

Scanned by CamScanner

تمام کتابیں بغیر کسی مالی فائدے کے پی تمام کتابیں بغیر کسی مالی فائدے کے پی ڈی ایف کی جاتی ہیں ۔ ڈی ایف کی جاتی ہیں ۔ مصنف کے خیالات سے ہمارا متفق ہونا مصنف کے خیالات سے ہمارا متفق ہونا ضروری نہیں -ضروری نہیں ۔ فیس بک گروپ فیس بک گروپ کتابیں پڑھئے کتابیں پڑھئے ایڈمن ۔ سید حسین احسن ایڈمن ۔ سید حسین احسن 0344-818-3736 0344-818-3736 0314-595-1212 0314-595-1212

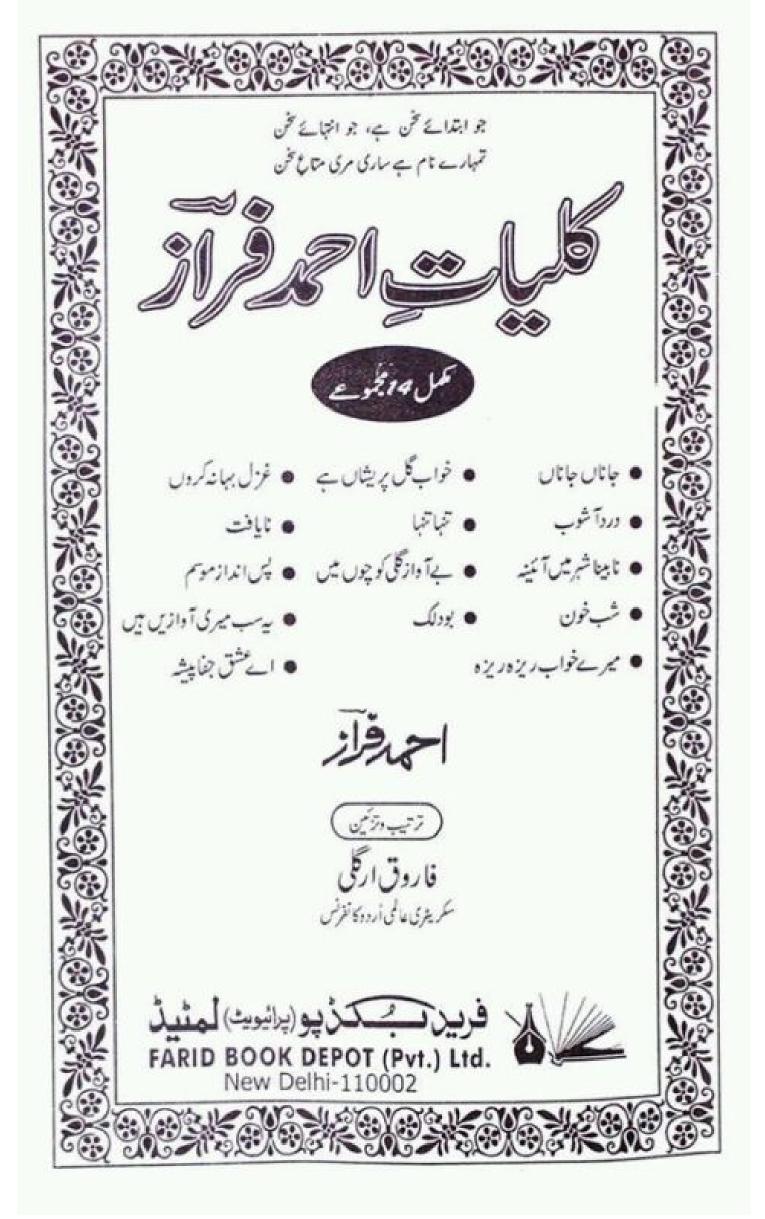

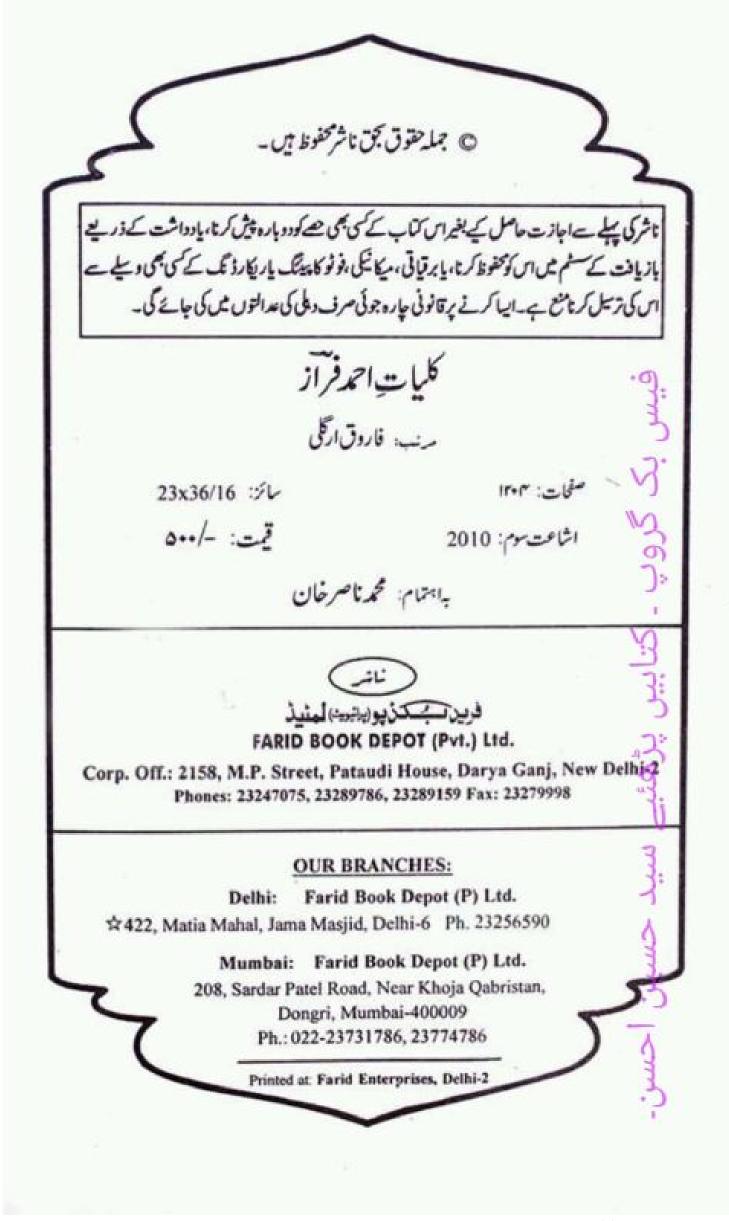

## عرض مرتب

اُردوشاعری و آن، تمیر، اقبال، جوش، جگر، فراق ادر فیض کے اُدوار سے ارتفائی مراحل طے کرتی ہوئی عہد نو میں پنجی تو قبولِ عام کی تمام سرحدوں کو پارکر گئی۔ احمد فرآز کی ہمدر نگ شاعری بلاشبہ اُردو کے شعری ادب کا نقط عروج ہے اور اس عہد کا تکمل منظر نامہ بھی۔ احمد فرآز اُردو کے الیے خوش بیان شاعر سے جنہیں دنیا ہم میں منعقد ہونے والے شعری اجتماعات میں سب سے زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ اس حقیقت سے تو فرآز کے تکتہ چین بھی افکار نہیں کر سکتے کہ فرآز اور اُن کا کلام عالمی شہرت اور مقبولیت کی جن بلند یوں کوچھو چکا ہے، اُن کے عہد کا کوئی اور شاعر وہاں کی نہیں پہنچ سکا۔ فرآز پاکستان کے شہری شے لیکن اُن کے کلام کی لاز وال خوشبوز مان و مکان کی تمام حدیں یاد کرے جہاردا نگے عالم میں پھیلی ہوئی ہے۔

مجھے بجاطور پر ناز ہے کہ بجاہد اُردو جناب علی صدیقی مرحوم کی قیادت میں عالمی اُردو کانفرنس کے تاریخ ساز بین الاقوامی مشاعروں کے انظام وانصرام کے دوران بار ہااس عظیم المرتبت شاعر کی خدمت اور میز بانی کے مواقع حاصل ہوئے۔ شہرِ میں رفعالب میں اپ نصف صدی کے صحافتی واد بی سفر میں ، میں نے اپ عبد کی بہت کی رفع الشان علمی واد بی ہستیوں کو قریب سے دیکھا ہے لیکن جناب احمد فراز کی خوش خلتی ، متانت ، صاف گوئی ، ب باکی اور کھرے بن نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا۔ میراایقان ہے کہ فراز بہت بڑے شاعر ہونے کے ساتھ ایک نفیس انسان بھی ہتھے۔

احمد فراز 14 رجنوری 1931ء کوکو ہائے کے ایک معز زسادات خاندان میں پیدا ہوئے۔ان
کے والدسید محمد شاہ کا شار کو ہائے کے محتر م پیرز ادوں میں ہوتا تھا کیونکداُن کانبی تعلق حضرت حاجی
بہادر سے تھا۔ حضرت حاجی بہادر کا مزار کو ہائے شہر میں مرجع خلائق ہے۔احمد فر آز کا اصل نام سید
احمد شاہ تھا۔اسے قدرت کا کرشمہ کہیں یا اُردوز بان کی جادواثر ی کداُردو کے اتنے بڑے شاعر کی
مادری زبان پشتو تھی۔ آج بھی عام پختو ن لوگ پاکستان کی قومی زبان ہونے کے باوجوداُردو سے
طریقے سے نہیں بول پاتے ،البتہ وہ فاری کے زیادہ قریب ہیں۔لیکن احمد فرآز کوقد رتی طور پراُردو میں
مریقے سے نہیں بول پاتے ،البتہ وہ فاری کے زیادہ قریب ہیں۔لیکن احمد فرآز کوقد رتی طور پراُردو

الکہ بات کا اندازہ اس واقعے ہے ہوتا ہے کہ جب وہ پانچ چھ برس کے تھے، عید کے موقع پراُن کے والداحمد شاہ اور اُن کے بڑے ہوائی سید مسعود شاہ کے لیے کیڑے خرید کرلائے۔ احمد شاہ کو بھائی کے مقابلے بیں اپنے کیڑے پرنے کے اس طرح کیا تھا ۔

کے مقابلے بیں اپنے کیڑے پہند ہیں آئے ،اس کا اظہار اُس نتھے نے نے اس طرح کیا تھا ۔

لائے ہیں سب کے لیے کیڑے بیل ہے لائے ہیں سب کے لیے کیڑے بیل ہے لائے ہیں میرے لیے کمبل جیل ہے لائے ہیں میرے لیے کمبل جیل ہے

احمد فرآن کے والد اُنہیں ریاضی اور سائنس کی تعلیم میں آگے بڑھانا چاہتے تھے لیکن ان کا میلان ادب کی طرف تھا، خاص طور پراُردوشعر وادب اُن کا پہندیدہ موضوع تھا۔ اُنہوں نے پیٹاور کے مشہورایڈورڈ کالج میں تعلیم کمل کرتے ہوئے پہلے فاری ایم اے اور اُس کے بعد اُردوایم اے کو دُری حاصل کی ۔ وہ زبانہ تعلیم میں با قاعدہ شعر کہنے گئے تھے۔ فرآز اُس دَور کے مشہور ترق پہندشاع فیض احمد فیض اور علی سردار جعفری سے بیحد متاثر تھے، جن کا اثر اُن کے ابتدائی کام میں نظر آتا ہے۔ لیکن اُن کے قیلے قاری اینا محضوص رنگ وآ جنگ تلاش کرلیا۔ اُنہوں نے اپنا آتا ہے۔ لیکن اُن کے قیلے قار میں اسکر پہند رائٹر کے طور پرشروع کیا، مگر بعد میں وہ پیشاور یو نیورٹی میں اُردو کے استاذ مقررہ و گئے ۔ 1976ء میں جب حکومت پاکتان نے آکیڈی آف لیٹرس کے میں اُردو کے استاذ مقررہ و گے ۔ 1976ء میں جب حکومت پاکتان نے آکیڈی آف لیٹرس کے میں اُردو کے استاذ مقررہ و گے ۔ 1976ء میں جب حکومت پاکتان نے آکیڈی آف لیٹرس کے بہلے ڈائر کیٹر جزل بنائے گئے۔

احمد فراز نے جب شاعری شروع کی تھی اُن کا نام ہوتا تھا' احمد شاہ کوہائی' لیکن جب اُن کے کلام کی پورے ملک میں پذیرائی ہونے گئی اوراپنے وقت کے مقبول ترین شاعر فیض احمر فیض کے ساتھ اُن کے رابطے ہوھے تب فیض صاحب نے ہی اُنہیں فراز تخلص اختیار کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ یہ تخلص اسم ہاسمی بن گیا جواحمد فراز کولا فانی شہرت کی بلندیوں تک لے گیا۔

احمد فرآزائ عبد کے ایک ہے فنکار نتے، حق گوئی اور بے باکی اُن کی فطرت کا خاصّہ تھا۔ اُنہوں نے حکومت وقت کی برعنوانیوں اورعوام کے ساتھ ناانصافیوں کے خلاف ہمیشہ کھل کر آواز وَحق باند کیا۔ جزل ضیاء الحق کی آمریت پر سخت ترین تقید کرنے پر اُنہیں گرفتار بھی کیا گیا، وہ چھ سال تک کناڈ ااور یورپ میں جلاوطنی کا عذاب سہتے رہے۔

فرآز کی رو مانی شاعری میں احتجاج اور مزاحمتی عضر نے اُن کے کلام کوعبد آفریں معنویت عطا 🖍

کے دور میں احمد فراز کوان کی ادبی خدمات کے اعتراف میں پاکستان کے سب سے بڑے اعزاز

کے دور میں احمد فراز کوان کی ادبی خدمات کے اعتراف میں پاکستان کے سب سے بڑے اعزاز

''ہلال امتیاز'' نے نوازا گیا۔ لیکن صرف دوسال بعد 1976ء میں بھٹو حکومت کی غلط کاریوں کو

برداشت نہ کرتے ہوئے اُنہوں نے بیاعزاز واپس کر دیا۔ احمد فراز ایک ہے انسانیت نواز اور

انصاف پیند فذکار تھے، وہ ساری دنیا میں اعلی انسانی تدروں اور اُمن وانصاف پر جنی نظام کے

آرز ومند تھے۔ نہ ہی ، علا قائی ، لسانی ، طبقہ جاتی ہر طرح کی عصبیت اور شک نظری ہے انہیں نفرت

تحی ، وہ پاکستانی مسلمان تھے گئین ہندوستان میں ان کر قریبی دوستوں میں مسلمانوں سے زیادہ

ہندواصحاب شامل تھے۔ فرآز ہندو پاک دوئی کے زبر دست حامی تھے اس کے لیے دو عملی طور پر بھی

سرگرم رہے۔ ایک بارا نہوں نے مجھ ہے کہا تھا'' میں ہندوستان کو اپنادوسرا گھر بھتا ہوں ، یہاں

پاکستان نے زیادہ میرے چاہنے والے رہتے ہیں۔'' اُن کی اس بات میں سچائی تھی کیونکہ اُن کی

شاعری کروڑ وں ہندوستانیوں کے دلوں میں بی ہوئی ہے۔

کلیات احمد فراز اُن کی شاعری کا کلمل مجموعہ ہے۔ من 2005ء تک ان کے 13 مجموعہ کلام شائع ہو چکے تھے۔ الگ الگ ہونے کی وجہ سے ان 13 کتابوں کی فیت آئی زیادہ بھی کہ ہندوستان کے پرستارانِ فرآز کے لیے ان سب کا بیک وقت حصول خاصا مشکل تھا۔ میں نے انہی ونوں'' کلام احمد فرآز'' کے عنوان سے 13 مجموع ایک جلد میں مرتب کردیے تھے۔ فرآز صاحب نے اس خوبصورتی اور اہتمام کے ساتھ چھائی گئی کتاب سے خوش ہوکرا پی باقی ما ندہ شعری تخلیقات کے جملہ حقوتی اشاعت فروین میں کے ساتھ جھائی گئی کتاب سے خوش ہوکرا پی باقی ما ندہ شعری تخلیقات کے جملہ حقوتی اشاعت فروین میں کے ساتھ ویسال کی عمر میں 25 راگست 2008 کو احمد فرآز اس جہانِ فائی سے رخصت ہوگئے۔

77 سال کی عمر میں 25 راگت 2008 کو احمد فراز اس جہانِ فالی ہے رخصت ہو گئے۔
"ایے عشق جنوں پیشہ" اُن کا آخری مجموعہ کلام ہے، اوراآب اُن کے تمام 14 مجموعے" کلیات احمد فراز" کی صورت میں شائع کیے جارہے ہیں۔ میں ادارہ فریدن کے کہ اورائی المشید کے روح رواں جناب محمد ناصر خان کا تہددل ہے ممنون ہوں جن کی وجہ ہے آنے والی اُردونسلوں کک زندہ رہنے والی اس تاریخ ساز کتاب کی تدوین وتز کمین کا شرف حاصل ہوا۔

فاروق ارگلی

15 التبر 2008ء

25 بنیش پارک،رشد مارکیث، دیلی-110051



### فیس بک گروپ ۔ کتابیں پڑھئیے سید حسین احسن۔

#### جانِ جاناں

|    | 1. 15                                            |
|----|--------------------------------------------------|
| rr | – بىمىرى تقىمىن بىمىرى غزلىن                     |
| r1 | سلا اب تح تجديد وفا كانبين امكان جانان           |
| ra | اے خدا جو بھی مجھے پند فنکیبائی دے               |
| rq | ۱۰۰۰ اب کے زُت بدلی تو خوشبو کا سفر دیکھے گا کون |
| r. | خواب مرتے نہیں ،                                 |
| m  | ېرخواب عذاب موچکا ب                              |
| σι | · یوں تو پہلے بھی ہوئے اس سے تی بارجدا           |
| rr | e                                                |
| rr |                                                  |
| ~~ | Carrier Con-                                     |
| ٣٦ | سناتو ہے کہ نگار بہارراہ میں ہے                  |
| ٣٤ | ۔ سباوگ لیے سنگ ملامت نکل آئے                    |
| m  | – اب کس کا جشن مناتے ہو                          |
| ۵۱ | ایر بہاراب کے بھی برسایرے پرے                    |
| or | ول گرفتہ ی سی برم ہجالی جائے                     |
| ٥٣ | ستم كا آشنا تقاوه مجى كەل دىھا گيا               |
| ٥٥ | اےمرےیارقد خاریز                                 |
| ۵٦ | 11. Str. 16 Ci . 1818 VI                         |
|    | 200                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |
| ar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | د دست بھی دشمن نہ تھے دل بھی عدومیرا نہ تھا                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.                                                         |
| ۹۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نتكائ                                                      |
| 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | جس ست بھی دیکھوں نظرآ تا ہے کہتم ہو                        |
| TO SECURE A |                                                            |
| 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نو حدگر دن میں دید و تربھی ای کا تھا                       |
| 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | زلف را تو ں ی ہے رنگت ہے ا جالوں جیسی                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |
| 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عيد كار ذ                                                  |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ندول ہے آہ نداب ہے صدانگلتی ہے                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | :- 6 1                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | () () () ".                                                |
| 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فرآزاب کوئی سودا کوئی جنول بھی نہیں                        |
| lee.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ميوركا                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ( 3                                                        |
| 1+1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تھی مرے جام میں در دیے تنبائی بہت                          |
| 1•r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | جوقر بتوں کے نشے تھے وہ اب اتر نے لگے                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 5                                                        |
| I+F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |
| 1+1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | طعنه زن کیوں ہے مری ہے سروسامانی پر                        |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اہل تا شقند کے نام                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 7 × 32 × 62 × 7.5                                        |
| 1+7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | خودآ پاپی نظر میں حقیر میں بھی نہ تھا                      |
| 1•4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | یوں تو محردم نواکب ہے دہن میرانھا                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ہوا کے زورے بنداریا م و در بھی گیا                         |
| I+A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |
| 1+9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ہر دواور دکو پڑھاہی دے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| II+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | کہانبیں تھا                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | قامت کوتیرے سروصنو پرنہیں کہا                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |
| III"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ا تنا بےرنگ د کھ کونبیں جاہیے ہررگ جاں شعاع بدن ہوئے گی    |
| ша                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ميں ترا قاتل ہوں                                           |
| no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | C. 1 A A .                                                 |
| II.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | جوسر بھی کشیدہ ہوأے دار کرے ہے                             |
| 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | كشيده سرت تو قع عبث جهكاؤ كأخمى                            |
| II A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ہر کوئی جاتی ہوئی زت کااشارہ جانے                          |
| 10/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |
| 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ;                                                          |

| -     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | ىمى دل سے باب تبول تك جومسافتيں ہيں دعاؤں كى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | ن دل سے باب بول تک جومسائٹیں ہیں دعاؤں کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Y+    | لمناب فيمه منه موج بلاے ڈر کر تھینج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ITI   | متيم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۱۹۳   | بوه کتیجیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۵۲۱   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | وتے جاتے ہیں کیوں عمخوار قاتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| I74   | راق ووصل کیا ہیں ،عاشقی کے تجربے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IYA   | نے سفر میں ابھی ایک نقص باتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MA    | ( A III - A II |
| 179   | ك شب قعاده مهمان ميرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 14•   | كالى و يواركالى و يوار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| IZT   | گله ديش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١٧٣   | کسی جانب ہے بھی پرچم نہ ابو کا نکلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 140   | کم رگ و ہے جس جیس جب سے شرارے کی مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ١٢٦   | ونٹ ہیروں ہے نہ چبرہ ہے ستارے کی مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 121,  | وستو يول بھى نەركھوخم وييانە كھلے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 144   | كوقو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IAF   | فھے لیے کرتوبیالگناہے کداے اجنبی دوست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| IA0 , | مام بزم محمی مشاق حرف بایت دوست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| IAY   | نظ ہنر ہی ہیں ،عیب جسی کمال کے رکھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IA1   | ئب نشاط همي ياسبح پر ملال تھي وہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1/4   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| IAA   | والول کی بیو پاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 191   | گافسانہیں کہ تجھ ہے کہیں <sub>۔</sub> ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 19r   | ل سے پہلے کہ بے وفا ہو جا ئیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 192   | ەترى طرح كوئى اورىقى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| -                    | -                                                                                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | 1 2 1 1 3 2                                                                                                                   |
| ٩٦                   | چن میں افغہ سرائی کے بعد یا دآئے                                                                                              |
| ٩٧                   | ىيەد كەآسال نەتھے جانال                                                                                                       |
| 99                   | تم كەسنتے رہاوروں كى زبانى لوگو                                                                                               |
|                      | ہے۔<br>پیشش نشہ ہے نہ جاد و جواتر بھی جائے                                                                                    |
| (•)                  |                                                                                                                               |
| r•r                  | تو کس طرح سے بیاحساس محرا تارے کا                                                                                             |
| r+r                  | میں دھو کا ہول ، تو دھو کا ہے                                                                                                 |
| r-0                  | ننیم ہے بھی عداوت میں حدنبیں مانگی                                                                                            |
| P. W                 | خود ہے روٹھول تو کئی روز نہ خود ہے بولول                                                                                      |
| 1 - 1                |                                                                                                                               |
| r•4                  | تچھے کیا خبر کہ جانا ں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                     |
| r+9                  | رو زِ روشُ بھی تر الو بے سیبھی تیری                                                                                           |
| ڑھئیے سید حسین احسن۔ | فیس بک گروپ ۔ کتابیں پ                                                                                                        |
| . i. S               | غزل ببانه                                                                                                                     |
|                      |                                                                                                                               |
| 057,                 | عران بها د                                                                                                                    |
|                      | عر ن بها د                                                                                                                    |
| rır                  | عر <b>ن بہان</b><br>آتش فشاں                                                                                                  |
| rır                  | آتش فيشال                                                                                                                     |
| rır                  | آتش فشال<br>عرض فم بهجی اس کے رو بر دہجی ہوجائے                                                                               |
| rırrr                | آتش فشال<br>عرض غم بهجی اس کےرو بر دہجی ہو جائے<br>جب مجھے یاد کریں کا یہ جہاں کھنچتا ہے                                      |
| rır rr               | آتش فشال<br>عرض فم بهجی اس کے رو بر دہجی ہوجائے                                                                               |
| rır rr rrı           | آتش فشال<br>عرض غم بهجی اس کےرو بر دہجی ہو جائے<br>جب مجھے یاد کریں کا یہ جہاں کھنچتا ہے                                      |
| rır                  | آتش فشال<br>عرض فم بهی اس کے رو بر دہمی ہوجائے<br>جب مجھے یاد کریں کا رجہاں کھنچتا ہے<br>کل ہم نے برم یار میں کیا کیا شراب پی |
| rır                  | آتش فشال                                                                                                                      |
| rır                  | آش فشال                                                                                                                       |
| rır                  | آش فشال                                                                                                                       |
| rır                  | آش فشال                                                                                                                       |
| rır                  | آتش فشاں                                                                                                                      |
| rır                  | آتش فشال                                                                                                                      |
| rır                  | آتش فشاں                                                                                                                      |
| rır rrı rrr rrr rrr  | آتش فشال                                                                                                                      |

| 8   |                                              | 8                         |
|-----|----------------------------------------------|---------------------------|
| ٣٠٨ |                                              | اظهار                     |
| r•9 |                                              | خورکشی                    |
| rı• | کنج چناب ساعت پیامتبار کے                    | س بھی اے نفہ بخ           |
| rıı | الجم ومبتاب ہے بھی                           |                           |
| rıı | زام عاشقی ندلیا                              |                           |
| rır |                                              | . فكست                    |
| rır |                                              | زيرك                      |
| FIF | یمنزل ہمی کڑی ہوجیے                          | اليے چپ ہيں کہ            |
| rıo | ، کوئی گفتگوکرے                              | کیاا کے کم کن ہے          |
| rn  | ں زہری ہاری <u>گ</u> ے                       | هرايك بات ندكوا           |
| rı2 | ***************************************      |                           |
| ria |                                              | خواب                      |
| PIA | برے دل ہے جدانیتمی                           | سودور يول په بھی م        |
| r19 | وآيا                                         | جوجعي وكه ياد ندتهايا     |
| rri |                                              | سوال                      |
| rrr |                                              |                           |
| rrr | لوصبا کہتے ہیں                               |                           |
| rrs | وُ سرخ اوار سنگ بین                          |                           |
| rr1 | کوچهٔ ملامت ہے                               | وی جنوں ہے وہی            |
| rr2 |                                              |                           |
| rr  | ه چور ہو گئے دریا                            |                           |
| rrı | ہاشمرے آ داب مجھ<br>روز                      | تو کدانجان ہےاس           |
| rrı | ن نبیس دیتا کچه بهمی<br>ن نبیس دیتا کچه بهمی | قرب جزداع جدا<br>سريمه نه |
| rrr | ں ساتھ نیمانے والا                           |                           |
| FFF | شواع                                         | 2.5                       |
| 2   |                                              | خودغرض                    |



## تنهاتنها

| rλr       | شامر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٨٥       | تیری با تیں ہی شائے آئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ra1       | جن كرم تحي بستيال آباد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ں یں      | مجحاييهم خزاب بسائة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| جانِ بہار | دوست جب تظہرے چمن کے دشمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ra9       | ہرایک دل کوطلب ہر نظر سوالی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| r4•       | ہرشاخ جمن کی جل رہی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rqi       | بانو کنام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| rqr       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rqr       | نقهٔ گیسوئے شب تاب کہاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| r90       | ۷ کیارخصت بارگ گھڑی تھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| r97       | مسيحا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| r92       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | اگر کسی ہے مراہم بڑھانے لگتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | مس کو گمال ہاب کہ میرے ساتھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | سا رات کو پچھلے پہررونے کے عادی رو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ائے ہیں   | ان کے وعدوں پہیفیں لوگ بھی دیو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| r+1       | ايبكآباد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| r•r       | The state of the s |
|           | ېم بهمی خود دهمن جال تنے پہلے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| بی        | سکوت شب ہی ستم ہوتو ہم اٹھا کمیں ک<br>وہ قول وہ سے قرار ٹو ٹے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| F • 1     | وہ کول وہ سب قرار ہوئے<br>اٹکار نداقر ار بڑی دہرے جب جس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| F•1       | الفارشام اربر فادير نے چپ ين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 3            | S                                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ۳۰ <i>۵</i>  | خريدار                                                                |
| ۳•۸          | خيرمقدم                                                               |
| יויז         | اے بھو کی مخلوق                                                       |
| rir          | قافلے گزرے ہیں زنچر بہ پا                                             |
| MIT          | قاتل کے قصے عمل کی ہاتمیں ہیں                                         |
| mr           | ممن قدراً گ بری ہے یباں<br>ہرہم سفر ہے آبلہ یاد کیھتے رہو             |
| rir          | ہرہم سفر ہے ابلہ پادیسے رہو<br>'' سنٹھن ہے راہ گز رتھوڑی دور ساتھ چلو |
| M5           | ن ہے راہ کر رسور ی دور ساتھ چنو                                       |
| M14          |                                                                       |
| MZ           | ربیت سر<br>دل جو کہتا ہے چلو کرد کچھو                                 |
| ριδ          | منسوسے                                                                |
| r.           | جب بھی دل کھول کے روئے ہوں گے                                         |
| rri          | اداس اورزیاده کهیں نه ہوجا ئیں                                        |
| rrr          | – پچین <sup>ک</sup> ی ہے پولیں گے                                     |
| rrr          | سكوت بن كے جو نغے دلوں ميں پلتے ہيں                                   |
| rrr          | مرّ ان                                                                |
| rra          | منصور                                                                 |
| rra          | غیرے تیرا آشنا ہونا                                                   |
| rra          | تیرے ہوتے ہوئے محفل میں جلاتے ہیں چرارا                               |
| rr•          | میری حالت ہے کدا حساس طرب ہے کوئی                                     |
| rrı          | اب جو کانٹے ہیں دل میں تمناؤں کے پھول تھے<br>سے مصدور ہیں ت           |
| PPF          | سکوت شام خزال ہے قریب آ جاؤ<br>انشد                                   |
| Υ <b>Γ</b> Λ | ب یںراتیں ہیں اداس دن کڑے ہیں                                         |
| rry          | روعی ہیں ہور ان دن سرھے ہیںطارہ میں<br>لے اڑا پھر کوئی خیال ہمیں      |
| ٧ - ا        |                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rrz                                                                                                                                                                                                                                                                         | ہم بیں ظلمت میں کدا بجرانبیں خورشیداب کے                                                                                                                                                                                               |
| rra                                                                                                                                                                                                                                                                         | الکواب یون تریم رایک ادالگتی ہے                                                                                                                                                                                                        |
| rrq                                                                                                                                                                                                                                                                         | Briskal                                                                                                                                                                                                                                |
| mm.                                                                                                                                                                                                                                                                         | نقابت با ۱۳۰۰ تا ۱۳۰۰ تا                                                                                                                                                                                                               |
| rm                                                                                                                                                                                                                                                                          | ارتک نزین سلامیت ایسے کہنا                                                                                                                                                                                                             |
| rrr                                                                                                                                                                                                                                                                         | ت المالي<br>العالم المالية                                                                                                                                                                                                             |
| מאמ                                                                                                                                                                                                                                                                         | ت:                                                                                                                                                                                                                                     |
| ***************************************                                                                                                                                                                                                                                     | ·····/2                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |
| فت                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.1:                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |
| MLA                                                                                                                                                                                                                                                                         | ويباچه                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |
| rrz                                                                                                                                                                                                                                                                         | ہوئی ہے شام تو آنکھوں میں بس <sup>ع</sup> یا پھرٹو                                                                                                                                                                                     |
| rrz                                                                                                                                                                                                                                                                         | ہوئی ہے شام تو آنکھوں میں بس گیا پھڑو<br>عجب ئریتے بھی کہ ہر جندیاس تھاو دبھی                                                                                                                                                          |
| rrz                                                                                                                                                                                                                                                                         | ہوئی ہے شام تو آنکھوں میں بس گیا پھرٹو<br>عجیب رُت بھی کہ ہر چند پاس تھاوہ بھی<br>عت                                                                                                                                                   |
| rrz                                                                                                                                                                                                                                                                         | ہوئی ہے شام تو آنکھوں میں بس گیا پھرٹو<br>عجیب رُت بھی کہ ہر چند پاس تھاوہ بھی<br>عقیدت                                                                                                                                                |
| rrz<br>rra<br>rra                                                                                                                                                                                                                                                           | ہوئی ہے شام تو آنکھوں میں بس گیا پھرٹو<br>عیب زئے تھی کہ ہر چند پاس تھاوہ بھی<br>عقیدت<br>سج کا زہر                                                                                                                                    |
| rra<br>rra                                                                                                                                                                                                                                                                  | عجیب ژبت بختی که بر چند پاس تھادہ بھی<br>عقیدت<br>سچ کاز ہر                                                                                                                                                                            |
| rra<br>rra<br>ra                                                                                                                                                                                                                                                            | عجیب ژبت بختی که برچند پاس تفاده بھی<br>عقیدت<br>بچ کاز بر<br>برآشنا میں کہاں خوئے محر ماندوہ                                                                                                                                          |
| rra<br>rra<br>ra                                                                                                                                                                                                                                                            | عجیب ژبت بختی که بر چند پاس تھادہ بھی<br>عقیدت<br>سچ کاز ہر                                                                                                                                                                            |
| rra<br>rra<br>ra                                                                                                                                                                                                                                                            | عجیب ژبت بختی که برچند پاس تفاده بھی<br>عقیدت<br>بچ کاز بر<br>برآشنا میں کہاں خوئے محر ماندوہ                                                                                                                                          |
| rra                                                                                                                                                                                                                                                                         | عجیب ژبت بختی که برچند پاس تفاده بھی<br>عقیدت<br>بچ کاز بر<br>برآشنا میں کہاں خوئے محر ماندوہ                                                                                                                                          |
| rra                                                                                                                                                                                                                                                                         | عجیب ژب پھی کہ ہر چند پاس تھادہ بھی<br>عقیدت<br>چکے کا زہر<br>ہرآ شنا میں کہاں خوئے محر ماندوہ<br>تیرے قریب آ کے بڑی الجھنوں میں ہوں<br>تخلیق<br>سیسی ژب ہے                                                                            |
| rra<br>ro-<br>ror<br>ror                                                                                                                                                                                                                                                    | عجیب رُت بھی کہ ہر چند پاس تھادہ بھی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                               |
| rra                                                                                                                                                                                                                                                                         | عجیب رُت بھی کہ ہر چند پاس تھادہ بھی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                               |
| rrx         rrq         ro.         ror         rox         rox         rox         rox                                                                                                                                                                                     | عجیب رُت بھی کہ ہر چند پاس تھادہ بھی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                               |
| <pre></pre>                                                                                                                                                                                                                                                                 | عجیب رُت بھی کہ ہر چند پاس تھادہ بھی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                               |
| rra  rra  ror  ror  ror  ros  ros  ros                                                                                                                                                                                                                                      | عجیب رُت بھی کہ ہر چند پاس تھادہ بھی<br>عقیدت<br>چکے کا زہر<br>ہرآ شنا میں کہاں خوئے محر ماندوہ<br>تیرے قریب آ کے بڑی الجھنوں میں ہوں<br>تخلیق<br>آگھ ہے دور نہ ہودل سے اتر جائے گا<br>اب شوق ہے کہ جال ہے گزرجانا چاہئے۔۔۔<br>مگی رُت |
| rmx         rmq         rm.         rm. | عجیب رُت بھی کہ ہر چند پاس تھادہ بھی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                               |
| ron                                                                                                                                                                                                                                                                         | عجیب رُت تھی کہ ہر چند پاس تھادہ بھی ۔ عقیدت ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                     |

| 204               |                                 | - 10                              |
|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| K                 | 1.5                             |                                   |
| r15               | يبا ہے                          | ۱ بدن میں آگ ہے چبرہ گلاب جبر     |
| r11               |                                 | فضانوروبادل                       |
| ٢١٤               | . چا                            | كباتفاكس في تقيم آبرو كنواف       |
| rya               | K.                              | نداب جواز ندموقع ہے ہاتھ ملنے     |
| ٣٦٩               | ******************************* | فصل دانيگال                       |
| rz•               |                                 | سلامتی کونسل                      |
| r∠r               | 4 8 2                           | گز را ہول جس طرف ہے بھی پخ        |
| rzr               | رکی                             | مرے قلم پیری نوک جس کے فیخ        |
| rzr               |                                 | Fr                                |
| ٣٢٥               |                                 | نېي <u>ں ۽ يو</u> ل               |
| rz +              |                                 | مزاج ہم سے زیادہ جدانہ تھااس      |
| ٢٧٧               |                                 | چلوای کے کہیں دل کا حال جو بھی    |
| ۲۷۸               |                                 | کشان بی بی                        |
| PA1               | اشدول                           | تڙپاڻڪول بھي تو خالم تري د ٻائي   |
| M4                |                                 | خواب مجموئے خواب                  |
| MAA               |                                 | آئينه                             |
| MA9               | يه چل                           | دردگی را بین نبیس آسال ذرا آجت    |
| rq                | ***********************         | نذربنذرل                          |
| ٣٩١               |                                 | صحراتو بوند کوبھی ترستاد کھائی دے |
| rar               | ں بہت                           | بيدل كاچوركداس كي ضرورتين تخيير   |
| rqr               | ******************************* | چلواس بُت کو بھی رولیس            |
| ٣٩٥               |                                 | گلەندىردل دىران كى ناسپاى كا .    |
| r97               |                                 | سائے کی طرح نہ خودے رم کر         |
| r92               |                                 | دولب در دکور نیاہے چھپا کرر کھنا  |
| r9A               |                                 | خوجبا                             |
| لا <sup>۳۹۹</sup> |                                 | نوح                               |
| 3253              |                                 | •                                 |

| 3                      | 5                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ۵۰۰                    | وآتا ہے تو کیوں اس سے گلہ ہوتا ہے                             |
| ۵+۱                    | يا نداور مِن                                                  |
| ۵•r                    | ارقگی میں دل کا چلن انتہا کا تھا                              |
| ٥٠٢                    |                                                               |
| ۵•۴                    |                                                               |
| ۵۰۲                    | -                                                             |
| ٥٠٥                    | گرىيەب چىچىس<br>ئىرىيەب چىچىس                                 |
| ٥٠٧                    | يكيا كدسب بيان دل كى حالتين كرنى                              |
| ۵•۸                    | قیبیه شهرگی مجلس سے پچھ بھلانہ ہوا                            |
| ۵+۹                    | رعم ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                               |
| بن آئینه<br>۱۳         | نا بیناشهر م<br>بات بحضور رور در کا کتات                      |
| یں آئینہ<br>ماہ        | بيات بحضور سرور كائنات ً                                      |
| یں آئینہ<br>ماہ<br>ماہ | اییات بخضور سرور کا نئات                                      |
| ۵۱۲                    | ابیات بحضور سرور کا نئات ً                                    |
| ۵۱۲                    | ابیات بحضور سرور کا نئات ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ۵۱۲                    | اییات بخضور سرور کا نئات                                      |
| ۵۱۲                    | ایات بحضور سرور کا نئات                                       |
| ۵۱۲                    | ابیات بحضور سرور کا نئات ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ۵۱۲                    | اییات بخضور سر در کا نئات                                     |
| ۵۱۲                    | اییات بخضور مردر کا نئات                                      |
| ۵۱۲                    | اییات بخضور مردر کا نئات                                      |
| ۵۱۲                    | اییات بخضور مردر کا نئات                                      |

| 8====        |                                                                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                |
| orr          | جس کی جانب سے زماند ہوا نامد نہ پیام                                                                           |
| orr          | جادَ                                                                                                           |
| ٥٢٢          | آئی بیک                                                                                                        |
| oro          | 1 - 1 - 2 -                                                                                                    |
| AFT          | میں تو ہر طرح کے اسباب ہلاکت دیجھوں                                                                            |
| •••          |                                                                                                                |
| ٥٢٤          |                                                                                                                |
| ۵۳۸          | مرحدي                                                                                                          |
| ۵۲۹          | ببكابت                                                                                                         |
| or•          |                                                                                                                |
| ۵۲۰          | اس قدرسلسل تغیی شد تمی جدائی کی                                                                                |
| ori          | نى مسافت كالحبدنامد                                                                                            |
| 071          | میں چپ رہاتو سارا جہال تھا مری طرف                                                                             |
| ۵ <b>۳</b> 4 | جوغیر تھے وہ ای بات پر ہمارے ہوئے                                                                              |
| orz          | رات اور حیا ندمیں جب سر گوشی ہوتی ہے                                                                           |
| AP1          | ه د در چه در دن به سر رن برن ب                                                                                 |
| 21 A         | ٠٠٠ - ٠٠٠ - ٠٠٠ - ٠٠٠ - ٠٠٠ - ٠٠٠ - ٠٠٠ - ٠٠٠ - ٠٠٠ - ٠٠٠ - ٠٠٠ - ٠٠٠ - ٠٠٠ - ٠٠٠ - ٠٠٠ - ٠٠٠ - ٠٠٠ - ٠٠٠ - ٠٠ |
| ٥٢٩          | شاید کوئی خواہش روتی رہتی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                               |
| ۵۴۰          | ولِ منافق تفاهب جرمی سویا کیے                                                                                  |
| ۵۳           | والپنی                                                                                                         |
| ۵۳۲          | اے خدا آج اے سب کا مقدر کردے                                                                                   |
| ۵۴۲          | ا پی طرح ہی کوئی پریشانیوں میں تھا                                                                             |
| ۵۳۲          | اس مظرِ ساده میں کئی جال بندھے تھے                                                                             |
| ۵۳۳          | يوں تو كہنے كوئى لوگ شنا سامير ب                                                                               |
| oro          | ~/K                                                                                                            |
| ۵۳۸          | الأامد افتر                                                                                                    |
| ۵۳۹          | اے تو کدروز وشہ کومدوآ فآب دے                                                                                  |
| ۸۳۹          | ہے و کدروروسب ومدوا قاب دے<br>نہ جانے ایسی بھی کیابات تخی تخن میں مرے                                          |
| <u> </u>     | شجائے ای می لیابات می می کی مرے                                                                                |
| 325          |                                                                                                                |

| 元    |                                         |                                               |
|------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| •    |                                         |                                               |
| 4    | ۵۵۰                                     | چلوعذاب سپیس دوستی کے یونمی سبی               |
| 4    | ٠٥١١٥٥١                                 | اتنے حیب کیوں ہو                              |
| 4    | oor                                     |                                               |
|      | sor                                     |                                               |
| 20   | ۵۵۳                                     |                                               |
|      |                                         |                                               |
| -    | sor                                     |                                               |
| 4    | ٠٠٠٠                                    | ىيەوقت ئېھى آ ئاتھا ہم ہىغم طلبوں پر          |
| 4    | ra                                      | ديوارگريه                                     |
|      | ٠٥٧                                     |                                               |
|      | ٠٥٧                                     |                                               |
|      | ٠٥٨                                     |                                               |
|      | A10742                                  |                                               |
|      | ٠٥٩٩                                    |                                               |
| 4    | oyr                                     |                                               |
| 4    | ארד                                     | نامرادی کابیعالم بھی تواے دل شد ہے            |
| 4    | יירע                                    | اک خواب زندگی کے سبھی خواب لے گیا             |
| 4    | ۵۲۵                                     | پەشېرىحرز دە بےصدائسى كىنبىں                  |
| 4    | ארא                                     | ہم اے خواب کیوں بیجیس                         |
| 4    | NYA                                     | زندگی کیابنی سمیں بنادی جائیں گی              |
|      | \ <b>Y</b> 4                            | ر کا ا                                        |
|      | · · · · ·                               | ب ویا                                         |
| 6    | )ZF                                     | يردت                                          |
| 6    | ٠                                       | يردت                                          |
| 6    | ١٠٠٠٠ ٢ ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | آ دهمی رات میں اذ ان                          |
| 6    | ٥٧٧                                     | امال ما تكوندان سے جانفگارال ہم ند كہتے تھے . |
| -    | ٠                                       | پیشه در گوامول کی اور بھی مثالیں تھیں         |
| -    | SZA                                     | خون فروش                                      |
| 4    | ۵۸۰                                     | » سجی نہیں تھے زبانے ہے بارنے والے            |
| 1013 |                                         |                                               |
| 6    |                                         |                                               |

| 31 | 0            |                                                                                                                 |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T  | 3            | Si                                                                                                              |
|    | NA1          | اےمرے یارکی قائل                                                                                                |
|    |              |                                                                                                                 |
| -  | 2AF          | ول کس کے لئے کراہتا ہے                                                                                          |
| -  | ۲            | رونے ے ملال گھٹ گیا ہے                                                                                          |
|    | SAT          | د کھ کی دواک برساتوں ہے کب بیدل یا یا بہرا                                                                      |
| 4  |              | نذبير                                                                                                           |
|    |              | كون تتھےوہ جن كاشيوہ تھا حجو ثے باب نہ لکھنے كا                                                                 |
|    | 3/3          | ہواسوہوا                                                                                                        |
|    | ۵۸۲          | جہاں کے شورے تھبرا گئے کیا؟                                                                                     |
| 1  |              | اے دلیں ہے آئے والے بتا                                                                                         |
|    |              | یہ جان کر بھی کہ دونوں کے رائے تھے الگ                                                                          |
| 4  | 2/19         | يا با وطني مين                                                                                                  |
|    |              | برار ن |
| -  | ) کو چوں میں | ٠٠٠٠                                                                                                            |
| 1  | 59r          | t                                                                                                               |
| 3  | 09F          | دوم کی جر ہے۔                                                                                                   |
| 1  | ۵۹۳          | جاناں دل کا شہر جمرافسوں کا ہے                                                                                  |
|    | ٥٩٢          | ہبائی ہیں۔ ہر میں کہنا حرف وصال کسی ہے                                                                          |
|    | 090          | سوما تفایا جاگ ریا تھا ہجر کی رات                                                                               |
|    | 391          | ریا تاہا ہا ہوں اے بھول کرائی کار ہا                                                                            |
|    | 291          | میاں میں بھی دوست ہمارے مت لکھو                                                                                 |
|    | 294          |                                                                                                                 |
|    | 294          | قضا ہے ابر شاقیس ہے تمریبیں                                                                                     |
|    | Y-1          | بن باس                                                                                                          |
|    | <b>4.</b> F  | ھبر کتاب اجز گیا ،حرف بر ہند سر ہوئے                                                                            |
|    | 1-1          | کب ہم نے کہا تھا ہمیں دستار و قباد و                                                                            |
| 2  | 1•F          | کی فیض کے فراق میں                                                                                              |
| 2  | 35           | 20                                                                                                              |

|       | 5.                                       |
|-------|------------------------------------------|
|       |                                          |
| 1•1"  | مرووصنو برشہر کے مرتے جاتے ہیں           |
| ۱۰۲   | كب تك فكاردل كوتو آنكھوں كونم كريں       |
| ••/   | قيدِ تنها ئي کي چند عبارتيں              |
|       |                                          |
| 1•۸   | کهلی آ واز<br>به ده سخر سر               |
| ٠٠٠٠  | آشیان هم کرده                            |
| YI+   | پچپلا پېر                                |
| ۱۱۱ا  |                                          |
| NII   |                                          |
|       |                                          |
|       | باس کیا تھا                              |
| YIT   | چا ندر کتا ہے نہ آتی ہے صباز نداں کے پاس |
| ۱۳    |                                          |
| ٠ ۵۱۲ | نديم آنگھيں،نديم ڄره                     |
| 719   | ہر کوئی طمر 6 میجا ک میمن کر نکلا        |
| 46.   | قاصد كورّ                                |
| W#1   | <i>و</i> لا                              |
| WI    | ( 2 h : 30 mb - 1 )                      |
| YFF   | اباً وگ جود بیمنیں مے تو خواب اور طرح کے |
| YFF   | چ رکھتے ہو بہت صاحبود ستار کے چ          |
| YEF   | ا بنی بنی آ واز کو بے شک کان میں رکھنا   |
| Yro   | وە ظلمتىي بىرى كەشايد قبول شەبىجى نەھون  |
| 171   | نبھائی وضع بسل انتہا تک                  |
| YPY   | مرے عفر کے مویٰ                          |
| u.    | كىين خۇش تھے كەجب بند تھے مكانوں ميں     |
|       | 19.18 6417                               |
| YFI   |                                          |
| Yrı   | اب کے ہم پر کیاسال پڑالوگو               |
| YFT   | جانے کس زعم میں مقتل کو بجائے تم ہو      |
| 1rr   | اک بوند تھی کہو کی سر دارتو کری          |
|       |                                          |

| ~                                       | 2                                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| ر نظمیس<br>محص                          | ایک بدنماضج کے بارے میں آ                 |
| 112                                     | ساراشربلکتاب                              |
| 1F1                                     | جنّ د                                     |
| 174                                     | چلواس شهرکاماتم کریں                      |
| ١٣٩                                     | حرف کی شہادت                              |
| ۱۴۰                                     | جب يار نے رختِ سفر يا ندھا                |
| ۱۳۱                                     | لباس دارنے منصب نیادیا ہاسے               |
| 10r                                     | رتجگے ہو کہ مجر پور نیندیں مسلسل اے دیجنا |
| 1rr                                     | جو کچھ کہیں تو در بدہ دبمن کہا جائے       |
| 1rr                                     | گرفته دل عند ایب، گھائل گلاب دیکھے        |
| 100                                     | دشمن كاقصيده                              |
| 100                                     | وفا کے بھیں میں کوئی رقیب شہر بھی ہے      |
| YMY                                     | ہواؤں کی بشارت                            |
| ١٣٧                                     | مت قبل كروآ وازول كو                      |
| YFA                                     | عجب شهر تقااور عجب لوگ تنص                |
| ١٣٩                                     | يكن عذاب ب خائف مراقبيله ب                |
|                                         | جنہیں زعم کمانداری بہت ہے                 |
| 10+                                     | شهرآ شوب                                  |
| יים | محاصره                                    |
|                                         | پساندازموسم                               |
| 104                                     | قرب جانان كاند ميخانے كاموسم آيا          |
| 109                                     | مِن تُومْتُل مِن بِهِي تسمت كاسكندرنكلا   |
| 11+                                     | وى عشق جوتھا بھی جنوں اےروزگار بنادیا     |
| ٠, ٦٦٠                                  | گیسوئے شام میں ایک ستارہ ایک خیال         |
| 253                                     |                                           |

| 20  |         | 1097                                   |
|-----|---------|----------------------------------------|
| 377 | 4       |                                        |
| 7.  | IFF     | ' مونے ہال گھٹ گیاہے                   |
|     | 11r     | ھے دنوں میں محبت مزاج اس کا تھا        |
|     | יירי    | بن باس کی ایک شام                      |
|     | YYF     | وہ شکل وہ لا لے کی سی کیاری نہیں بھولے |
|     | מרד     | مرثيه                                  |
|     | 410     | جہال کے شورے گھبرا گئے کیا             |
|     | TTT     | جب ملاقات باراده تقی                   |
|     | 114     | میدرل جو تجھ کو بظا ہر بھلا چکا بھی ہے |
|     | YYA     | هُلُفتِ كُل كى صدامين رنگ چمن مين آؤ   |
|     | 779     | اس دریه فیحکانه جمعی اس راه میں ڈیرا   |
|     | 14      | تھکا گیا ہے مسلسل سفرادای کا           |
|     | ١٧١     | سمه جان سے عشق اور جہاں ہے گریز        |
|     | ١٧١     | غيرت عشق سلامت تھی انا زندہ تھی        |
|     | YZF     | وہ دشمن جال جان سے پیارابھی مجھی تھا   |
|     | 14r     | بیجان کربھی کہ دونوں کے رائے تھے الگ   |
|     | 127     | ہم بھی شاعر نتھے بھی جان پخن یا زنہیں  |
|     | 126     | وحشت تقى مگر حاك لباده بھى نہيں تھا    |
|     | ١٧٥     | روائے زخم برگل میر بن سنے ہوئے ہے      |
|     | ١٧٦     | قربت نبیس توشد ت جمرال ضرور ہو         |
|     | 144     | جس طرح کوئی کیج                        |
|     | ١٧٨     | شهرنامه                                |
|     | YAD QAY | کر گئے کوچ کہاں                        |
|     | ٩٨٧     | البھی ہم خوبصورت ہیں                   |
|     | 191     | وولمح كتّة دروغ كوتتم                  |
|     | 79r     | اے میرے وطن کے خوش نواؤ!               |
|     | 199     | مح اے میرے سادے لوکو                   |
|     |         |                                        |

| K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         | 29                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ۷•۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         | نامدجانال                                                |
| Z•F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۽ پي                                    |                                                          |
| ۷٠٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>-</b>                                | حاك پيرا من كل كوصبا جانتي ـ                             |
| ۷۰۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         | يوسف نديخ تكرم إزارآ مك                                  |
| ۷+۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         | مستدييرمغال                                              |
| ۷•٦,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | زندگی سے یہی گلہ ہے مجھے .                               |
| 4.44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | آشناكوتى سرهبر ستمكر ندملا                               |
| ۷•۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بنبو                                    | شهرمين اب كوئى د يواندر بابهوك                           |
| ۷•۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         | حيران ہول خودکود کھے کر میں.                             |
| ZII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                       | بے نیازانیہ ہمیشہ کی طرح ماتا۔                           |
| ۵۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         | ناخوش ہیں جھی بت بھی نارافر                              |
| ۷۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         | ا قربت بھی نبیں دل سے از بھی                             |
| ۷۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         | جبال بھی جانا ٹو آنکھوں میں                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | زال کی ہو                               | سپردگی شاخ گل کی وحشت غر                                 |
| ٠١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *************************************** | اول اول کی دوی ہے انجھی                                  |
| ۷۱۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         | جب سب کے داول میں گھر کم                                 |
| ۷۱۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         | اندجرا ہے تو تہت شام پر کھیر                             |
| 219,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | بياد <sup>نيق</sup> ل                                    |
| 4r•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         | اب وہمنظر ہندوہ چیرے بی نظر                              |
| ۷۲۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         | سنگ دل ہے وہ تو کیوں اس                                  |
| ZFF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         | پرولیں میں جاتے سال کی آخ<br>مصرف میں                    |
| 2FF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ے ہوئے <u>کے جو</u>                     | ۸ گلەنصول تفاعبدِ و فا کے ہوئے<br>ا                      |
| ZF1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *************************************** | شام اور قربية ملال كى شام                                |
| ZF4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *************************************** | الوجهاد<br>کا ۱۳ م کاکاری نے                             |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ںل                                      | کلی ہے آگ پر کوئی ہمی گھرٹیم<br>کوئی احسان چٹم یار برٹیس |
| All San Contract Cont |                                         |                                                          |

۷9**٠**\_\_\_\_\_



## بيسب ميري آوازين بين (زاجم)

|   | شامركارچى                 |
|---|---------------------------|
|   | جاری ماؤل کوفراموش مت کرو |
|   | جلاوطنی                   |
|   | آوازي                     |
|   | شاعراور كوريلا            |
|   | آج جِل فانے مِن           |
|   | نوحر                      |
|   | آونظمين لکحين             |
|   | كيامين غلط تحاج           |
|   | غدار                      |
|   | يوليس مقابله              |
|   | اوروه گار ہے ہیں          |
|   | یا بجولال                 |
|   | انقام                     |
|   | عروی                      |
|   | ایک اوردن                 |
|   | الم                       |
|   | پیانی                     |
| 2 | ع ادرية                   |
|   |                           |

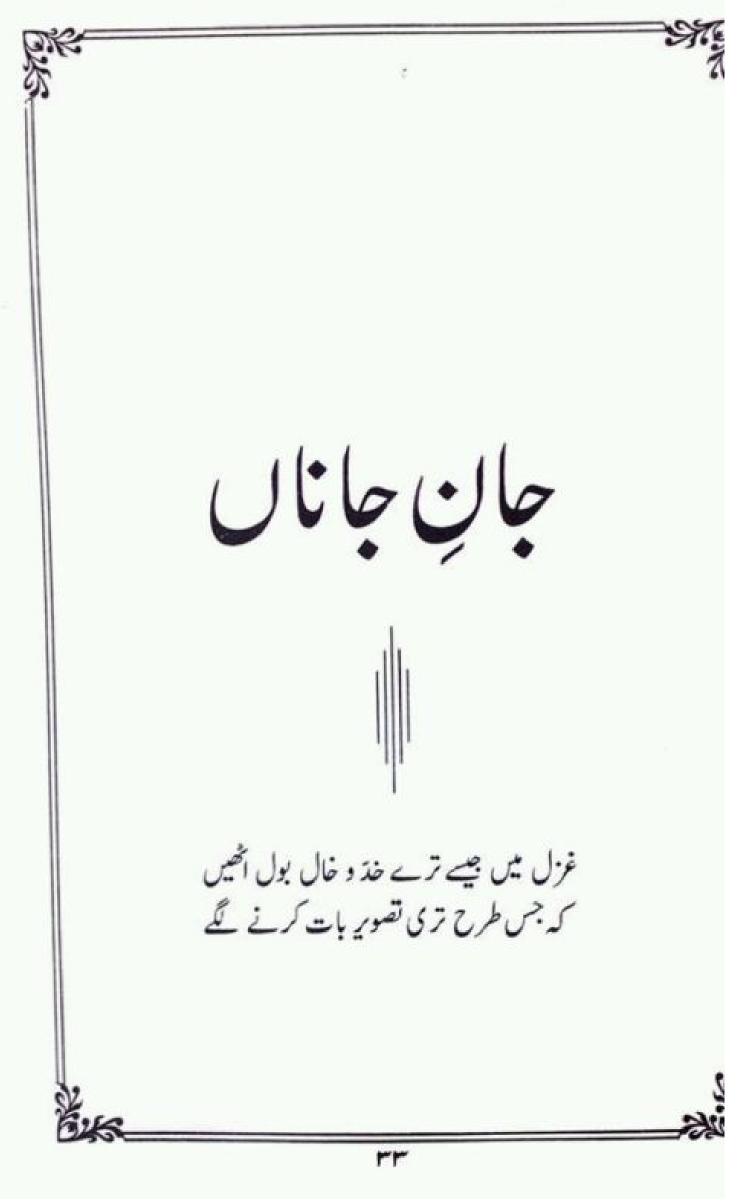

# ىيەمىرىغزلىل بىمىرى نظمىس

یہ میری غزلیں یہ میری نظمیں تمام تیری حکایتی ہیں یہ تذکرے تیرے لطف کے ہیں وه شعر تیری شکایتی ہیں میں سب تری نذر کر رہا ہوں یہ ان زمانوں کی ساعتیں ہیں جو زندگی کے نئے سر میں یہ جو رندن کے تجھے کسی وقت یاد آئیں مجھے کسی وقت یاد آئیں تو ایک اِک حف جی اُٹھے گا پہن کے انفاس کی قبائیں اداس تنہائیوں کے کمحوں میں ناچ آٹھیں گی یہ اپسرائیں مجھے ترے درد کے علاوہ مجھی اور دکھ تھے یہ مانتا ہول

احمدفراز

ہزار عُم اُنتھے جو زندگی کے تلاش میں شخصے یہ جانتا ہوں اللہ میں مجھے خبر محمی کہ ترے آنچل میں ورد کی ریت چھانتا ہوں ورد کی ریت چھانتا ہوں

گر ہر آگ بار بچھ کو چھوڑکر یہ ریت رنگِ جنا بن ہے بیہ زخم گزار بن گئے ہیں بیہ آہ سوزال گھٹا بن ہے ، بیہ درد موجِ صبا ہوا ہے بیہ درد موجِ صبا ہوا ہے بیہ آگ دل کی صدا بن ہے

اور اب یہ ساری متاع ہتی یہ پھول یہ زخم سب ترے ہیں یہ دکھ کے نوحے یہ سکھ کے نغے ہو کل مرے شے وہ اب ترے ہیں جو کل مرے شے وہ اب ترے ہیں جو ائی جو ائی کے روز و شب ترے ہیں میں کٹ گئے روز و شب ترے ہیں

وہ تیرا شاعر ترا مغنی! وہ جس کی باتیں عجیب ی تھیں وہ جس کے انداز خسروانہ تھے اور ادائیں غریب ی تھیں وہ جس کے جینے کی خواہشیں بھی خود اس کے اینے نصیب سی تھیں

نہ پوچھ اس کا کہ وہ دیوانہ بہت دونوں کا اجر چکا ہے وہ کوبکن تو نہیں تھا لیکن وہ کری چانوں سے لڑ چکا ہے وہ تھک چکا تھا اور اسکا بیشہ وہ تھک چکا تھا اور اسکا بیشہ اس کے سینے میں گڑ چکا ہے اس

0

اب کے تجدید وفا کا نہیں امکاں جاناں
یاد کیا تجھ کو دلائیں ترا پیاں جاناں
یونمی موسم کی ادا دکھے کے یادآیا ہے
کس قدر جلد بدل جاتے ہیں انساں جاناں
زندگی تیری عطا تھی سو ترے نام کی ہے
ہم نے جیے بھی بسر کی ترا احساں جاناں
دل یہ کہتا ہے کہ شاید ہے فسردہ تو بھی
دل کی کیا بات کریں دل تو ہے ناداں جاناں

#### \_\_\_ ق\_\_\_

اول اول کی محبت کے نشے یاد تو کر بے بھی ترا چبرہ تھا گلتاں جاناں آخر آخر تو یہ عالم ہے کہ اب ہوش نہیں رگ بینا سلک اٹھی کہ رگ جاں جاناں مدتوں سے یہی عالم نہ توقع نہ امید ول یکارے ہی چلا جاتا ہے جاناں جاناں ہم بھی کیا سادہ تھے ہم نے بھی بھی سمجھ رکھا تھا عم دورال سے جدا ہے عم جانال جانال اب کے کچھ ایسی بھی محفل یاراں جاناں سربہ زانو ہے کوئی سر بگریباں جاناں ہر کوئی اپنی ہی آواز سے کانی اٹھتا ہے ہر کوئی این ہی سائے سے ہراساں جاناں جس کو دیکھو وہی زنجیر بیا لگتا ہے شهر کا شهر ہوا داخل زنداں جاناں اب ترا ذکر بھی شاید ہی غزل میں آئے اور سے اور ہوئے درد کے عنوال جانال

ہم کہ روٹھی ہوئی رُت کو بھی منا لیتے تھے ہم نے دیکھا ہی نہ تھا موسم ہجراں جاناں ہوش آیا تو سبھی خواب تھے ریزہ ریزہ جیسے اڑتے ہوئے اوراقِ پریٹاں جاناں

0

اے خدا جو بھی مجھے پند شکیمائی دے اس کی آنکھوں کو مرے زخم کی گہرائی دے تیرے لوگوں سے گلہ ہے مرے آئینوں کو ان کو پھر نہیں دیتا ہے تو بینائی دے جس کے ایما یہ کیا ترک تعلق سب سے اب وہی شخص مجھے طعنہ تنہائی دے یہ دہن زخم کی صورت ہے مرے چرے یر یا مرے زخم کو بھر یا مجھے گویائی دے اتنا بے صرفہ نہ جائے مرے گھر کا جلنا چھم گریاں نہ سمی چھم تماشائی وے جن کو پیراہن توقیر و شرف بخشا ہے وہ برہنہ ہیں انہیں خلعت رسوائی دے کیا خر تھے کو کہ کس وضع کا جمل ہے فراز 🗴 وہ تو قاتل کو بھی الزام مسحائی دے

0

اب کے رُت بدلی تو خوشبو کا سفر دیکھیے گا کون زخم پھولوں کی طرح مہلیں گے پر دیکھے گا کون و کھنا سب رقص کبل میں مگن ہو جائیں گے جس طرف ہے تیر آئے گا ادھر دیکھے گا کون زخم جینے بھی تھے سب منسوب قاتل سے ہوئے تیرے ہاتھوں کے نشاں اے جارہ گردیکھے گا کون وہ ہوس ہو یا وفا ہو بات محرومی کی ہے لوگ تو کھل کھول دیکھیں گے شجر دیکھے گا کون میری آ وازوں کے سائے میرے یام ووریہ ہیں میرےلفظوں میں اتر کر میرا گھر دیکھے گا کون ہم چراغ شب ہی جب تھبرے تو پھر کیا سو جنا رات تھی کس کا مقدر اور سحر د مکھے گا کون

ہم چرائے شب بی جب تھبر نے پھر کیا سوچنا رات تھی کس کا مقدر اور سحر دیکھے گا کون آفصیل شہر سے دیکھیں غلیم شہر کو شہر جاتا ہو تو تجھ کو بام پر دیکھے گا کون

ہر کوئی اپنی ہوا میں ست پھرتا ہے فراز شہر ناپرسال میں تیری پھم تر دیکھے گا کون

# خواب مرتے ہیں

خواب مرتے نہیں خواب دل ہیں نہ آئکھیں نہ سانسیں کہ جو ریزه ریزه ہوئے تو بکھر جائیں گے جسم کی موت سے پیچی مرجائیں گے خواب مرتے نہیں خواب تؤروشني بين نواجين مواهين جو کالے پہاڑوں ہے رُکتے نہیں ظلم کے دوزخوں ہے بھی پھکتے نہیں روشني اورنوااور ہوا کے علم مقتلول ميں پہنچ کربھی جھکتے نہیں خواب توحرف ہیں خواب تو نورين خواب سقراط ہیں خواب منصورين

0

ہر خواب عذاب ہو چکا ہے اور تو بھی تو خواب ہوچکا ہے

اب تختهٔ ریگ ہے یہ چرہ دریا تھا سراب ہو چکا ہے

احمدفراز

اب تو ترک وفا کا وقت آیا تو ميرا جواب ہو چکا ہے

اب اور کوئی علاج عم کا اب زہر شراب ہو چکا ہے

> اس رُت میں بھی نے نموہوں جس میں کانٹا تھی گلاب ہو چکا ہے

> > 0

یوں تو سلے بھی ہوئے اس سے کئ بار جدا لکین اب کے نظر آتے ہیں مچھ آثار جدا مرغم سود و زیال ہے تو تھبر جا اے جال کہ ای موڑ یہ یاروں سے ہوئے یار جدا

دو گھڑی اس سے رہو دور تو یوں لگتا ہے
جس طرح سایئ دیوار سے دیوار جدا

یہ جدائی کی گھڑی ہے کہ جھڑی ساون کی
میں جدا گرید کنال، ابر جدا یار جدا
کجکلا ہوں سے کہے کون کہ اے بے خبرو!
طوقِ گردن سے نہیں طرۂ دستار جدا
کوئے جانال میں بھی خاصا تھا طرحدار فرآز
لیکن اس شخص کی سج دھج بھی سر دار جدا

0

جو رجمشیں تھیں جو دل میں غبار تھا نہ گیا

کہ اب کہ بار گلے مل کے بھی گلہ نہ گیا

اب اس کے وعدہ فردا کو بھی ترہتے ہیں

کل اس کی بات پہ کیوں اعتبار آنہ گیا

اب اس کے بجر میں روئیس نہ وصل میں خوش ہیں

وہ دوست ہو بھی تو سمجھو کہ دوستانہ گیا

وہ دوست ہو بھی تو سمجھو کہ دوستانہ گیا

یہ دل کا درد ہے بیارے گیا گیا نہ ہوئی

سے دل کا درد ہے بیارے گیا گیا نہ گیا

سے دل کا درد ہے بیارے گیا گیا نہ گیا

بس اک فراز تھا ظالم سے چپ رہا نہ گیا

بس اک فراز تھا ظالم سے چپ رہا نہ گیا

0

جو بھی درونِ دل ہے وہ باہر نہ آئ گا
اب آگبی کا زہر زبال پر نہ آئ گا
اب کے پھڑ کے اس کو ندامت تھی اس قدر
بی جاہتا بھی ہو تو پلیٹ کر نہ آئ گا
یوں پھر رہا ہے کانچ کا پیکر لیے ہوئ فافل کو یہ گمال ہے کہ پھر نہ آئ گا
پھر بو رہا ہوں آج آئیں ساحلوں پہ پھول
پھر جیسے موج میں یہ سمندر نہ آئ گا
میں جاں بلب ہوں ترک تعلق کے زہر سے
وہ مطمئن کہ حرف تو اس پر نہ آئ گا

اوراس نے مرےساغر میں مےسرخ انڈیلی .....تو کہا

مت سوچو!

تم يهال آئے ہو اس ملک کے اس نہرے اس مجلہ تسکیں میں جہاں سب کےسب رقص کناں نغمه بلب مت ادا....مت سوچو

جا گتی رات کے چبرے پہ ہے خوشبو کی روا مت سوچو!

تم بھی کیالوگ ہو

یرولیں بھی آتے ہو

تولے آتے ہو

بيارشب وروز ودل افكار

عزیزان وطن کی یادیں

ایی ژوکیده و بوسیده قیصول کی طرح

جن کے رصبوں کوتو

خود كارمشينيين بھى نہيں دھوسكتيں

یہ جوزنگار ہیں غربت کے

خودآ زادجوتار یکیاں ذہنوں کی ہیں

آلائش جسموں کی ہیں

اس طرح سنجالے ہوئے پھرتے ہیں

كهجيسے بيتمهارے دل وجاں ہوں

اس گھڑی تم ہو جہاں

مملكت خواب نبيس

بال كسي سوج كا كرداب نبيس

زندگی مئے کی طرح

شوخ ہطرارہ

زهراب نبيس

ايخ كشكول كود بليزيدر كاآؤ

كەدر يوز ەگرى

اس جگه شامل آ داب نبیس

مت سوچو

0

ا تو ہے کہ نگار بہار راہ میں ہے سفر بخیر کہ وشمن ہزار راہ میں ہے گزر بھی جاغم جان وغم جہاں سے کہ یہ وہ منزلیں ہیں کہ جن کا شار راہ میں ہے تميز رہبرو رہزن ابھی نہيں ممكن ذرا کھیر کہ بلا کا غبار راہ بیں ہے گروہ کج گلہاں کو کوئی خبر تو کرے ابھی جوم سر ربگزار راہ میں ہے نہ جانے کب کا پینج بھی چکا سر منزل وہ شخص جس کا ہمیں انتظار راہ میں فرآز اگرچہ کڑی ہے زمین آتش کی بزارہا شجر سایہ دار راہ میں ہے

o 🗸

سب لوگ لے سنگ ملامت نکل آئے کس شہر میں ہم اہل محبت نکل آئے اب دل کی تمنا ہے تو اے کاش یہی ہو آنو کی جگہ آنکھ سے حسرت نکل آئے ہر گھر کا دیا گل نہ کروتم کہ نہ جانے کس بام سے خورشید قیامت نکل آئے جو درئے بندار ہیں ان قتل گبوں سے حال دے کے بھی مجھو کہ سلامت نکل آئے اے ہم نفو کچھ تو کبو عبد ستم کی اک حرف ہے ممکن ہے حکایت نکل آئے یارو مجھے مصلوب کرو تم کہ مرے بعد شاید که تمہارا قدو قامت نکل آئے

# ا کس کاجشن مناتے ہو!

اب کس کا جشن مناتے ہو اس دلیں کا جو تقتیم ہوا اب کس کا گیت ساتے ہو اس تن من کا جو دو نیم ہوا اس خواب کا جو ریزہ ریزہ ان آنگھول کی تقدیر ہوا اس نام کا جو کلڑے گلڑے گلیوں میں بے توقیر ہوا اس پرچم کا جس کی حرمت بازاروں میں نیلام ہوئی أس مٹی کا جس کی حرمت منسوب عدو کے نام ہوئی اس جنگ کا جو تم ہار چکے اس رسم کا جو جاری بھی نہیں

اس زخم کا جُو سینے پہ نہ تھا اس جان کا جو واری بھی نہیں اس خون کا جو بدقست تھا راہوں میں بہایا تن میں رہا اس پھول کا جو بے قیمت تھا آتگن میں کھلایا بن میں رہا اس مشرق کا جس کو تم نے نیزے کی آنی مرہم سمجھا اس مغرب کا جس کو تم نے جتنا بھی لوٹا کم سمجھا ان معصوموں کا جن کے لہو ہے تم نے فروزاں راتیں کیں یا ان مظلوموں کا جن سے خخر کی زباں میں باتیں کیں اس مریم کا جس کی عفت لئتی ہے بھرے بازاروں میں اس عیسا کا جو قاتل ہے اور شامل ہے غم خواروں میں ان توجہ گروں کا جن نے ہمیں

خود قل کیا خود روتے ہیں

جال جانال

ایے بھی کہیں وم ساز ہوئے ایے جلاد بھی ہوتے ہیں ان بھوکے نگے ڈھانچوں کا جو رقص سر بازار کریں يا ان ظالم قزاقول كا جو تجیس بدل کر وار کرس یا ان جھوٹے اقراروں کا جو آج تلک ایفانہ ہوئے یا ان ہے بس لاجاروں کا جو اور بھی دکھ کا نشانہ ہوئے اس شاہی کا جو دست بدست آئی ہے تہارے جے میں کیوں ننگ وطن کی بات کرو کیا رکھاہے اس قفے میں آنکھوں میں چھیائے اشکوں کو ہونؤں یہ وفا کے بول لیے اس جشن میں میں مجمی شال ہوں نودوں سے تجرا تشکول لیے

جانِ جاناں

ابر بہار اب کے بھی برسا پرے پرے گلشن اجاڑ اجاڑ میں جنگل برے برے

0

جانے یہ تفتی ہے ہوں ہے کہ خود کشی جلتے ہیں شام ہی ہے جو ساغر بھرے بھرے

احمدفرار

ہے دل کی موت عبد وفا کی شکشگی پھر بھی جو کوئی ترک محبت کرے کرے

اب اپنا دل بھی شہرِ خموشاں سے کم نہیں سن ہوگئے ہیں کان صدا پر دھرے دھرے

> رہتے ہیں اہلِ شبر کے سائے سے دور دور ہم آ ہوانِ دشت کی صورت ڈرے ڈرے

گل بن کے پھوٹنا ہے لبو شاخسار سے زخم رگ ببار ہیں پتے برے برے برے رئدہ دلان شہر کو کیا ہوگیا فراز آئیں بجھی بجھی ہیں تو چبرے مرے مرے

0

شگفتہ ول ہیں کہ غم بھی عطا بہار کی ہے گل حباب ہیں سر میں ہوا بہار کی ہے

جوم جلوۂ گل پر نظر نہ رکھ کہ یہاں جراحتوں کے چمن ہر ردا بہار کی ہے

> کوئی تو اللہ خونیں کفن سے بھی ہو چھے میصل جاک جگری ہے یا بہاری ہے

میں تیرا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچا نیں کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے

> شار زخم ابھی ہے فراز کیا کرنا ابھی تو جان مری ابتدا بہار کی ہے

> > °/

دل گرفتہ ہی سہی برم سجالی جائے یاد جاناں سے کوئی شام نہ خالی جائے

رفتہ رفتہ کبی زنداں میں بدل جاتے ہیں اب کسی شہر کی بنیاد نہ ڈالی جائے

مصحف رخ ہے کسی کا کہ بیاض حافظ ایسے چبرے ہے بھی فال نکالی جائے

وہ مروت سے ملا ہے تو جھکا دوں گردن بیرے دشمن کا کوئی وار نہ خالی جائے

> بے نواشہر کا سامیہ ہے مرے دل پہ فراز کس طرح سے مرے آشفتہ خیالی جائے

> > 0

سم كا آشنا تھا وہ سبھی كے دل دكھا گيا كہ شام غم تو كاك لی سحر ہوئی چلا گيا ہوائے ظلم سوچتی ہے كس بجنور ہيں آگئ وہ اك ديا جبھا تو سينكروں ديے جلا گيا سكوت ہيں بھی اس كے اك ادائے دل نواز تھی وہ يار كم سخن كئ حكايتيں سنا گيا اب اك بجوم عاشقاں ہے ہر طرف رواں دواں وہ ایک رہ نورد خود كو قافلہ بنا گيا وہ ایک رہ نورد خود كو قافلہ بنا گيا وہ ایک رہ نورد خود كو قافلہ بنا گيا

دلوں سے وہ گزر گیا شعاع مبر کی طرح گھنے اداس جنگلوں میں راستہ بنا گیا کہمی بھی تو یوں ہوا ہے اس ریاض دہر میں کہ ایک بھول گستاں کی آبرہ بچا گیا شریک برم دل بھی ہیں چراغ بھی ہیں پھول بھی شریک برم دل بھی ہیں چراغ بھی ہیں پھول بھی گر جو جانِ انجمن تھا وہ کہاں چلا گیا اٹھو ستم زوہ چلیں یہ دکھ کڑا سبی گر وہ خوش نصیب ہے یہ زخم جو کو راس آگیا یہ آنسووں کے ہار خوں بہا نہیں ہیں دوستو یہ آنسووں کے ہار خوں بہا نہیں ہیں دوستو کہ وہ تو جان دے کے قرض دوستاں چکا گیا

### اےمرے یارفد حریز!

چاند نکلا ہے مری آگھ مرے دل میں اتارے ہے گئے مرے دل میں اتارے ہے گئے اس مرا جام پکارے ہے گئے مرا جام پکارے ہے گئے اس بھٹا تھا میں بیٹا تھا میں بیٹا تھا ہوئی اک باک انگی بیاری دنیا ہوئی بیاری دنیا تو کلئے گئی بیاری دنیا تو کلئے گئی بیاری دنیا میں تو جیسا بھی ہوں خوش وقت ہوں میں تو جیسا بھی ہوں خوش وقت ہوں میں تو جیسا بھی ہوں خوش وقت ہوں میں تے جس داؤں جیتا ہے

ای بازی میں باری دنیا

آ مرے یادِ، قدح ریز!

مرا جام ہے خالی کب سے

مرا دل چور ہے زخموں سے

میری آگھ سوالی کب سے

پیش منظر میں اب آجاؤ

کہ ہیں اصنام خیالی کب سے

منظر ہال میں بیٹے ہوئے لوگوں کی طرح

یوں بجاتے رہیں تالی کب سے

آ مرے یادِ قدح ریز!

مرا نام ہے گالی کب سے

کہا تھا کس نے کہ عہد وفا کرو اس سے
جو یوں کیا ہے تو پھر کیوں گلہ کرو اس سے
نصیب پھر کوئی تقریب قرب ہو کہ نہ ہو
جو دل میں ہوں وہی ہا تمیں کہا کرو اس سے
یہ اہل برم تنگ حوصلہ سمی پھر بھی
ذرا فسانۂ دل ابتدا کرو اس سے
ذرا فسانۂ دل ابتدا کرو اس سے

یہ کیا کہ تم ہی غم ہجر کے فسانے کہو تبھی تو اس کے بہانے سا کرو اس سے فرآز ترک تعلق تو خبر کیا ہوگا! یہی بہت ہے کہ کم کم ملا کرو اس سے

0

تجھ سے بچھڑ کے ہم بھی مقدر کے ہو گئے
پھر جو بھی در ملا ہے ای در کے ہو گئے
پھر جو بھی در ملا ہے ای در کے ہو گئے
پھر یوں ہوا کہ غیر کو دل سے لگالیا
اندر وہ نفرتیں تھیں کہ باہر کے ہو گئے
کیا لوگ تھے کہ جان سے بڑھ کرعزیز تھے
اب ول سے محو نام بھی اکثر کے ہوگئے
اب ول سے محو نام بھی اکثر کے ہوگئے
اب ول سے محو نام بھی اکثر کے ہوگئے
اب ول سے محو نام بھی اکثر کے ہوگئے

اے یاد بھھ سے کریں کیا شکایتیں اے درد جر ہم بھی تو پھر کے ہو گئے

سمجھا رہے تھے مجھ کو سبھی ناصحانِ شہر پھر رفتہ رفتہ خود ای کافر کے ہوگئے

اب کے نہ انظار کریں چارہ گر کہ ہم اب کے گئے تو کوئے ستم گر کے ہوگئے

> روتے ہو اک جزیرہ جاں کو فراز تم ریکھو تو کتنے شہر سمندر کے ہوگئے

-350

جان جانال

0

ہر تماشائی فقط ساحل سے منظر ویکھتا كون دريا كو الله كون گوهر ديكها وہ تو دنیا کو مری دیوانگی خوش آگئی تيرك باتحول مين وكرية يبلا پتر ويكتا آنکے میں آنو جڑے تھے یر صدا تھ کو نہ دی اس توقع پر کہ شاید تو بلٹ کر دیکھا میری قسمت کی کیسری میرے ماتھوں میں نہتھیں تیرے ماتھ یر کوئی میرا مقدر دیکھتا زندگی پھیلی ہوئی تھی شام ہجراں کی طرح کس کو اتنا حوصلہ تھا کون جی کر دیکھتا وُوبِ والا تھا اور ساحل یہ چروں کا جوم یل کی مہلت تھی میں کس کو آگھ بحر کر دیکتا تو بھی دل کو اک لہو کی بوند سمجھا ہے فراز آنکھ اگر ہوتی تو قطرے میں سمندر ویکتا

## سحر کےسورج

محر کے سورج مين رور با مول كەمىرامشرق لبولبو ب وہ میرامشرق ہے جومرابازوب میرادل ہے مری نموہ جومير اطراف كانشال میری آبرد ب لہولہو ہے 3205 میں نصف تاریک نصف روثن ہوں کیا ہواہے مجتمع كبن لك كميا

جان جانال

کہ میراوجود ککڑوں میں بٹ گیا ہے تری شعاعوں کا نورا ندھیروں میں گھٹ گیاہ کہ آج ہردشتہ رفاقت ہی کٹ گیاہے سح کے سورج میںا ہے پیکر کی نصف تصویر ہو گیا ہوں میں آپ ہی آج اپنی تحقیر ہو گیا ہوں مين اسم تصغير بوگيا بول میںاینا آ دھابدن لیے کس طرف کوجاؤں كيے دکھاؤں ىيەشىشە جال كى كرچيال اینے خواب ریزے کہاں چھیاؤں میں اپنی وحدت کہاں ہے لاؤں محركے سورج متم کی آندهی رکے تومیں بیا جاڑآ تکھیں جھیک سکوں گا لہو کی ہارش تھے تو میں اس دکھی بدن کوتھیک سکوں گا ابھی تو میں جانگنی کے ڈہرےعذاب میں ہوں جوبجھ چکے وہ چراغ دیکھوں كداينة مانتصكا داغ ديكهول

محر کے سورج مری نظر میں تو ان رفیقوں کے قافلے ہیں جوگھرے نکلے تھے سراٹھائے قدم جمائے جومنظر تنے كدرزم كاوطلب بلائ جوآ زمائش کی ہرگھڑی میں یقین کی مشعلیں جلائے وطن کی ناموں کے لئے ہے شار ہاز وعلم اٹھائے علے تھے گھرے یے عبد کر کے کہان کی جانیں رہیں کہ جائیں مگروفا پہنجرف آئے محرك سورج مری نظر میں انہیں رفیقوں کے قافلے ہیں که جن کا پندارریز دریزه کہ جن کے ماتھے عرق عرق ہیں جويا په زنجير منفعل گردنیں جھکائے عدو کے زنعے میں

ان اند حیروں کی سرز میں کی طرف رواں ہیں جہال حقارت کے طعن نفرت کے سنگ رسوائیوں کے بازار منتظرين وہاں جہال سومنات کے پتھروں سے کتنے ہی میر مےمحمود غزنوی سنگسار ہوں گے وبال جہاں میری ساری تاریخ کے ورق شرمسار ہوں گے مح كيورج بيرمين ندديكھوں بەتۇنەد كىھى بەغاز يول كىنظر نەدىكھى به جانثارون شهبیدیارون کا

چېچما تالبونه د کیھے میمیں نه د کیھوں مدتور نه د کیھے

جان جاناں

۲اردتمبرا۱۹۵ء

احمدفراز

# وہ توسب درد کے کمحے تھے

وہ تواک خواب پریثاں جومیں نے دیک وہ تو سب درد کے لیمجے تھے م

ر فرار المراز

ميرے ويران مدوسال

مرے شام وتحر

میری مجروح محبت .....مری در مال طلی

سرِ دہلیزر قیباں مری در یوز ہ گری

آ کھ میں اشکِ ندامت کے

تو چېرے په فشار دل و جاں

ميراماضي بهمى اندحيرا

مرافر دابهمي دهوال

میں کباں ڈشونڈتا تھوئی ہوئی ہستی کے نشاں تو یہاں تھاندوہاں

میں یہاں تھانہ وہاں

YM

وہ تو سب درد کے کمھے تھے

جري الرار

پھر بیرکیوں ہے کہ میراجسم مراخوں

نه ہوا خاکتتر

کون اس در د کے دوز خ میں مہوسال تلک جل کے بھی

استاده ربا

زنده رہنے پرمصر

اورنی زیست کادلدادہ رہا نی سے دھیج ہے بسر کرنے پہآ مادہ رہا بس ای درد کے دوزخ کارہا ہوں ایندھن اب جوا بھرا ہوں تو اس آگ ہے کندن ہوکر میں نے اس حسن کو پایا ہے بہت کچھ کھوکر اپنے بھھرے ہوئے پندار

9/20120

چن رہا ہوں شبِ صحرا ہے ستاروں کی طرح اپنے ملبوس دریدہ کے پریشاں ٹکڑے جنہشِ سوز نِ امید کی خیاطی ہے سی رہا ہوں کہ مرااسم بر ہندندر ہے مرے دریہ پنجریفوں کے لبوں پرکوئی طعندندر ہے مرے دریہ پنجریفوں کے لبوں پرکوئی طعندندر ہے مجھ پرقرضِ جان وغم دنیا ندر ہے وہ تو سب در د کے لیمج تنھے

جو جھ پرگزرے

اوراب میں نے موسم میں

کی شعلہ کے باک کسی پرچم پر اس کی طرح

کرہ خاک میں اہرانے لگا ہوں پھرے

اے مرے کو آئیدہ مرے شوق کے فردا

تری منزل کی طرف آنے لگا ہوں پھرے

اپنے خاشاک کو

انگارے جیکانے لگا ہوں پھرے

انگارے جیکانے لگا ہوں پھرے

0

سوئے فلک نہ جانب مہتاب دیکھنا اس شہر دلنواز کے آداب دیکھنا ہجھ کو کہاں چھیا ہمیں کہ دل پر گرفت ہو آئھھوں کو کیا کریں کہ وہی خواب دیکھنا وہ موج خول اٹھی ہے کہ دیوار و در کہاں اب کے فصیل شہر کو غرقاب دیکھنا اس کے فصیل شہر کو غرقاب دیکھنا اب کے فصیل شہر کو غرقاب دیکھنا اب کے فصیل شہر کو غرقاب دیکھنا

ان صورتوں کو تر ہے گی چشم جہاں کہ آج
کمیاب ہیں تو کل ہمیں نایاب دیکنا
پھر خون خلق و گردن بینا بچائیو
پر چل پڑا ہے ذکر کے ناب دیکنا
آباد کوئے چاک گریباں جو پھر ہوا
دستِ رقیب و دامنِ احباب دیکنا
ہم لے تو آئے ہیں تجھے اک بیدلی کے ساتھ
اس انجمن میں اے دل بیتاب دیکنا
صد چاہئے فراز وفا میں بھی اور تمہیں
عم دیکھنے نہ دل کی تب و تاب دیکنا

ستم کری کا ہر انداز محرمانہ لگا میں کیا کروں مرا دشمن مجھے برا نہ لگا ہر اک کو زعم تھا کس کس کو ناخدا کہتے ہمال ہوا کہ سفینہ کنارے جانہ لگا

-97.0g

مرے بخن کا قرینہ ڈبو گیا مجھ کو کہ جس کو حال سنایا اسے فسانہ لگا برونِ درنہ کوئی روشی نہ سایہ تھا سبحی فسانہ مجھے اندرونِ خانہ لگا میں تھک گیا تھا بہت ہے ہہاڑانوں سے جبحی تو دام بھی اس بار آشیانہ لگا اس عبدظلم میں میں بھی شریک ہوں جسے مرا سکوت مجھے سخت مجرانہ لگا وہ لاکھ زود فراموش ہو فراز گر اسے بھی مجھ کو بھلانے میں اک زمانہ لگا اسے بھی مجھ کو بھلانے میں اک زمانہ لگا اسے بھی مجھ کو بھلانے میں اک زمانہ لگا اسے بھی مجھ کو بھلانے میں اک زمانہ لگا اسے بھی مجھ کو بھلانے میں اک زمانہ لگا اسے بھی مجھ کو بھلانے میں اک زمانہ لگا اسے بھی مجھ کو بھلانے میں اک زمانہ لگا

# جوہزاہم کو ملے.....

اور ہمیں درد کی منزل پہ پہنچنے والے کہد رہے ہیں کہ اے اور بھی آسان کرو تاکہ ہم این پرائے کو بھی پیچان عیں اور کچھ دوست ای راہ میں قربان کرو شام آئی ہے ہمیشہ یبی لالی لے کر جو تبھی خون تمنا تبھی گلزار لگے اتنی آشفته نه تقی خوامشِ یاران پہلے اب تو ہر جذبہ آسودہ بھی تلوار گے تو کہ تنہا ہے مری طرح تو مجبور نہ بن کاروال اتریں کے اس کوہ ندا سے کتنے معیں بھھ جائیں گی اور خورشید ابھر آئیں گے اور ای ساحل امید سے پیاسے کتنے یوں بکاریں گے کہ یہ بوند سمندر کردے آج مصلوب جو ہو اس کو پیمبر کردے یہ جو ہونا ہے تو ہم یونہی گنہگار رہیں جو سزا ہم کو ملے اس کے سزاوار رہیں

0

آزردگانِ شبر کا جبیها تجمی حال ہو اے بار خوش ویار تخصے کیوں ملال ہو اب بات دوئق کی خبیں حوصلے کی ہے لازم نبیس که تو مجمی مسرا مهم خیال جو اب کے وہ ورد وے کہ میں روؤں تمام عمر اب کے لگا وہ زخم کہ جینا محال ہو يبلي وه الفطراب تخفي تس طرح بهلائمي اب یہ عذاب کیے طبیعت بحال ہو خود ميرا باتھ جب ميري برباديوں ميں تھا تیری جبیں یہ کیوں عرق انفعال ہو پھر تو نے چھیڑ دی ہے گئی ساعتوں کی بات وه عُفتگو نه کر که مخصے بھی ملال ہو میری ضرورتوں سے زیادہ کرم نہ کر ایا سلوک کر کہ مرے حب حال ہو ٹوٹا تو ہوں گر ابھی بکھرا نہیں فراز میرے بدن یہ جیسے شکستوں کا جال ہو

فیس بک گروپ ۔ کتابیں پڑھئیے سید حسین احسن۔

تری یادوں کا وہ عالم شہیں ہے

مگر ول کی اوای کم شہیں ہے

ہمیں بھی یاد ہے مرگ تمنا

گر اب فرصتِ ماتم نہیں ہے

ہوائے قرب منزل کا برا ہو

فراق جمنفر کا عم نہیں ہے

جنون یارسائی بھی تو ناصح

مری دیوانگی ہے کم نہیں ہے

یہ کیا گاشن ہے جس کلشن میں لوگو

بہاروں کا کوئی موسم نہیں ہے

قیامت ہے کہ ہر مے خوار پیاسا

مگر کوئی حریب جم تہیں ہے

صليوں پر تھنچ جاتے ہيں ليكن

سلیوں پر پ ب کسی کے ہاتھ میں پرچم نہیں ہے فراز اس قط زار روشنی میں

چراغوں کا دھوال بھی مم نہیں ہے

برسوں کے بعد دیکھا اک 'دھخص داریا سا'' اب ذہن میں نہیں ہے یر نام تھا بھلا سا ابرو کھیے کھیے ہے آئھیں جبکی جبکی ک باتیں رکی رکی سی لہجہ تھکا تھکا سا الفاظ تھے کہ جگنو آواز کے سفر میں بن جائے جنگلوں میں جس طرح راستا سا خوابوں میں خواب اس کے یادوں میں یاد اس کی نیندوں میں کھل گیا ہو جیسے کہ رتجا سا یہلے بھی لوگ آئے کتنے ہی زندگی میں وہ ہر طرح سے لیکن اوروں سے تھا جدا سا اگلی محبتوں نے وہ نامرادیاں دیں! تازہ رفاقتوں سے دل تھا ڈرا ڈرا سا م کھے یہ کہ مرتوں سے ہم بھی نہیں تھے روئے کچھ زہر میں بچھا تھا احباب کا دلاسا

پھر یوں ہوا کہ ساون آنکھوں میں آ ہے تھے پھر یوں ہوا کہ جیسے دل بھی تھا آبلہ سا اب بھی تھا آبلہ سا اب بھی کہیں تو یارہ ہم کو خبر نہیں تھی بن جائے گا قیامت اک واقعہ ذرا سا تیور تھے ہے رخی کے انداز دوئی کے تیور تھے کہ دریا ، ہم زہر تھے کہ امرت ماحق کہ دریا ، ہم زہر تھے کہ امرت ناحق تھا زعم ہم کو جب وہ نہیں تھا پیاسا ہم نے بھی اس کو دیکھا کل شام انفاقا اپنا بھی حال ہے اب لوگو فرآز کا سا اپنا بھی حال ہے اب لوگو فرآز کا سا

جہم شعلہ ہے جبی جامہ سادہ پہنا (و میرے سوری نے بھی بادل کا لبادہ پہنا | سلوٹیں ہیں میرے چبرے پہرت کیوں ہے؟ زندگی نے مجھے کچھ تم سے زیادہ پہنا خواہشیں یوں بی برہنہ بوں تو جل بجھتی ہیں اپنی چاہت کو مجھی کوئی ارادہ پہنا یار خوش ہیں کہ انہیں جامہ احرام ملا لوگ ہنتے ہیں کہ قامت سے زیادہ پہنا یار پیاں شکن آئے اگر اب کے تو اسے کوئی زنجیر وفا اے شب وعدہ پہنا نیرت عشق تو مانع تھی گر میں نے قرآن دوست کا طوق سر محفل اعدا بہنا

## سیج بھی جھوٹا ہے

سی جھی جھوٹا ہے کہاں کے بھی کئی چبرے ہیں ایک چبرہ کہ تر بے قرب کی ساعت ہیں مجھے نہ کوئی خواہش آغوش ری اور نہ تمنائے وصال ایک چبرہ کہ تر ہے جسم کی حرمت کی قشم کھا کے ہراک دید ہ مشکوک کو سمجھا تاریا تر سانوں کے حیفوں سے اتارے ہوئے الفاظ کو دہرا تاریا

> ایک چبرہ کہ تیرے پاس سے اٹھا ہوں تو خودسو چتا ہوں کہ مراسر دلہو گرمی شوق سے اورآتشِ محرومی سے کیوں پُھکتا ہے اور ہدن

> بے نشے کے عالم میں بھی کیوں دکھتا ہے

جان جانال

میں نے آغاز سے انجام سفر جانا ہے سب کو دو حار قدم چل کے تھبر جانا ہے غم وہ تحرائے تمنا کہ بگولے کی طرح جس کو منزل نہ ملی اس کو بکھر جانا ہے تیری نظروں میں مرے درد کی قبت کیاتھی میرے دامن نے تو آنسو کو گہر جانا ہے اب کے بچھڑ ہے تو نہ پیجان سکیس گے چبرے میری حاجت تیرے پندار کو مرجانا ہے حانے والے کو نہ روکو کہ مجرم رہ حائے تم یکارو بھی تو کب اس کو تھبر جانا ہے تیز سورج میں چلے آتے ہیں میری جانب دوستوں نے مجھے صحرا کا شجر جانا ہے زندگی کوبھی ترے درہے بھکاری کی طرح ایک بل کے لئے رکنا ہے گزرجانا ہے ایی افروہ مزای کا برا ہو کہ فراز واقعہ کوئی بھی ہو آگھ کو بھر جانا ہے

میں کہ پھر دشت رفاقت کا سفر کر آیا کیا کہوں کتنی اذیت سے گزر کر آیا

ہر کوئی ہم سے ملا عمر گریزاں کی طرح وہ تو جس دل سے بھی گزرا وہیں گھر کر آیا

> تم نے اک سنگ اٹھایا مرے آئینے پر اور ہر شخص کو میں آئینہ گر کر آیا

مجھ سے کیا پوچھتے ہو شہر وفا کیا ہے ایسے لگتا ہے صلیوں سے از کر آیا

> صرف چرے ہی اگر کرب کے آئیے ہیں کیوں نہ میں دل کا لہو آئھ میں بحر کر آیا

اب جو اس شہر کی تقدیر ہو، میں تو لوگو درو دیوار یہ حسرت کی نظر کر آیا

> ہم تو سمجھے تھے محبت کا پیمبر ہے فراز اور وہ بے مہر بھی توہین ہنر کر آیا

باتھ اٹھائے ہیں گر اب یہ دعا کوئی نہیں کی عمادت بھی تو وہ جس کی جزا کوئی نہیں یہ بھی وقت آنا تھا اب تو گوش برآواز ہے اور میرے زبط ول میں صدا کوئی نہیں آکہ اب سلیم کرلیں، تو نہیں تو میں سہی کون مانے گا کہ ہم میں بے وفا کوئی نہیں وفت نے وہ خاک اڑائی ہے کہ دل کے دشت سے قافلے گزرے ہیں پھر بھی نقش یا کوئی نہیں خود کو یوں محصور کر بیٹھا ہوں اپنی ذات میں منزلیں جاروں طرف ہیں راستہ کوئی نہیں کیے رستوں سے چلے اور کس جگه پنیجے فراز يا ججوم دوستال تھا ساتھ يا كوئى نہيں

## تو بہتر ہے یہی

یہ تیری آنکھوں کی بیزاری یہ لیجے کی مخطن کتنے اندیشوں کی حامل ہیں یہ دل کی دھڑکنیں پیشتر اس کے کہ ہم پھر سے خالف سمت کو بیشتر اس کے کہ ہم پھر سے خالف سمت کو بے خدا حافظ کے چل دیں جھکا کر گردنیں

آو اس دکھ کو پکاریں جس کی شدت نے ہمیں اس قدر اک دوسرے کے غم سے وابستہ کیا وہ جو تنہائی کا دکھ تھا تلخ محرومی کا دکھ جس نے ہم کو درد کے رشتے میں پیوستہ کیا

وہ جو اس غم سے زیادہ جاں مسل قاتل رہا وہ جو اک سل بلا انگیز تھا اپنے لیے جس کے بل بل میں متصدیوں کے سمندر موجزن چین یادیں لیے اجڑے ہوئے سپنے لیے چین یادیں لیے اجڑے ہوئے سپنے لیے میں بھی ناکام وفا تھا تو بھی محروم مراد ہم یہ سمجھے تھے کہ دردِ مشترک راس آگیا تیری کھوئی مسکراہٹ قبقہوں میں ڈھل گئی میرا گم گشتہ سکوں پھر سے مرے یاس آگیا

تپتی دو پہروں ہیں آسودہ ہوئے بازو مرے تیری رافیس اس طرح بھریں گھٹا کیں ہوگئیں ہوگئیں تیرا برفیلا بدن ہے ساختہ لودے اٹھا میری سانسیں شام کی بھیگی ہوائی ہوگئیں میری سانسیں شام کی بھیگی ہوائی ہوگئیں

زندگی کی ساعتیں روش تھیں شمعوں کی طرح · جس طرح سے شام گزرے جگنوؤں کے شہر میں جس طرح مہتاب کی وادی میں دو سائے رواں جس طرح محتگھرو چھنک اٹھیں نشے کی لہر میں

آؤ یہ سوچیں بھی قاتل ہیں تو بہتر ہے یہی ۔ پھر سے ہم اپنے پرانے زہر کو امرت کہیں تو اگر چاہے تو ہم اک دوسرے کو چھوڑ کر اپنے اپنے بے وفاؤں کے لیے روتے رہیں O

یہ جو نقے ہیں سفر کے نہ اثر جائیں کہیں کوئی منزل نہ سمی سامنے پر جائیں کہیں اس کی محفل نہ سمی جر کا صحرا ہی سمی خواب و خوشبو کی طرح آؤ بھر جائیں کہیں چھ کو یہ دکھ کہ مری چارہ گری کیے ہو جھ کو یہ غم ہے مرے زخم نہ جر جائیں کہیں اس خلا میں تو زمیں ٹوٹ کے یاد آتی ہے کوئی قلزم ہو کہ دلدل ہو اثر جائیں کہیں گھر سے نکلے تھے کہ دنیا نے پارا تھا فرآن گریں اب جو فرصت ملے دنیا سے تو گھر جائیں کہیں اب جو فرصت ملے دنیا سے تو گھر جائیں کہیں اب جو فرصت ملے دنیا سے تو گھر جائیں کہیں

آنسو نه روک دامن زخم جگر نه کھول جيبا بھي حال ہو نگب يار پر نہ كھول جب شہر لٹ گیا ہے۔ تو کیا گھر کو دیکھنا کل آئکھ نم نہیں تھی تو اب چشم تر نہ کھول جاروں طرف ہیں دام شنیدن بھے ہوئے غفلت میں طائران معانی کے یر نہ کھول کچھ تو کڑی کھور مسافت کا دھیان کر کوسوں سفر بڑا ہے ابھی سے کمر نہ کھول عیسیٰ نه بن که اس کا مقدر صلیب ہے انجیل آگہی کے ورق عمر بجر نہ کھول امكال میں ہے تو بندو سلاسل پہن كے چل یہ حوصلہ نہیں ہے تو زندال کے در نہ کول میری یبی بساط که فریاد بی کروں تو جاہتا نہیں ہے تو باب اثر نہ کول تو آئینه فروش وخریدار کور چشم اس شیر میں فراز دکان ہنر نہ کھول

عجب جنون سافت میں گھر سے نکلا تھا خرنہیں ہے کہ سورج کدھر سے نکلا تھا یہ کون پھر سے انہیں راستوں میں چھوڑ گیا ابھی ابھی تو عذابِ سفر سے نکلا تھا یہ تیر دل میں گر بے سبب نہیں ار کوئی تو حرف لب جارہ گر سے نکلا تھا یہ اب جو آگ بنا شہر شہر پھیلا، ہے یمی دھوال مرے دیواروور سے نکلا تھا میں رات ٹوٹ کے رویا تو چین سے سویا کہ دل کا زہر مری چھم تر سے نکلا تھا یہ اب جو سر ہیں خمیدہ کلاہ کی خاطر یہ عیب بھی تو ہم اہل ہنر سے نکلا تھا وہ قیں اب جے مجنوں بکارتے ہی فراز تری طرح کوئی دیوانہ گھر سے لکلا تھا

#### ترچ میر

132 میں تیرے قدموں میں اک بے وقر سنگ ریزے کی صورت ترى جاں رُبارفعتوں كى طرف دېچتا ہوں تري چوڻياں برف كان ين ازل سے ای تمکنت سے ستادہ ہیں سورج کی لالی میں ڈو بے ہوئے ابر ان كالباده بي اورآ سانی ہواؤں کی مانند مشرق مے مغرب تلک ان کے دامن کشاوہ ہیں اے آسانی ہواؤں کے مسکن ترى آنكھنے روزوشب كے سپيدوسيه

ان گنت قافلوں کا تماشا کیاہے تری بےصدا گھا ٹیوں ہے سی فاتخوں کے جری لشکر دن نے گزرتے ہوئے صاف وشفاف چشموں کا یانی پیاہے وقت کی آبجو کی طرح تیرے پہلومیں بہتاہے اوران کی تاریخ کہتاہے جواب عدم كاسفركر ييكے ہيں جوتیرے مکینوں کی مانند زندهیں يرمر يحكے ہيں میں ان کی صدائن رہا ہوں تو کیا اینے مردوں کی پر چھائیاں صرف غيض وغضب جانتي ہيں تو کیا قبر بی ان کی برحق عدالت کادستور ہے صرف ادبار کی بجلیاں ان كاساراا ثاثه بي اوراینی درگاہ کےسائلوں میں بميشه عذا يول كي خيرات بي بالنفتة مين

قیامت سے

اےاہے آباکی روحوں کے مسکن کدوا دی کے ہر کھیت پر بانجھ بن کی نحوست ہے اورم دوزن، دھور ڈ گگر

سبھی بھوک سے ادھ موئے ہورہے ہیں ہمارےسیہ بخت بیجے فلاکت کے غاروں میں دیکے ہوئے تیرے سورج کی ضوکوتر ہے ہیں یا لے کی شدت ہے ہراک چرا گاہ صحراکی مانندسوکھی پڑی ہے

اندحيرے گھنے جنگلوں كے درندوں کی خونخوارآ نکھیں ہمیں حص سے

ويمحتى بين

ترےموسموں اور گھٹاؤں کی بخشژ

فقط قحط ہے

قبر ہے غیض ہے

اے رچ میر تو کتنا بے فیض ہے!

احمدفراز

طعنہ زن تھا ہر کوئی ہم پر دلِ ناداں سمیت
ہم نے چھوڑا شہرِ رسوائی درِ جاناں سمیت
اس قدر افسردہ خاطر کون محفل سے گیا
ہر کی گ آنکھ پرنم ہے دل آزاراں سمیت
ہر کی گ آنکھ برنم ہے دل آزاراں سمیت
ہو فقیہہ شہر کو کیا دوش دیج جب سبھی
میکدے کے دشنوں میں ہوں قدح خواراں سمیت
بھن مقتل تھا بیا اور صرف بہل تھے ہمیں
ہم نے سوچا تھا کہ دیمیس کے بیدون یاراں سمیت
ہم نے سوچا تھا کہ دیمیس کے بیدون یاراں سمیت
ہی رعونت تا کے اے دل فگاراں دیکھنا

اب گرے گا طرۂ سلطاں سرِ سلطاں سمیت وہ تو کیا آتے شب ہجراں تو کیا کٹتی فراز بچھ گئیں آخر کو سب شمعیں چراغ جاں سمیت

0

میں تو اب کھول کے پابندِ سلاسل تھہرا تیری بات اور ہے تو صاحبِ محفل تھہرا کیا کہوں کس نے قبیلہ مرا تقسیم کیا

آج ہوں ہے کوئی بہل کوئی قاتل کھہرا
خوابِ آوارہ کسی آکھ کی تقدیر تو بن

مزل پہ کبھی قافلۂ دل کھہرا
مجھ کو بھی تیری ادای دل ویراں کی گئی

میں بھی اے فیمِ جدائی ترے قابل کھہرا
کیا گلہ تجھ سے کہ آشوب جہاں ایبا ہے

میں بھی اے یار تری یاد سے غافل کھہرا
خوشنوایانِ جمن سب بیں امیرانِ قفس

اب کے زنداں بھی تو گلزارِ عنادل کھہرا

اب کے زنداں بھی تو گلزارِ عنادل کھہرا

اب کے زنداں بھی تو گلزارِ عنادل کھہرا

0

نه ترا درد ای تخبرا نه مرا دل تخبرا

اس دور بے جنوں کی کہانی کوئی تکھو جسموں کو برف، خون کو پانی کوئی تکھو کوئی کہو کہ ہاتھ قلم کس طرح ہوئے کوئی کہو کہ ہاتھ قلم کس طرح ہوئے کیوں کرک گئی قلم کی روانی کوئی تکھو کیوں اہلِ شوق سر جمریباں ہیں دوستو کیوں خول بہ دل ہے عبد جوانی کوئی تکھو

جان جانال

کیوں سرمہ در گلو ہے ہر اک طائر سخن کے اپنی کوئی لکھو کیوں گلتاں قفس کا ہے ٹانی کوئی لکھو ہاں تازہ سانحوں کا کرے کون انتظار ہاں تازہ سانحوں کا کرے کون انتظار ہاں دل کی واردات پرانی کوئی لکھو

. فلم سرخرو ہے

> قلم سرخروہ کہ جواس نے کھا وہی آج میں ہوں وہی آج تو ہے قلم نے لکھاتھا کہ جب بھی زبانوں پہ پہرے لگے ہیں تو بازوسناں تو لتے ہیں کہ جب بھی لیوں پرخموثی کے تا لے پڑے ہوں تو زنداں کے دیوارو در بولتے ہیں کہ جب حرف زنجیر ہوتا ہے شمشیر ہوتا ہے آخر

تو آمر کی تقدیر ہوتا ہے آخر کہ جوحرف ہے زیست کی آبروہے قلم سرخروب قلم نے لکھاتھا ید دھرتی ای کی ہے جو ظلم کے موسموں میں کھلےآ سانوں تلے اس کی مٹی میں اپنالہو گھولتا ہے جواي لبوكى تمازت سے زلف مموكي كره كھولتا ہے وہی جس کی بوروں کے مس سے سكوت زمين بولتا ب مگرجس نے بویاتھا کا ٹاتھا اس کےمقدر میں نانِ جویں تک نہتمی جس کا پیکرمشقت سے پھراگیا اورجس کے لبول پرنہیں تک نہھی ای سے عبارت بیسب رنگ و بو ہے قلم سرخروب قلم سرخروب كهاس نے لکھاتھا ووبازو جو پھرے ہیرے تراشیں

آئے تری محفل میں تو بے تاب بہت تھے جو اہلِ وفا واقفِ آداب بہت تھے اس جمیر مجت میں عجب کال پڑا ہے ہم جیسے مبک لوگ بھی نایاب بہت تھے

0

کچھ دل ہی نہ مانا کہ سبک مرہوں وگرنہ
آسودگی جاں کے تو اسباب بہت تنھے
مجبور تنھے لے آئے کنارے پہ سفینہ
دریا جو لمے ہم کو وہ پایاب بہت تنھے
اب دکھے یہ حسرت بحری اجڑی ہوئی آنکھیں
دنیا ترے بارے میں مرے خواب بہت تنھے
میں کیوں نہ فراز ان کی طرح مہر بلب تھا
اس بات سے ناخوش مرے احباب بہت تنھے

0

وفا کے خواب محبت کا آسرا لے جا
اگر چلا ہے تو جو کچھ مجھے دیا لے جا
مقام سودوزیاں آگیا ہے پھر جاناں
یہ زخم میرے سمی تیر تو اٹھا لے جا
یہی ہے قسمتِ صحرا بہی کرم تیرا
کہ بوند بوند عطا کر گھٹا گھٹا لے جا
غرور دوست سے اتنا بھی دل شکتہ نہ ہو
پھر اس کے سامنے دامانِ التجا لے جا
ندائتیں ہوں تو سر بار دوش ہوتا ہے
ندائتیں ہوں تو سر بار دوش ہوتا ہے
فرآز جاں کے عوض آبرہ بچا لے جا

جانِ جانال

0

دوست بھی رشمن نہ تھے دل بھی عدو میرا نہ تھا يہ تو مجھے ير اب كھلا ظالم كه تو ميرا نه تھا اس طرح خوش ہو رہا ہوں جشن مقتل د کھے کر جس طرح ہر نوک خنجر پر لہو میرا نہ تھا این این به وفاؤں نے ہمیں کی کیا ورنہ میں تیرا نہیں تھا اور تو میرا نہ تھا وہ کہیں بھی چھوڑ جاتا کیا گلہ اس سے کہ وہ اک مافر تھا شریک جبتو میرا نہ تھا اب تو خود سے بولتے میں خوف آتا ہے فراز اتنا دل آزار طرز گفتگو میرا نه تھا

### خٹك ناج

اک ہاتھ میں رومال ہے اک ہاتھ میں تلوار

يشتون كاكردار

جو پیار کرے پیار ملے وار کرے وار کرے

ہر بات یہ تبار

کہسار کے سورج کی طرح گرم وشفق رو خیبر کی مواؤں کی طرح تندو تنک نو میبر کی مواؤں کی طرح تندو تنک نو بیدار ہیں ۔۔۔۔ فعلہ بیدار

پشتون کا کردار

یه مرد کستال جو چنانول میں ڈھلا ہے شاہیں صفت آزاد فضاؤں میں پلا ہے رقصندہ ورخشندہ و تابندہ و طرار

يشتون كا كردار

یہ رقص وفا کا بھی جنوں کا بھی یمی رقص جینے کی ادا گردشِ خوں کا بھی یمی رقص وہ جنگ کا میدان ہو یا امن کا دربار

پشتون کا کردار

جو پیار کرے پیار ملے وار کرے وار کرے

ہر بات پہ تیار پشتون کا کردار

•

جس ست بھی دیکھوں نظر آتا ہے کہ تم ہو اے جان جہال یہ کوئی تم سا ہے کہ تم ہو یہ خواب ہے خوشبو ہے کہ جھونکا ہے کہ بل ہے یہ دھند ہے باول ہے کہ سایا ہے کہ تم ہو اس دید کی ساعت میں کئی رنگ میں لرزاں میں ہوں کہ کوئی اور ہے دنیا ہے کہ تم ہو دیکھو یہ کی اور کی آنکھیں ہیںکہ میری دیکھوں یہ کی اور کا چرہ ہے کہ تم ہو یہ عمر کریزال کہیں عمرے تو یہ جانوں ہر سانس میں مجھ کو یہی لگتا ہے کہ تم ہو بر برم میں موضوع سخن دل زدگاں کا اب كون ہے شريں ہے كد ليلا ہے كدتم ہو اک درد کا پھیلا ہوا صحرا ہے کہ میں ہول اک موج میں آیا ہوا دریا ہے کہ تم ہو

جان جانال

وہ وقت نہ آئے کہ ول زار بھی سوچے
اس شہر میں تنہا کوئی ہم سا ہے کہ تم ہو
آباد ہم آشفتہ سروں سے نہیں مقتل
یہ رسم ابھی شہر میں زندہ ہے کہ تم ہو
اے جانِ فرآز آئی بھی توفیق کے تھی
ہم کو غم ہستی بھی گوارا ہے کہ تم ہو
ہم کو غم ہستی بھی گوارا ہے کہ تم ہو

\_

نوحہ گروں ہیں دیدہ تر بھی ای کا تھا ہم جے پر بیہ ظلم بار دیگر بھی ای کا تھا دیکھا مجھے تو ترک تعلق کے باوجود وہ مسکرا دیا ہیہ ہنر بھی ای کا تھا آئھیں کشاد وبست سے بدنام ہوگئیں۔ سورج ای کا خواب سحر بھی ای کا تھا دو تیج کھیچتا تو یہ سر بھی ای کا تھا دو تیج کھیچتا تو یہ سر بھی ای کا تھا دو تیج کھیچتا تو یہ سر بھی ای کا تھا

نشر چیجے ہوئے تھے رگ جاں کے آس پاس وہ چارہ گر تھا اور مجھے ڈر بھی ای کا تھا معلل میں کل فرآز ہی شاید تھا لب کشا مقتل میں کل فرآز ہی شاید تھا لب کشا مقتل میں آج کاستہ سر بھی ای کا تھا

0

زلف راتوں کی ہے رنگت ہے اجالوں جیسی

اک زمانے کی رفاقت پر بھی رم خوردہ ہے

اک زمانے کی رفاقت پر بھی رم خوردہ ہے

اس کم آمیز کی خُوبُو ہے غزالوں جیسی
اس کم آمیز کی خُوبُو ہے غزالوں جیسی
ڈھونڈتا پھرتا ہوں لوگوں میں شاہت اس کی
کہ وہ خوابوں میں بھی لگتی ہے خیالوں جیسی

کس دل آزار مسافت سے میں لوٹا ہوں کہ ہے

آنسوؤں میں بھی تیک پاؤں کے چھالوں جیسی
اس کی ہاتیں بھی دل آویز ہیں صورت، کی طرح

اس کی ہاتیں بھی پریشاں مرے بالوں جیسی

اس کی آنکھوں کو بھی غور سے دیکھا ہے فرآز
میری سوچیں بھی پریشاں مرے بالوں جیسی

اس کی آنکھوں کو بھی غور سے دیکھا ہے فرآز

### عبدكارة

احمدافرار

تجھ سے بچھڑ کر بھی زندہ تھا مرم کر ہے ذہر پیا ہے حیب رہنا آسان تہیں تھا برسوں دل کا خوں کیا ہے جو کچھ گزری جیسی گزری تجھ کو کب الزام دیا ہے اینے حال پہ خود رویا ہوں خود ہی انیا حاک سا ہے کتنی جانکاہی ہے میں نے تجھ کو دل سے محو کیا ہے ساٹے کی حجیل میں تونے پھر کیوں پھر پھینک دیا ہے

نہ دل ہے آہ نہ لب سے صدا نگلتی ہے
گر یہ بات بڑی دور جا نگلتی ہے
سٹم تو یہ ہے کہ عہد سٹم کے جاتے ہی
تمام خاق مری ہم نوا نگلتی ہے
وصال ہجر کی حسرت میں جوئے کم مایہ
مجھی مجھی کسی صحرا میں جا نگلتی ہے
میں کیا کروں مرے قاتل نہ چاہنے پر بھی
ترے لیے مرے دل سے دعا نگلتی ہے
وہ زندگی ہو کہ دنیا فرآز کیا کیجیے
وہ زندگی ہو کہ دنیا فرآز کیا کیجیے
کہ جس سے عشق کرو ہے وفا نگلتی ہے

0

بنے تو آنکھ سے آنسو روال ہمارے ہوئے کہ ہم پہ دوست بہت مہربال ہمارے ہوئے بہت سے زخم ہیں ایسے جوان کے نام کے ہیں بہت سے زخم میں ایسے جوان کے نام کے ہیں بہت سے قرض مرر دوستاں ہمارے ہوئے کہیں تو آگ گئی ہے وجُود کے اندر کوئی تو دکھ ہے کہ چہرے دھوال جارے ہوئے

ہ ہم کو ڈیو سکے بادل تو بیہ ہوا کہ وہی بادباں جمارے ہوئے فراز منزل مقصود بھی نہ تھی منزل کہ ہم کو چھوڑ کے ساتھی رواں جمارے ہوئے

O

فراز اب کوئی سودا کوئی جنوں بھی نہیں گرقرارے دن کٹ رہے ہوں یوں بھی نہیں

ب ودہن بھی ملا سنتگو کا فن بھی ملا سنگو کا فن بھی ملا میں ملا سنتگو کا فن بھی نہیں ملا میں کہد سکوں بھی نہیں

نہ جانے کیوں مری آئکھیں برسے لگتی ہیں جو سچ کہوں تو کچھ ایبا اداس ہوں بھی نہیں

مری زبال کی لکنت سے بدگمان نہ ہو جو تو کیے تو تھے عمر بجر الوال بھی نہیں

> د کھوں کے ڈھر لگے ہیں کہ لوگ بیٹھے ہیں اسی دیار کا میں بھی ہوں اور ہوں بھی نہیں

فراز جیسے دیا قربت ہوا جا ہے وہ یاس آئے تو ممکن ہے میں رہوں بھی نہیں

#### ميوركا

(البين كاليك خوب صورت جزيره)

ميور كا كے ساحلوں يدكس قدر گلاب تھے كه خوشبوكين تقى باطرح كدرنگ باحساب تق تنك لباسيال شاورول كي تحيي قمامتين تمام سيم تن شريك بشن شير آب تھے شعاع مبر کی ضا ہے تھے جگر جگر بدن قر جمال جن کے عکس روشیٰ کے باب تھے کھلی فضا کی دھوپ وہ کہ جسم سانو لے کرے بتانِ آذری که مت عسل آفاب تھے يہيں ين چلا كه زيت حن ہے بہار ہے یہیں خبر ہوئی کہ زندگی کے دکھ سراب سے یمی لگا کہ گردشوں کے زاویے بدل گئے نہ روز و شب کی تلخیال نہ وقت کے عذاب تھے مرے تمام دوست اجنبی رفاقتوں ہیں گم مری نظر میں تیرے خدوخال تیرے خواب تنے میں دوریوں کے باوجود تیرے آس پاس تھا میورکا ساحلوں یہ میں بہت اداس تھا

0

تھی مرے جام میں وُردِے تنہائی بہت کل کسی یارِ قدح ریز کی یاد آئی بہت

نه کوئی مونسِ دل تھا نه کوئی دهمنِ جاں پہلے پہلے تو طبیعت مری گھبراگی بہت

کیشس کی قبر په پہنچا تو بحرآئی آئیسیں اس جواں مرگ ہے جیسے تھی شناسائی بہت

نشہ اترا تو بدن یوں تھا شکتہ جیسے بادہ پیائی تھی کم بادیہ پیائی بہت

اب تورشک آتا ہے یاروں کی جوانمرگ پر زندگی میں بھی بھی تھا تیراشیدائی بہت

روم کا حسن بہت دامنِ ول تھینچتا ہے اے مری خاک پشاور تری یاد آئی بہت



اول عشق کی بات اور تھی جو بھی ہوتا اب توملیے کہ نہ ملنے میں ہےرسوائی بہت

اب فراز اپنے مسیا ہے بھی امید نہ رکھ وہ ننگ دل ہے ترے زخم میں گہرائی بہت

J 71. .(100.

جو تربتوں کے نشے تھے وہ اب اتر نے گے ہوا چلی ہے تو جھونکے اداس کرنے گئے گئی رتوں کا تعلق بھی جان لیوا تھا بہت سے پھول نے موسموں میں مرنے گئے وہ مرتوں کی جدائی کے بعد ہم سے ملا تواس طرح سے کہ اب ہم گریز کرنے گئے فرال میں جسے تر سے خد وخال بول اٹھیں کہ جس طرح تری تصویر بات کرنے گئے بہت دنوں سے وہ گبیر خامشی ہے فراز بہت دنوں سے وہ گبیر خامشی ہے فراز کہ لوگ اینے خیالوں سے آپ ڈرنے گئے کہ لوگ اینے خیالوں سے آپ ڈرنے گئے

انبیں خوش گمانیوں میں کہیں جاں ہے بھی نہ جاؤ

وہ جو حارہ گر نہیں ہے اسے زخم کیوں دکھاؤ

ید اداسیوں کے موسم یونبی رائیگاں نہ جا کیں

سمي ياد کو پکارو سمی درد کو جگاؤ

وہ کہانیاں ادھوری جو نہ ہو سیس گی پوری

انبيس ميں بھی کيوں سناؤں انبيس تم بھی کيوں سناؤ

یہ جدائیوں کے رہتے بری دور تک گئے ہیں

جو گيا وه پھر نه آيا مرى بات مان جاؤ

ممی بے وفا کی خاطر سے جنوں فراز کب تک جو حمہیں بھلا چکا ہے اے تم بھی مجول جاؤ

0

طعنہ زن کیوں ہے مری بے سرو سامانی پر اک نظر ڈال ذرا شہر کی ویرانی پر واعظو میں نے بھی انساں کی عبادت کی ہے پر کوئی نقش نہیں ہے مری پیشانی پر ان کے ملبوں میں پیوند مرے جسم کے ہیں

اور یاروں کی نظر ہے مری عریانی پر
وقت رکتا ہی نہیں خواب کھہرتے ہی نہیں بہتے ہوئے پانی پر
پاؤں جمتے ہی نہیں بہتے ہوئے پانی پر
کشتی جاں ہے کہ ڈوبے چلی جاتی ہے فرآز
اور ابھی دوو کا دریا نہیں طغیانی پر

تاشقند ٢١٩٤ء

# اہلِ تاشقند کے نام

#### (ایک مجسمه د کیمکر)

کانی کے جمعے میں کیا کیا اظہار ہے، کرب ہے، نمو ہے انسان کے عزم کی علامت فطرت کے ستم کے روبرو ہے ہاتھوں میں غضب کا حوصلہ ہے ماتھوں یہ جلالِ آبرو ہے أتكهول مين وقار فاتحانه چېرول يه گلابسالبو ې ہر بار بلا کا ران پڑا تھا ہر بار حیات سرخرہ ہے جیے کہ مجسے میں میں ہوں جے کہ مجمے میں تؤ ہے

خود آپ اپنی نظر میں حقیر میں بھی نہ تھا اس اعتبار سے اس کا اسیر میں بھی نہ تھا

بنا بنا کے بہت اس نے جی سے باتیں کیں میں جانتا تھا گر حرف گیر میں بھی نہ تھا

> نبھا رہا ہے یہی وصفِ دوسی شاید وہ بے مثال نہ تھا بے نظیر میں بھی نہ تھا

سفر طویل سبی گفتگو مزے کی رہی وہ خوش مزاج اگر تھا تو میر میں بھی نہ تھا

> میں برگ آخر هبر خزال تھا خاک ہوا کھلا کہ موسم گل کا سفیر میں بھی نہ تھا

میں کہہ رہاتھا رفیقوں سے جی کڑا رکھو چلا جو درد کا اِک اور تیر میں بھی نہ تھا

> ستم کے عبد میں پُپ جاپ جی رہا ہوں فراز سو دوسروں کی طرح باضمیر میں بھی نہ تھا

0

یوں تو محروم نوا کب سے دہن میرا تنا پھر بھی چرجا ہوا جس کا وہ سخن میرا تنا

میں نے کس نشر نخوت میں کمال تھینی تھی تیر جس جسم میں اترا وہ بدن میرا تھا

احمانافراز

تو کبھی غور سے دیکھ اپنی قباسیّ ریشم تیرے ضلعت میں کوئی تاریکفن میرا تھا

اب تو مجھ کو بھی ندامت ہے وفا پر اپنی مختلف کتنا زمانے سے چلن میرا تھا

> آخری شامِ خزاں ٹوٹ کے یاد آتی ہے پھر نشین ہی مرا تھا نہ چمن میرا تھا

میری آنکھوں نے جو دیکھا میرے لب پر آیا میری تقصیر ہی ہے ساختہ پن میرا تھا

> تھی افق تابہ افق یوں تو مری خاک فرآز کس قدر نگ گر مجھ پہ وطن میرا تھا

جان جانال

ہوا کے زور سے پندار بام ودر بھی گیا چراغ کو جو بیاتے تھے ان کا گھر بھی گیا يكارت رب محفوظ كشتيول والے میں ڈوبتا ہوا دریا کے یار اتر بھی گیا اب احتباط کی دیوار کیا اٹھاتے ہو جو چور دل میں چھیا تھا وہ کام کر بھی گیا میں جیب رہا کہ ای میں عافیت جاں کی تھی کوئی تو میری طرح تھا جو دار پر بھی گیا سلكتے سويتے ويران موسموں كى طرح کر اتھا عبد جوانی مگر گزر بھی گیا جے بھلا نہ سکا اس کو ماد کیا رکھتا جو نام لب یہ رہا ذہن سے الر بھی گیا پھٹی پھٹی ہوئی آئھوں سے بوں نہ دیکھ مجھے تجھے تلاش ہے جس شخص کی وہ مر بھی گیا مر فلک کو عداوت ای کے گھر سے تھی جہاں فراز نہ تھا سیل عم ادھر بھی گیا

0

ہر دوا درد کو بڑھا ہی دے اب تو اے ول اسے بھلا ہی دے لئے والے سے یوں گریز نہ کر کیا خبر وہ کجھے دعا ہی دے جس کے چرے یہ میری انکھیں ہیں وہ مجھے طعن کم نگاہی دے یہ بھی اک شیوہ رفاقت ہے جانے والوں کو راستا ہی دے جانکنی کے عذاب سے نکلوں آخری تیر بھی چلا ہی دے اب تو جیے فراز باد مراد زندی کا دیا بچھا ہی دے كهانبيس تفا

كهاتما ال شبر كونه جاؤ اب اپنی آجھوں سے دیکھ آئے ہو ئۆرەر ہے ہو كداب و ہاں تم نہيں تے لوگ بس گئے ہیں كباتفا اب شهرآ رزو وشت جال رُباہ گئے زمانوں کی خوشبو ئیں کب ہے مرچکی ہیں جدائيال كام كرچكى بين تمہارے نغموں کے زم بودے نی رُنوں کی شدید گو سے جلس گئے ہیں گلاب كے سرخ سرخ بيولوں كو كالخي سانب ڈس گئے ہیں وه ٌلفتگوؤں کی آبجو میں

جان جانال

سکوت کےرنگزار میں فنن ہوگئی ہیں افق کے اس یار کھوگئی ہیں کہاتھا۔وہ ساعتیں نہلوٹیس گی جو کی ہیں كهاتفا تم قرب کے نشے میں اناکے مینار پکن رہے ہو كهاتفا تم اس وفا کے صحرامیں این آ دازس رے ہو ڈ راؤنے خواب بن رہے ہو حمهبيل بزازهم تفا كەتكھول كے تىنول كو ہرانجمن کو سجارے تھے حمهبين غروراين ذات يرتفا كدايناسب بجهالثارب تص كهاتفا ان آئينوں کواب ديڪھنے نہ جاؤ کہان میں اوروں کے عکس ہوں گے كهاتفا ان راستوں پہاہتم نہ گنگناؤ کہ دوس مے محورتص ہوں گے

بيآكين جو ہرا کی دیوار پر ہے ہیں تمہارےاشکوں کی کانچے ہے بس بربرف کے پیکروں کے شعلے تہارے سانسوں کی آنج ہے بس فرق کی بات ہی جداہے یہاں تو آنکھوں ہے آئینوں سے جومكس اوجعل بوا تو پھروہ کہیں نہیں تھا ملث كآئے توكيا ندآئے تو کیا كه تكھيں تو آئينے ہيں اورآ ئينول كوغرض نبيس ب كهكون چېرەنظرنشين تفا وه كوئي پقرتها ماتكيس تها كهانبيسها

قامت کو تیرے سرو صنوبر نہیں کہا جیسا بھی تو تھا اس سے تو بڑھ کرنہیں کہا

اس سے ملے تو زعم تکلم کے باوجود جو سوچ کر گئے وہی اکثر نہیں کہا

اتن مروتیں تو کہاں دشمنوں میں تھیں یاروں نے جو کہا مرے منہ پرنہیں کہا

مجھ سا گنہگار سرِ دار کہہ گیا واعظ نے جو سخن سرِ منبر نہیں کہا

برہم بس اس خطا پہ امیرانِ شہر ہیں ان جوہروں کو بیں نے سمندر نہیں کہا

بہ لوگ میری فردِ عمل دیکھتے ہیں کیوں میں نے فراز خود کو پیمبر نہیں کہا 0

ا تنا بے رنگ دکھ کونہیں جانے ہر رگ جاں شعاع بدن ہوئے گی لوگ پھر سے اچھالیں گے اپنالہواور گلگوں قبائے وطن ہوئے گی

تا کے یونمی اختر شاری کرو، جوئے خوں اپنی رگ رگ سے جاری کرو اور کچھ روز سینہ فگاری کرو برم خاموش برم سخن ہوئے گ

تم نے ہونوں پہمریں لگادیں تو کیا تم نے شمعیں نواکی بجھادیں تو کیا جو حکایت سی ان سی ہوگئ اب وہی انجمن انجمن ہوئے گ

اب تلاش مسيحا عبث دوستو، اب جوقاتل ہے بس جبتی اس کی ہو ورنہ نام خدانا سزا ہوئے گا اور خلق خدا بے کفن ہوئے گی

رُت کو آخر بدلنا تو ہے دوستو، اس قیامت کو ٹلنا تو ہے دوستو اس طرف ہم کو چلنا تو ہے دوستوجس طرف فصلِ دارورس ہوئے گی

### میں ترا قاتل ہوں

ميں ترا قاتل ہوں المشرق مجهم صلوب كر میں جوعیسا کے لیادے میں ترے بیار فرزندوں کے گھر آباتها کل جارہ گری کے واسطے میں نے ان سے کیا کیا میں کہ در مال بن کے آیا تھا ترے ناسور زخموں کے لیے بارود کامرہم کیے بندوق کا پرچم کیے میرے بوجھل ہوٹ جن کی حیاب تىرے چوبداروں ئى تقى اب كى باراي زاز لاك ا كەتىرے بنتے بستے شہر ملے بن گئے

(اوردرود بوارک ڈیروں میں
کرلاتا ہوا
گونے کینوں کالہو)
خاک وخوں کے اس گلا ہے ہے
میں اپنے بھاری بوٹوں کو نکالوں کس طرح
میری بندوق میرے دوش پراک بوجھ ہے
اور زمیں مجھ کونگاتی جارہی ہے دم بدم
میرے مشرق
جانگنی کے اس مسلسل کرب ہے
میراترا قاتل
میراترا قاتل
میراترا قاتل
میراترا قاتل
میراترا قاتل
میراترا قاتل

جو سر بھی کشیدہ ہو اے دار کرے ہے اغیار تو کرتے تھے سو اب یار کرے ہے دہ کون شکر تھے کہ یاد آنے لگے ہیں تو کیا مسےا ہے کہ بیار کرے ہے

0

جان جاتال

اب روشیٰ ہوتی ہے کہ گھر جلتا ہے دیکھیں شعلہ سا طواف درود ہوار کرے ہے

کیا دل کا گھروسہ ہے بیاسٹیطے کہ نہ سنبھلے کیوں خود کو پریشاں مراعمخوار کرے ہے

ہے ترک تعلق ہی مداوائے غم جال ر ترک تعلق تو بہت خوار کرے ہے اس شہر میں ہو جنبشِ اب کا کے یارا

یاں جنبش مڑگاں بھی گنبگار کرے ہے

تو لاکھ فراز این شکستوں کو چھائے یہ چی تو ترے کرب کا اظہار کرے ہے

کشیرہ سر سے توقع عبث جھکاؤ کی تھی مگڑ گیا ہوں کہ صورت یہی بناؤ کی تھی وہ جس محمنڈ سے بچھڑا گلہ تو اس کا ہے کہ ساری بات محبت میں رکھ رکھاؤ کی تھی وہ مجھ سے یار نہ کرتا تو وار کیا کرتا کہ وشمنی میں بھی شدت ای لگاؤ کی تھی مگر ہے دروِ طلب بھی سراب ہی نکلا وفا کی لہر بھی جذبات کے بہاؤ کی تھی

اکیلے پار اُڑ کر بیہ ناخدا نے کہا مافرو یہی قسمت شکتہ ناؤ کی تھی

چراغ جاں کو کہاں تک بچاکے ہم رکھتے ہوا بھی تیز تھی، منزل بھی چل چلاؤ کی تھی

> میں زندگی سے خرد آزما رہا ہوں فراز میں جانتا تھا یہی راہ اک بیجاؤ کی تھی

> > 0

ہر کوئی جاتی ہوئی رُت کا اشارہ جانے ''گل نہ جانے بھی تو کیا باغ تو سارا جانے''

کس کو بتلائیں کہ آشوب محبت کیا ہے جس یہ گزری ہو وہی حال ہمارا جانے

جان نکلی کسی بیل کی نه سورج نکلا بچھ گیا کیوں شب ہجراں کا ستارا جانے

جو بھی ملتا ہے ہمیں سے وہ گلہ کرتا ہے

کوئی تو صورت حالات خدارا جانے

دوست احباب تو رہ رہ کے گلے ملتے ہیں

كس نے تخفر مرك سينے ميں اتارا جانے

جھ سے بڑھ کر کوئی ناداں نہیں ہوگا کہ فراز

وشمنِ جال کو بھی تو جان سے پیارا جانے

## میں اکیلا کھڑا ہوں

ترى بارگاهِ معلَّى ميں عصیاں کے انبارے سرنگوں إك تَنبِكَارانسان كَفراب نداس کے بدن پرعباوقباہے نه ہاتھوں میں اس کے بیچ کا سلسلہ ہے نه مات پنحراب داغ رياب ىيەدە بدمقدرى جس كابدن بارش سنك خلقت سے غربال ہے جس کی گردن مین طوق ملامت پڑاہے بيزنده گزاب ان دائمی اورسفاک سیائیوں کا كه جونؤنے كا ذب جہاں كوعطاكيں

یہ مجرم ہے ان بے غرض جرا توں کا جوتونے ہراک نا تو اں کوعطا کیس یہ کہتاہے اے دائمی حکمتوں کے پیمبر كدانسان سب برابر ہيں ان میں کوئی کم نسب کوئی برتر نہیں ہے بیکہتاہے الفاظسب مقدس بي اور حرف کی روشیٰ ہے کوئی نور بڑھ کرنہیں ہے بيرش مقدر کوانسان کاراموارکہتاہے آ دم کونقاشِ ہستی کا شہکار کہتا ہے كيا كجھ بيظالم كنهگاركہتاہ اے روثنی کے پیمبر بيثوريدهم حرف زن ہے كەمحراب ومنبرے فتوه گروفتنه پرداز دیں ونوق بيخ بن فقيهان مندنثيں

حرص دینارودرہم میں
تیرے صحفے کا اِک اِک ورق بیجے ہیں
یہ خلقت کا خوں
اورا پی جبیں کا عرق بیچے ہیں
اورا پی جبیں کا عرق بیچے ہیں
پیمبر!
مجھے حوصلہ دے
مجھے حوصلہ دے
اکیلا اُڑا ہوں
اکیلا کھڑا ہوں
اکیلا کھڑا ہوں

## سلام اس پر

حسين! اعيرعرريده بدن دريده سدار انام برگزیده ميں كر بلا كے لبولبودشت ميں تحقي وشمنول کے نرغے میں تغ درست د یکتاموں میں دیکھتا ہوں كەتىرىسار بەرفىق سبحى جانفروش اپنے سروں کی فصلیں کٹا چکے ہیں گلاب سے جسم اپنے خوں میں نہا چکے ہیں ہوا ہے جا نکاہ کے بگولے چراغ سے تابناک چرے بچھا چکے ہیں مسافران رووفالث لثانيكي بين اوراب فقطاتو زمین کے اس شفق کدے میں

ستاره مج كى طرح روشیٰ کاپرچم لیے کھڑاہے یدا یک منظر نہیں ہے اِک داستاں کا حصہ نہیں ہے إك واقعه بين ہے يبيں تاريخ اینے تازہ سفر کا آغاز کررہی ہے يبين سے انسانیت نی رفعتوں کو برواز کررہی ہے میں آج ای کر بلامیں بيآ بروبگول بر فنكست خورده خجل كحثر ابهون جہاں سےمیراعظیم ہادی حسين كل سرخرو كياب میں جاں بچا کر فنا کے دلدل میں جاں بلب ہوں زمین اورآ سان کے عز وفخر سارے رام جھ پر وه جال لٹا کر منارہُ عرش چھو گیا ہے سلام اس پر سلام اس پر

0

گلیوں میں کیسا شورتھا کیوں بھیڑی مقتل میں تھی کیادصف اس شاعر میں تھا کیابات اس یا گل میں تھی

اییا ستم کیا ہوگیا اک راہرو تھا کھو گیا پھرزندگی کی شام تھی اور شام بھی جنگل میں تھی

کیا کیا ہوا چلتی رہی، یہ لُو مگر جلتی رہی کیاز وراس آندھی میں تھا کیا تاب اس مشعل میں تھی

شعلہ بہ دل آتش بجال پھرتا رہا وہ بے اماں ورنہ صا زلفوں میں تھی ورنہ گھٹا کا جل میں تھی

تری ہوئی آنکھوں میں کن کن ساحلوں کے خواب تھے پرکشتی عمر رواں حالات کی دلدل میں تھی

خلقت نے آوازے کے طعنے دئے فتوے جڑے
وہ سخت جال ہنتا رہا گوخود کشی بل بل میں تھی
اپنی کشید جال سے ہی پیتا رہا جیتا رہا
نفتہ کہاں ساغر میں تھا مستی کہاں بوتل میں تھی

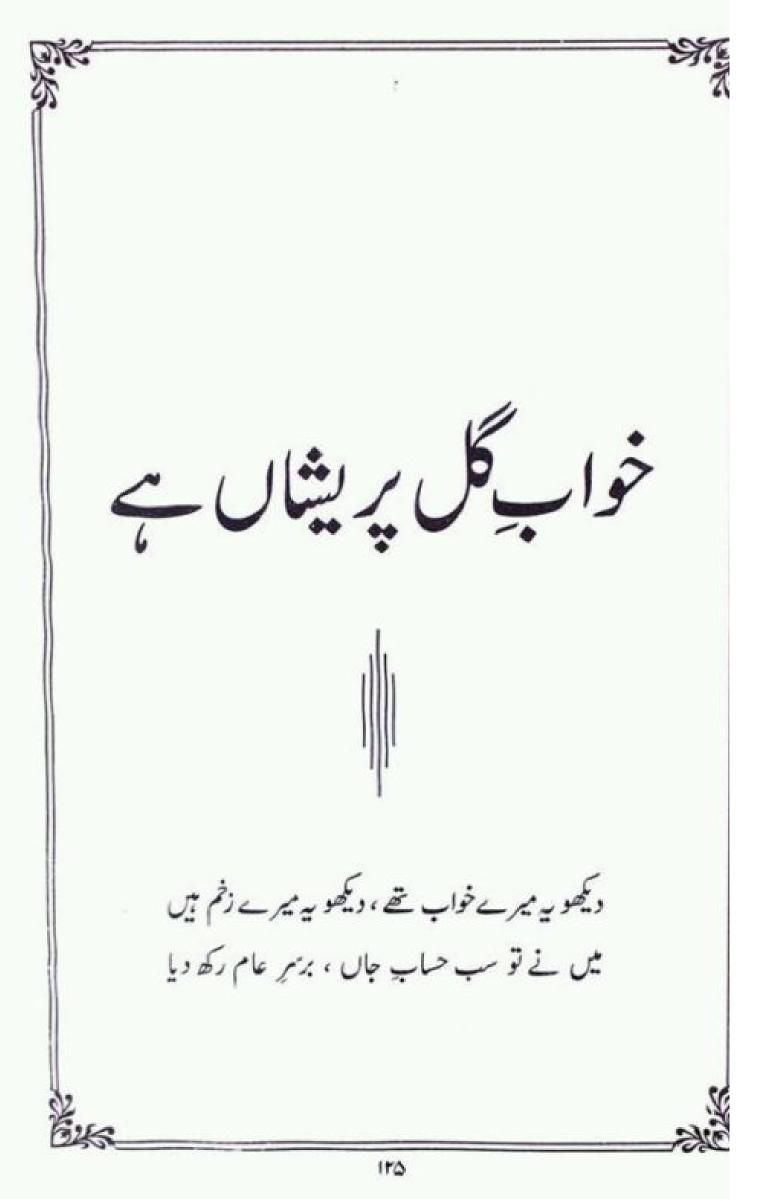

خواب گل پریشاں ہے

# احمد فراز کی شاعری ایک مختصر تا ثر

چند بفتے پہلے کا واقعہ ہے کہ احمد فراز، امجد اسلام امجد، سجاد بابر اور بیل عمره کی سعادت حاصل کرنے کے لئے احرام باند سے مکہ مکر مہ پنچے۔ ہم طواف کعبہ مکمل کر چے اور سعی کے لئے صفا ومروہ کا رخ کرنے والے سے کہ ایک خاتون لیک کرآئی اور احمد فراز کو بھد شوق مخاطب کیا۔" آپ احمد فراز صاحب بیل نا؟" فراز نے اثبات میں جواب دیا تو وہ بولی۔" ذراسار کے گا۔ میر بیل بابان کو آپ سے ملے کا بے حداشتیاق ہے۔" وہ گئی اور نہایت بوڑھے براگ کا باز وتھا ہے انہیں فراز کے سامنے لے آئی۔ بزرگ اسنے معمر سے کہ بہت دشواری سے چل رہے سے مگر ان کا چیرہ عقیدت کے مارے سرخ ہور ہا تھا اور ان کے ہاتھ کا نپ رہے سے مگر ان کا چیرہ عقیدت کے مارے سرخ ہور ہا اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے ہی گھر میں مجھا حمد فراز صاحب سے ملوادیا ۔۔۔۔ وہ تا عمر فراز جو میر ہے جوب شاعر ہیں اور جنہوں نے میر و غالب کی روایت کو ان کی بخشی ہے۔" عقیدت کے سلسلے میں انہوں نے اور بہت کچھ کہا اور جب ہم ان سے اجازت لے کرسمی کے لیے بڑھے قبیں نے وار بہت بچھ کہا اور جب ہم ان سے اجازت لے کرسمی کے لیے بڑھے قبیں نے فراز سے کہا۔"

آج آپ کی شاعری پرسب سے برڈے الزام کا جُوت لل گیا ہے۔"سب نے جران ہوکر میری طرف دیکھا تو میں نے کہا۔" دیکھا نہیں آپ نے۔" مے جیران ہوکر میری طرف دیکھا تو میں نے کہا۔" دیکھا نہیں آپ نے۔" مین ایجر" فراز ہے کتنی فریفتگی کا اظہار کر رہاتھا۔ بیالگ بات ہے کہاں مین ایجرکی عمراس پھائی ہے متجاوز تھی۔"

''فراز ٹمین ایجر کا شاعر ہے۔۔۔۔'' فراز صرف عنفوان شباب میں داخل ہونے والوں کا شاعر ہے۔ فراز کالجوں اور یو نیورسٹیوں کے نوجوان طلبہ کا شاعر ہے اور بس ..... ' فرازیر بیالزامات ہرطرف سے وار دہوتے رہے ہیں مگروہ اس الزام تراثی ہے بے نیاز ، نہایت خوبصورت شاعری تخلیق کیے جارہا تھا۔ اگر حسن وجمال اور عشق ومحبت کی اعلیٰ در ہے گی شاعری گھٹیا ہوتی تو بداور غالب، بلکہ دنیا مجر کے عظیم شاعروں کے ہاں گھٹیا شاعری کے انباروں کے سوا اور کیا ہوتا۔ فراز کی شاعری میں پیشتر یقیناً حسن وعشق ہی کی کارفر مائیاں ہیں اور سدوہ موضوع ہے جو انسانی زندگی میں سے خارج ہو جائے تو انسانوں کے باطن صحراؤں میں بدل جائیں ، گرفراز تو بھریورزندگی کا شاعرہے ، وہ انسان کے بنیادی جذبوں کے علاوہ اس آشوب کا بھی شاعر ہے جو پوری اتسانی زندگی کومحیط کیے ہوئے ہے۔اس نے بہاں انسان کی محرومیوں ،مظلومیتوں اور شکستوں کو ا بنی غزل ونظم کا موضوع بنایا ہے ، وہیں ظلم وجبر کےعناصراور آ مریت و مطلق العناني يربهي ثوث ثوث كربرسا ہے اور اس سلسلے میں غزل كا ايسا ايسا شعر کہا ہے اور ایسی ایسی نظم لکھی ہے کہ پڑھتے یا سنتے ہوئے اس کے مداحین جھومتے ہیں اور اس کےمعترضین کے مند کھلے کے کھلے رہ جاتے ہیں۔ بید دونوں پہلوزندگی کی حقیقت کے پہلو ہیں اور حقیقت نا قابل تقسیم ہوتی ہے۔

خواب گل پریثال ہے

ایک بات ایک معروف شاعر نے چند دوسرے ہر دلعزیز شعراء کے علاوہ احمد فراز پر بھی تک بندی کا الزام عاکد کردیا تھا۔ بیالگ بات ہے کہ بیہ شاعر اگر احمد فراز کا ساایک شعر بھی کہدلیتے تو اس احساس کمتری کا مظاہرہ کرنے کا تکلف نہ فرماتے۔ مثال کے طور پر فراز کے صرف دوشعر دیکھئے۔ اگریہ تک بندی ہے قونہ جانے اعلیٰ معیار کی شاعری کے کہتے ہیں:

ذکر اس غیرت مریم کا جب آتا ہے فراز گفتیاں بجتی ہیں لفظوں کے کلیساؤں میں آج اس نے شرف ہمسفری بخشاتھا اور کچھ ایسے کہ مجھے خواہش منزل نہ رہی

میں صرف ان دوشعروں کے حوالے سے کہوں گا کہ جب میں پیشعر پڑھتا ہوں تو مجھے ان میں پوری فاری اور اردوغزل کی دل آویز روایات گرجتی ہوئی سنائی دیتی ہیں۔

احرفراز کے والد مرحوم اردو کے علاوہ فاری کے بھی اچھے شاعر ہے۔
پھر فراز کی تعلیم وتربیت ایسے ماحول میں ہوئی جہاں بیدل، سعدی، حافظ،
عرفی ، نظیری اور غالب کی فارسی شاعری کے چر ہے رہتے تھے۔ کو ہاٹ اور
پیاور میں اردوشعروشاعری کا ایک بھر پور ماحول پیدا ہو چکا تھا۔ یہی وجہ ہے
کہ احمرفراز کی غزل دراصل صنف غزل کی تمام روشن روایات کے جدیداور
سلیقہ منداندا ظہار کا نام ہے۔ اس کا ایک ایک مصرعہ ایسا گھٹا ہوا ہوتا ہے کہ وہ
کسی ایک لفظ کی تبدیلی کی گنجائش بھی باقی نہیں چھوڑ تا اور چونکہ فراز کی غزل
میں ایک لفظ کی تبدیلی کی گنجائش بھی باقی نہیں چھوڑ تا اور چونکہ فراز کی غزل
میں ایک افظ کی تبدیلی کی گنجائش بھی باقی نہیں جھوڑ تا اور چونکہ فراز کی غزل
میں ایک ایک ایک لائن برجتہ اور بے ساختہ ہوتی ہے۔ چنانچہ احمد فراز

غزل اورنظم کا ایسا شاعر ہے جو دور حاضر کے چند گئے چئے معتبر ترین شعراء میں شار ہوتا ہے۔

بیہ جوبعض لوگ دور کی کوڑی لاتے ہیں کہ فراز کے ہاں حسن کی زمیوں کے ساتھ ساتھ تعقیر وانقلاب کی جولاکار ہے وہ اسے تضادات کا شکار بنادیتی ہے، تو بید صفرات اتنا بھی نہیں جانے کہ حسن وعشق کی منازل ہے گزرے بغیر انقلاب کی لاکاراعتما دہے محروم رہتی ہواور وہی شعراء سیجے انقلابی ہوتے ہیں جوانسانی ضمیر کی گہراؤں کے اندازہ داں ہوتے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ فراز کا بید کمال بھی لائق صد تحسین ہے کہ کڑی آزمائشوں میں سے گزرنے کے باوجود وہ اپنی انقلابی شاعری میں بھی سیا شاعر رہا ہے۔ وہ نعرہ زنی نہیں کرتا ہے ووددہ اپنی انقلابی شاعری میں بھی سیا شاعر رہا ہے۔ وہ نعرہ کرنی نہیں کرتا ہے وہ در سے اس کا یہ دوئی صد درست ہے۔

دیکھو تو بیاض شعر میری اک حرف بھی سرگلوں نہیں ہے

فراز کے بیہ نام نہاد' تضادات' تو اس کے فن کی توانائی ہیں۔ بصورت دیگروہ ذات اور کا ئنات کوہمرشتہ کیے کرسکتا تھااوراس طرح کے شعر کیے کہدسکتا تھا کہ:

تم اپنی تشمع تمنا کو رو رہ ہو فراز ان آندھیوں میں قربیارے چراغ سب کے گئے خود آگاہی کا بیدوہ مقام ہے جہاں تک چنچنے کے لئے عمریں در کار ہوتی ہیں۔

خواب گل پریٹال ہے الاسلام

میں فراز کے شاعرانہ کمالات کے اس نہایت مختفر تاثر کے آخر میں اس کی غزل میں تغزل کی اس بھر پور فضا ہے لذت اندوز ہونا چاہتا ہوں جو غزل کی سی لطیف صنف بخن کی تجی شناخت ہے۔ میصرف چندا شعار ہیں جو اس وقت یا دواشت میں تازہ ہیں:

تری قربت کے لیحے پھول جیسے
مرک تجولوں کی عمریں مختفر ہیں
دات کیا سوئے کہ باقی عمر کی نینداڑگئ
خواب کیا دیکھا کہ دھڑکا لگ گیا تعبیرکا
ایسا گم ہوں تری یا دول کے بیابانوں میں
دل نہ دھڑکے تو سائی نہیں دیتا پچے بھی
بظاہر ایک ہی شب ہے فراق یار گر
کوئی گزارنے بیٹے تو عمر ساری گے
اب تو ہمیں بھی ترک مراسم کا دکھ نہیں
پر دل یہ چاہتا ہے کہ آغاز تو کرے
بیاس دور کی غزل ہے جس پراحمد فرازنے سالہا سال تک تکرانی کی ہے اور
جوارد وشاعری کی تاریخ میں ایک الگ باب کی متقاضی ہے۔

احدنديم قاسمى

انتساب

ہاری جاہتوں کی بر د کی تھی ورندكيابوتا اگر بیشوق کے مضمول وفا کے عہدنا ہے اور دلول کے مرشے اک دوسرے کے نام کردیتے زياده سےزياده حاجتيں بدنام ہوجاتیں ہاری دوئتی کی داستانیں عام ہوجاتیں تو کیا ہوتا بہم جوزیت کے ہرعشق میں سچائیاں سوچیں ىيىتىم جن كاا ثاثة تشكى ، تنهائيال سوچيس 51/2 ہاری آرز دمندی کی تحریریں

خوابگل پریشاں ہے

بہم پر شکی اورخواب پیوندی کی تحریریں فراق ووصل ومحرومي وخورسندي كي تحريرين ہم ان پر منفعل کیوں ہوں 51/2 اگراک دوسرے کے نام ہوجا کیں تو کیااس ہے ہار نے ن کے رسیا شعركے مداح ہم پہمتیں دھرتے ہاری ہدمی برطنز کرتے اوربيه باتيس اور بدافواین سنحسى پىلىنگارش مىں بمیشہ کے لئے مرقوم ہوجاتیں بهاري ستيال مذموم موجاتين تبين ايبانه وتا اوراكر بالفرض ہوتا بھی تو پھر ہم کیا سُبک ساران شمر حرف کی جالوں سے ڈرتے ہیں سگان کوچه شهرت کے غوغا کالے بازاروں کے دلالوں سے ڈرتے ہیں ہارے حرف جذبوں کی طرح ہے ہیں، یا کیزہ ہیں،زندہ ہیں

بلا ہے ہم اگر مصلوب ہوجائے پیسودا کیا بُر اتھا گر ہماری قبر کے کئیے تمہارے اور ہمارے نام ہے منسوب ہوجاتے!

احمد فراز

سا ہے لوگ اے آنکھ بھرکے دیکھتے ہیں سواس کے شہر میں کچھ دن تھبر کے دیکھتے ہیں ا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے سو این آپ کو برباد کر کے دیکھتے ہیں ا ہے ورو کی گا کہ ہے چھم ناز اس کی سو ہم بھی اس کی گلی سے گزر کے دیکھتے ہیں سنا ہے اس کو بھی ہے شعر و شاعری سے شغف سو ہم بھی معجزے اینے ہنر کے دیکھتے ہیں سا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں ا ہے رات اے جاند کمتا رہتا ہے ستارے بام فلک سے الر کے ویکھتے ہیں

خواب گل پریشاں ہے مرحم

سا ہے دن کو اسے تتلیاں ساتی ہیں ا ہے رات کو جگنو کھیر کے دیکھتے ہیں ا ہے حشر ہیں اس کی غزال ی آتھیں سنا ہے اس کو ہرن دشت بھر کے دیکھتے ہیں ا ہے رات سے برھ کر ہیں کاکلیں اس کی سنا ہے شام کو سائے گزر کے دیکھتے ہیں ا ہے اس کی ساہ چشمگی قیامت ہے سو اس کو سرمہ فروش آہ بھر کے دیکھتے ہیں ا ہے اس کے لوں سے گلاب جلتے ہیں سو ہم بہار یہ الزام دھر کے دیکھتے ہیں ا ہے آئے تمثال ہے جبیں اس کی جو سادہ دل ہیں اسے بن سنور کے د مکھتے ہیں سا ہے جب سے حمائل ہیں اس کی گردن میں مزاج اور ہی لعل و گہر کے دیکھتے ہیں سا ہے چھم تصور سے دشت امکاں میں پلنگ زاویے اس کی کمر کے دیکھتے ہیں ا ہے اس کے بدن کی تراش ایس ہے کہ پھول اپنی قبائیں کتر کے دیکھتے ہیں

بگل پریثال بے احمد فراز ا

وہ سرو قد ہے گر بے گل مراد نہیں کہ اس شجر یہ شکونے شر کے دیکھتے ہیں بس اک نگاہ سے لُٹا ہے قافلہ دل کا سو رہروان تمنا بھی ڈر کے دیکھتے ہیں ا ہے اس کے شبتال سے متصل ہے بہشت مكيس أدهر كے بھى جلوے إدهر كے ديكھتے ہيں رکے تو گردشیں اس کا طواف کرتی ہیں طے تو اس کو زمانے تھمر کے دیکھتے ہیں کے نصیب کہ بے پیربن اے دکھے تبھی تبھی درود بوار گھر کے دیکھتے ہیں کہانیاں ہی سہی سب مبالغے ہی سبی اگر وہ خواب ہے تعبیر کر کے دیکھتے ہیں اب اس کے شہر میں کھیریں کہ کوچ کر جائیں فراز آؤ ستارے سنر کے دیکھتے ہیں

خواب کل پریشاں ہے علاقات

### 0

ابھی کچھ اور کرشے غزل کے ویکھتے ہیں فراز اب ذرا لہد بدل کے دیکھتے ہی جدائیاں تو مقدر ہیں پھر بھی جان سفر کچھ اور دور ذرا ساتھ چل کے ویکھتے ہیں رہ وفا میں حریب خرام کوئی تو ہو سو اینے آپ سے آگے نکل کے دیکھتے ہیں تو سامنے ہے تو پھر کیوں یقیں نہیں آتا یہ بار بار جو آنکھوں کو مل کے دیکھتے ہیں یہ کون لوگ ہیں موجود تیری محفل میں جو لالحوں سے مجھے، مجھ کو جل کے دیکھتے ہیں یہ قرب کیا ہے کہ یکجاں ہوئے نہ دور رہے ہزار ایک ہی قالب میں واحل کے و کھتے ہی نہ تجھ کو مات ہوئی ہے نہ مجھ کو مات ہوئی سواب کے دونوں ہی جالیں بدل کے دیکھتے ہیں یہ کون ہے سر ساحل کہ ڈوینے والے سمندروں کی تہوں سے اچھل کے دیکھتے ہی

ابھی تلک تو نہ کندن ہوئے نہ راکھ ہوئے ہم اپنی آگ میں ہر روز جل کے دیکھتے ہیں ہم اپنی آگ میں ہر روز جل کے دیکھتے ہیں بہت دنوں سے نہیں ہے کچھ اس کی خیر خبر چلو فراز کو، اے بار چل کے دیکھتے ہیں چلو فراز کو، اے بار چل کے دیکھتے ہیں

0

وہ تفاوتیں ہیں مرے خدا کہ بیتو نہیں کوئی اور ہے کہ تو آسان پہ ہوتو ، بیہ سرز ہیں کوئی اور ہے وہ جورائے تھے وفا کے تھے بیہ جومنزلیں ہیں سزا کی ہیں مرا ہمضر کوئی اور تھا مرا ہمنشیں کوئی اور ہے مرے جسم وجال ہیں تر سوانہیں اورکوئی بھی دوسرا مجھے پھر بھی گنتا ہے اس طرح کہ ہیں کہیں کہیں کوئی اور ہے میں اسیر اپنے غزال کا میں فقیر دھت وصال کا جو ہرن کو باندھ کے لئے گیاوہ سبکتگیں کوئی اور ہے میں بیس بی گیاوہ بال کا میں فقیر دھت وصال کا جو ہرن کو باندھ کے لئے گیاوہ سبکتگیں کوئی اور ہے میں بیس بیس بی گیاوہ بال کے میں بیس کوئی اور ہے میں بیس بیس کوئی اور ہے میں بیس بیس کوئی اور ہے میں جو ہرن کو باندھ کے لئے گیاوہ سبکتگیں کوئی اور ہے میں بیس کوئی اور ہے میں بیس کوئی اور ہے کہاں جہاں بھی گیاوہ بال

خواب کل پریٹاں ہے معاود

رہے بے خبر مرے یارتک، بھی اس پہٹک، بھی اس پہٹک میرے جی کوجس کی رہی للک، وہ قمر جیس کوئی اور ہے میرے جی کوجس کی رہی للک، وہ قمر جیس کوئی اور ہے میں انہیں کیا فراز کوئی کے وہ محبیل وہ شکایتیں ہمیں جس سے تھیں کوئی اور ہے وہ محبیل وہ شکایتیں ہمیں جس سے تھیں کوئی اور ہے

#### To Let

میں تیرے لطف فراوال کا معترف ہوں گر سین و خندہ جبیں میزبان تھی وہ بھی مطابقت تو نہیں پر مماثلت ہے بہت تو آسان سی سائبان تھی وہ بھی تو میرے شام و سحر کا خیال رکھتی ہے تری طرح ہی بہت مہربان تھی وہ بھی تری طرح ہی جبات مہربان تھی وہ بھی تقی وہ بھی تقی وہ بھی تو ایک تری جائوں سے دیکھتے ہیں نگاہ مینا کی جان تھی وہ بھی تو ایک حرف و حکایت کے سلطے کی طرح تو ایک حرف و حکایت کے سلطے کی طرح طلسم ہو شربا داستان تھی وہ بھی طلسم ہو شربا داستان تھی وہ بھی طلسم ہو شربا داستان تھی وہ بھی

تو لے اڑی ہے مجھے جس طرح نشے کی طرح جو بھی جو بھی کہوں تو مزے کی اڑان تھی وہ بھی میں اپنے گھر کی طرح اس میں بس گیا تو کھلا کرائے کے لیے خالی مکان تھی وہ بھی

(1)

نہ جانے ظرف تھا کم یا انا زیادہ تھی کلاہ سر سے تو قد سے قبا زیادہ تھی رمیدگی تھی تو پھر ختم تھا گریز اس پر سردگی تھی تو ہے تھا جدائیوں کا سبب غرور اس کا بھی کچھ تھا جدائیوں کا سبب کچھ اپنے سر میں بھی شاید ہوا زیادہ تھی وفا کی بات الگ پر جے جے چاہا کسی میں حسن، کسی میں ادا زیادہ تھی فرآز اس سے دفا مائلتا ہے جاں کے عوض جو بچے کہیں تو بیہ قیمت ذرا زیادہ تھی

نواب گل پریثال ہے ماریخ

0

سلیلے توڑ گیا وہ مبھی جاتے جاتے

ورنہ اتنے تو مراسم شے کہ آتے جاتے

شکوہ ظلمتِ شب سے تو کہیں بہتر تھا

اپنے سے کی کوئی شمع جلاتے جاتے

کتا آساں تھا ترے بجر میں مرنا جاناں

پھر بھی اک عمر آگی جان سے جاتے جاتے

بشن مقتل ہی نہ برپا ہوا ورنہ ہم بھی

پانجولاں ہی سہی ناچنے گاتے جاتے

اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا

اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا

تم فرآز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے

0

اس نے سکوتِ شب میں بھی اپنا پیام رکھ دیا جحر کی رات ہام پر ماہ تمام رکھ دیا آمدِ دوست کی نوید کوئے وفا میں گرم تھی میں نے بھی اک چراغ سا دل سرِ شام رکھ دیا

کل پریٹاں ہے چ

شدت تشکّی میں بھی غیرت میکشی رہی اس نے جو پھیر لی نظر میں نے بھی جام رکھ دیا

اس نے نظر نظر میں ہی ایسے بھلے بخن کیے میں نے تو اس کے پاؤل میں سارا کلام رکھ دیا

دیکھویہ میرے خواب تھے دیکھویہ میرے زخم ہیں میں نے تو سب حساب جال برسرِ عام رکھ دیا

اب کے بہار نے بھی کیں ایسی شرارتیں کہ بس کبک دری کی حال میں تیرا خرام رکھ دیا

جو بھی ملا اس کا دل حلقہ بگوشِ یار تھا اس نے تو سارے شہر کو کرکے غلام رکھ دیا اور فراز جابئیں کتنی محبتیں کے

رور رور سو میں اور ہوں کا نام رکھ دیا

## وهشام كياتقى

وہ شام کیاتھی جب اس نے بردی محبت سے
کہا کہ تو نے بیہ سوچا بھی ہے بھی احمد
خدا نے کتنی مجھے نعمتیں عطا کی ہیں
وہ بخشتیں کہ ہیں بالا تر از شار وعدد

گرجتی گونجتی آواز استوار جسد بان لالهُ صحرا تیاں تیاں چرہ مثال تخل کهتال دراز قامت و قد اگرچہ نام و نسب کا نہیں ہے تُو قائل یہ بیں قبیلہ سادات سے ترے اب وجد بجائے خود ہنر شاعری ہے اک انعام پھر اس پر اور شرف ہے قبولیت کی سند ترے کلام یہ بیہ قول صادق آتا ہے که شعر خوب ز دل خیزد و به دل ریزد مجھی غزل سنو تیری تو ایبا لگتا ہے ورون نے چوں دل نے نوازی نالد ترا نہال سخن ہارور ہوا کیا کیا اگرچہ سامیہ کنال تھے میہ تھے کئی برگد قبول عام نے تجھ کو وہ آبرہ بخشی کہ خلق یار کرے تھھ سے اور حریف حسد محبتیں تھے اتی ملیں کہ دل میں زے نه دهمنی نه عداوت نه ضد نه بغض نه کد

تو اینے عصر میں ممتاز ہے یہی ہے بہت جراغ سس کا وگرنہ جلا ہے تا یہ ابد اگر ہو محفل خوباں تو جان محفل تو اگر ہو حلقہ رندال تو، تو سرِ مند مبھی ہے رقص کناں نعرہ زن سرِ بازار بھی ہے رائدہ دربار صورت سرمد امیر شهر کی نظروں میں مفسد و سرکش خطیب شہر کے خطبوں میں کافر و مرتد مجھی وطن بدری کے عذاب جال لیوا بھی اسیری و درماندگی کی ساعت بد اگر کریں جو تقابل تیرے مصائب کا زمانہ سخت کم آزار تھا بجانِ اسد سویہ بھی ایک ہے اعز از اہل دل کے لئے سویہ بھی دین ہے اس کی بہر کسے نہ دہد نہ تیرے دوش پہ خلعت کوئی کفن کی طرح نہ تیرے سریہ ہے وستار کبر کا گنبد سعادت ایست که هر گز بزور بازونیست "که تانه رحمت بروردگار می بخشد"

خواب گل پریشاں ہے معرف

میں بت بنا رہا سنتا رہا بیانِ صنم چوں پیش آئنہ رُو آئنہ نفس نہ کشد وہ خود غزل تھی سو جائز مالغے اس کے مگر نه یوں بھی کہ چھولیں غلو وکذب کی حد وہ بولتی گئی جذبات کے بہاؤ میں تھی وه کهه ربی تھی که خرد کو جنوں، جنوں کو خرد جب اس کی ہوش ربا عفتگو تمام ہوئی تو اس ہے میں نے کہا اے قرار جان وجسد میں کب رہا ہوں مگراس کی ذات ہے غافل کہ جس کی مجھے یہ رہیں مہربانیاں بے حد به رنگ ونقش به حرف و نوا به صحب جال یه شاعری به شرف سب ای کی داد و مدد یہ فن بہانہ ہے اظہار درد دل کے لیے نه به که شهرهٔ و شهرت تفا گوبر مقصد مگر مرے لیے سو بخششوں کی اک بخشش مری طلب کے بیابان میں تری آمد ترے ہی طلعت وگیسو کی دھوپ چھاؤں ہے کہاں کی صح بنارس کہاں کی شام اودھ

بگل پریٹاں ہے محمد

تو خود بہار شائل ہے داد خواہ تر ہے گلاب و لالہ و نسریں ونستران کے سبد ترا جمال ترا النفات تیری وفا مرے مر مرے دیاہ تمنا کی آخری سرحد مرا وجود مرے خواب میری دولتِ فن تری ہی نذر ہیں اے جال اگر قبول افتد کیا ست سنگ در یارمن کہ دل بہنم کیا ست سنگ در یارمن کہ دل بہنم بر آستان شاہال فراز یا نہ نبد بر آستان شاہال فراز یا نہ نبد

احمد فراز

#### نذر جالب نذر جالب

کب تک درد کے تخفے بانؤ خونِ جگر سوغات کرو
''جالب بُن گل مُک گئ اے' بُن جان نول بی خیرات کرو
کیے کیے دھمن جاں اب پرسش حال کو آئے ہیں
ان کے بڑے احمان ہیں تم پر اتھو تعلیمات کرو
تم نو ازل کے دیوانے اور دیوانوں کا شیوہ ب
اپ گھر کو آگ لگا کر روشن شہر کی رات کرو
اپ گر کو آگ لگا کر روشن شہر کی رات کرو
شاہوں کو ہبہ دیتے دیتے اپنی بازی مات کرو

خواب گل پریشاں ہے

اپ گریبال کے پرچم میں لوگ تمہیں کفنائیں گے چاہے تم منصور بنو یا پیروی سادات کرو فیض گیا اب تم بھی چلے تو کون رہے گا مقتل میں ایک فراز ہے باقی ساتھی، اس کو بھی اپنے ساتھ کرو ایک فراز ہے باقی ساتھی، اس کو بھی اپنے ساتھ کرو

0

اک دست شنائ نے جھ سے کہا ترے ہاتھ کی ریکھائیں ہیں عجب تیرے پاؤں انوکھی بیرٹی ہے ترے گلے میں مالائیں ہیں عجب ترے پیار کے کتے قصے ہیں تری ذات کے کتے صے ہیں کہیں رام ہے تو کہیں راون ہے، تری پیت کی چرچائیں ہیں عجب بھی ماگر جیبا شور کرے کبھی ندیا جیب بول کے کبھی ساگر جیبا شور کرے ترا بھید بھرا لہجہ نہ کھلے تری ساری کویتائیں ہیں عجب کئی تجھ کو دنیا دار کہیں کئی لوگ تجھے اوتار کہیں ترا جیون نائک جیبا ہے ترے نام کی لیلائیں ہیں عجب ترے نام کی لیلائیں ہیں عجب کبھی پریم کا ری چھڑکائے تو کبھی برہا ہیں پہلے تو کبھی برہا ہیں پہلے تو کبھی زہر ہے تو کبھی امرت ہے ترے دھیان کی گیتائیں ہیں عجب کبھی زہر ہے تو کبھی امرت ہے ترے دھیان کی گیتائیں ہیں عجب کبھی زہر ہے تو کبھی امرت ہے ترے دھیان کی گیتائیں ہیں عجب کبھی زہر ہے تو کبھی امرت ہے ترے دھیان کی گیتائیں ہیں عجب کبھی زہر ہے تو کبھی امرت ہے ترے دھیان کی گیتائیں ہیں عجب کبھی زہر ہے تو کبھی امرت ہے ترے دھیان کی گیتائیں ہیں عب

خواب کل پریشاں ہے

کوئی گوپی جھے کو جان کے کوئی دایوی جھے پر مان کرے تو کرش نہ شام گر پھر بھی تری رسیا رادھائیں ہیں جب تو اگ متوالہ پنچھی ہے اس شاخ اڑے اس باغ پھرے کیا مقور ٹھکانہ ہو تیرا ترے من کی دنیائیں ہیں جب کیا محور ٹھکانہ ہو تیرا ترے من کی دنیائیں ہیں جب تیرا ہنتا چرہ اور گئے تری آنکھوں کی برکھائیں ہیں جب تیرا ہنتا چرہ اور گئے تری آنکھوں کی برکھائیں ہیں جب تو کوی ہے یا کوئی روگ ہے تو گئیاں ہیں جب تو کوی ہے یا کوئی روگ ہے تو گئیاں ہیں جب تو گئی ہیں سب رائیں ہیں جب تو گئی ہیں جب رائیں ہیں جب

0

ادھر اک دل اُدھر ساری خدائی
اوھر اک دل اُدھر ساری خدائی
افقیبوں کی وہی بذیاں نویسی
خطیبوں کی وہی ہزہ سرائی
سے سر پہ دستار رہا ہے
سی کے سر پہ دستار رہا ہے
سی کے تن پہ دلقِ سبریائی
سے تن پہ دلقِ سبریائی
نہ سے شائستۂ وصل صنم میں
نہ سے شائستۂ وصل صنم میں
نہ وہ سرگشتۂ رسم خدائی

ہوئی ہے عام اب صحرا فروثی بہت ہے ان دنوں دریا نمائی

یہاں اندھے ہیں آئینوں کے گا کہ یہاں گونگوں کو زعم خوشنوائی

وفا کیسی کہاں کی دوستداری جہاں احباب ہوں یوسف کے بھائی

محبت کا صلہ کیا ہے گر ہاں ملامت، طعن، تہمت، جگ ہسائی

> خوشی کیا ہے گئی تو عمر بحر کو گھڑی بحر کے لیے آئی تو آئی

> > — ق —

دِلا تَوْ کُس ڈگر پر چل دیا ہے یہاں راہی کی منزل نارسائی گرہ

گرہ جب بھی پڑی کار جنوں میں خرد کب ناحنِ تدبیر لائی

وہاں بے سود ہے شکوہ شکایت جہال وضع جہاں ہو سج ادائی

نہیں نوحہ گری تیرا قرینہ نہیں شیوہ ترا ماتم سرائی ترا مسلک محبت ہے محبت بلا سے راس آئی یا نہ آئی

فضا میں اجنبی تاریکیاں ہیں جلا کوئی چراغ آشنائی

> اٹھا ساغر کہ دنیا چار دن ہے قیامت کی گھڑی آئی کہ آئی

سجا محفل کہ تیرا ہمنشیں ہے وہ بُت ، چاہے جسے ساری خدائی

سنا الی غزل کوئی کہ پیارے نہیں اب تک کسی مطرب نے گائی

0

بہار آئی تو کیا کیا یاد آئی تری خوش قامتی لالہ قبائی

> تصور نے عجب باندھا ہے نقشہ تخیر نے گرہ منہ پر لگائی

نه کوئی سامنے تھا استعارہ نه کوئی ذہن میں تشبیب آئی

فروغ حسن سے خیرہ تھیں آئھیں سو ایر زلف نے چلمن گرائی

ودیعت ہے تری جلوہ گری کی جو جیرت آئینہ خانوں نے پائی

خواب کل پریشاں ہے عام میں

ری آنکھوں کے آگے کب سے زگس کھڑی ہے لے کے کشکول گدائی

نشاط وصل سے ہیں تتلیاں مت دھلا سبزے سے زنگار جدائی

> کوئی بھنورا اڑا ہے گنگناتا کلی نے آنکھ کھولی مسکرائی

عنادل ٹوٹ کر ہیں زمزمہ خوال گلابوں کا زرِ ناکٹحدائی

ہوا اپنی نمی سے آپ ہوجھل فضا رگوں کی بارش میں نہائی

کی تھی رنگ گل سے باغ میں آگ مبا پاؤں کہیں رکھنے نہ پائی

قصیرہ اک بہار ناز کا تھا سومکل برگ گل تشبیب آئی

زلیخائے سخن نے مدتوں بعد قبا کے بند کھولے سکٹائی

غزل میں ہو گیا خونِ جگر صَرف کہاں کی لوح کیسی روشنائی

پر طاؤس کی صورت ہے قرطاس قکم نے مُو قلم کی حبیب دکھائی

گریز آسال کہاں جب طبع شاعر ہو سرمستِ مے نغمہ سرائی

گل پريتان ب **کل** 

ادهر موزول طبیعت موج پر ہو ادهر مضمول ہو تیری داربائی

کب آیا زنگ الفت آکیے پر جمی ہے کب کسی دریا پیہ کائی

بہت دن ہو گئے تھے شعر لکھے نہ آمد تھی نہ فصل لب کشائی

غم دنیا میں سرگرداں تھے ایسے نہ دل رویا نہ تیری یاد آئی

عجمے کھویا تو یوں لگتا ہے جیسے گنوا دی زندگی مجر کی کمائی

> ترا احمد فراز اب بھی ترا ہے کجائی اے نگار من کجائی

بھلی ہی ایک شکل تھی

بھلے دنوں کی بات ہے بھلی کی ایک شکل تھی نہ رہے کہ حسنِ تمام ہو نہ دیکھنے میں عام ی

خواب کل پرشاں ہے

نه به که وه چلے تو کبکشال ی ربگزر لگے مگر وه ساتھ ہو تو پھر بھلا بھلا سفر لگے

کوئی بھی رُت ہو اس کی حپیب فضا کا رنگ روپ تھی وہ گرمیوں کی چپھاؤں تھی وہ سردیوں کی دھوپ تھی

نه مدتوں جدا رہے نه ساتھ صبح و شام ہو نه رشتهٔ وفا پہ ضد نه بیہ که اذنِ عام ہو

نه اليى خوش لباسياں كه سادگى گله كرے نه اتنى بے تكلفى كه آئية حيا كرے

نه اختلاط میں وہ رم کہ بد مزہ ہوں خواہشیں نہ اس قدر سیردگی کہ زچ کریں نوازشیں 101

خوابگل پریٹال ہے عام ک

وسعتیں پا میں ہیں سے سبتیں میں ہیں بس ایک در باوفا میں کوئی پینٹنگ نہیں کہ اک فریم میں رہوں ای کے پریم میں رہوں تمہاری سوچ جو بھی اس مزاج کی زعم بی

سو اپنا اپنا راسته بنسی خوشی بدل دیا وه اپنی راه چل پژی میس اپنی راه چل دیا میس ابنی راه چل دیا میس ابنی راه چل دیا میس بنجلی سی ایک شکی اسی کی دوستی ابن کی یاد رات دن راست دن میسی، شکر شبیی، شکر شبییی، شکر شبییی

0

آئھوں میں سارے تو کئی شام سے اڑے

پر دل کی ادائی نہ در و بام سے اڑے

پر دل کی ادائی نہ در و بام سے اڑے

پر دل کی تو انجرے تری گل پریخی کا

پر دنگ تو آئینۂ ایام سے اڑے

ہوتے رہے دل لمحہ بہ لمحہ تہہ و بالا

وہ زینہ بہ زینہ بڑے آرام سے اڑے

جب تک ترے قدموں میں فروکش ہیں سیوکش

ساتی نظ بادہ نہ لب جام سے اڑے

ساتی نظ بادہ نہ لب جام سے اڑے

خواب گل پریشاں ہے

ب طبح نوازش بھی نہیں سنگدلوں کی شاکد وہ مرے گھر بھی کسی کام سے اترے اوروں کے تصیدے فقط آورد تھے جاناں جو تجھ پہ کچ شعر و الہام سے اترے اب جانِ فراز اے مرے ہر دکھ کے سیا ہر زہر زمانے کا ترے نام سے اترے ہر زہر زمانے کا ترے نام سے اترے

0

اقیا ایک نظر جام سے پہلے پہلے
ہم کو جانا ہے کہیں شام سے پہلے پہلے
ہم کو جانا ہے کہیں شام سے پہلے پہلے
ہم بھی الجھے تنے بہت دام سے پہلے پہلے
خوش ہو اے دل کہ محبت تو نبھا دی تو نے
لوگ اُبڑ جاتے ہیں انجام سے پہلے پہلے
اب ترے ذکر پہ ہم بات بدل دیتے ہیں
کتی رغبت تھی ترے نام سے پہلے پہلے
سامنے عمر پڑی ہے صب تنہائی کی
کتا اچھا تھا کہ ہم بھی جیا کرتے تنے فرآز
وہ مجھے چھوڑ گیا شام سے پہلے پہلے
کتا اچھا تھا کہ ہم بھی جیا کرتے تنے فرآز

احمد فرار

دکھ چھیائے ہوئے ہیں ہم دونوں زخم کھائے ہوئے ہیں ہم دونوں ایا لگتا ہے پھر زمانے کو یاد آئے ہوئے ہیں ہم دونوں تو تمبهی جاندنی تھی دھوپ تھا میں اب تو سائے ہوئے ہیں ہم دونوں جے اک دومرے کو یا کر بھی م کھے گنوائے ہوئے ہیں ہم دوتوں جیے اک دوسرے سے شرمندہ سر جھکائے ہوئے ہیں ہم دونوں جے اک دوسرے کی جاہت کو اب محلائے ہوئے ہیں ہم دونوں عشق کیما کہاں کا عہد فراز محمر بسائے ہوئے ہیں ہم دونوں

خوابگل پریثاں ہے

0

ہر کوئی دل کی ہھیلی یہ ہے صحرا رکھے حمل کو سیراب کرے وہ کے یاما رکھے عمر بھر کون نبھاتا ہے تعلق اتنا اے مری جان کے دشمن تحقے اللہ رکھے ہم کو اچھا نہیں گاتا کوئی ہم نام ترا کوئی تھے سا ہو تو پھر نام بھی تھے سا رکھے دل بھی یاگل ہے کہ اس شخص سے وابستہ ہے جو کی اور کا ہونے دے نہ اینا رکھے کم نہیں طمع عبادت بھی تو حص زر سے فقر تو وہ ہے کہ جو دین نہ دنیا رکھے ہنس نہ اتنا بھی فقیروں کے اکیلے بن بر جا، فدا میری طرح تجھ کو بھی تنیا رکھے یہ قناعت ہے اطاعت ہے کہ جاہت ہے فراز ہم تو راضی ہیں وہ جس حال میں جیبا رکھے

احمد فرارً

کسی دل ہے باب قبول تک، جو مسافتیں ہیں دعاؤں کی یہ لب و کلام کا عجز ہے، کہ رعونتیں ہیں خداؤں کی تبھی شہر جاؤ تو دیکھنا، کسی ببیبوا کی دکان پر کئی شعر میری بیاض کے کئی تعبتیں مرے گاؤں کی تخجے دوسروں سے ملا ہے بیہ مری جبتجو کا صلہ ہے سے ترے تخت و تاج سے قیمتی ہے میر گرد میرے کھڑاؤں کی یہ عجیب قریدً بے امال، مری جال حذر کہ یہال وہال جہاں دوستوں کے ہیں سائباں وہیں ٹولیاں ہیں بلاؤں کی نہ مزاج ایرکرم کا ہے نہ علاج بارش غم کا ہے تری دوئی کو میں کیا کروں، جو نہ دھوپ کی ہے نہ چھاؤں کی مرے مجلاہ کشیدہ سر تو حریم دل میں خرام کر یہ دیار ہے تری سلطنت، یہ زمین ہے ترے ناؤں کی ہے سمندروں کے سفر کی دھن تو فراز سن کہ ابھی نہیں یہ جو حال موج بلا کی ہے، یہ جو نتیس ہیں ہواؤں کی

فواب گل پریشاں ہے معام

0

طناب خیمہ نہ موج بلا سے ڈر کر کھینج اگر حیاب ہے آئوش میں سمندر کھینج م ے حریف کھلے دل سے اب شکست بھی مان نہ یہ کہ فرط ندامت سے منہ یہ جادر تھینج مبادا کل کسی لبل په رخم آجائے کچھ اور روز ابھی تینے ناز ہم پر تھینج وہ حرف لکھ کہ بیاض سخن لہو ہے ہے تاہم سے دشنہ کی صورت لکیر دل پر سحینج ہیں منفعل میرے قامت سے تیری دیواریں حصار تو مرے قد کاٹھ کے برابر کھنے نہیں تو اس کے تغافل کا کیا گلہ کرنا جو حوصلہ ہے تو دامان یار بردھ کر تھینج کہ شاعری بھی تو جزو پیمبری ہے فراز و رنج خلق خدا صورت پیمبر تھینج

# غنیم سے

احمد فراز

مرے تن کے زخم نہ کن ابھی مری آنکھ میں ابھی نور ہے مرے بازوؤں پہ نگاہ کر جو غرور تھا وہ غرور ہے ابھی تازہ وم ہے مرا فرس نے معرکوں پہ ٹکا ہوا ابھی رزم گاہ کے درمیاں ری چھم بر سے رہیں نہاں وہ جہیں جو ہیں مری ذات کی مجھے دکھ قبضہ تنخ پر ہے گرفت ابھی مرے ہاتھ ک

خوابگل پریثال ہے

## اب وہ کہتے ہیں

اب وہ کہتے ہیں : تم کوئی چارہ کرو جب کوئی عہد و پیاں سلامت نہیں اب کسی سنج میں بے اماں شہر کی کوئی دل کوئی داماں سلامت نہیں

تم نے دیکھا ہے سر سبر پیڑوں پہ اب سارے برگ و ثمر خار و خس ہوگئے اب کہاں خوبصورت پرندوں کی رُت جو نشیمن تھے اب وہ قنس ہو گئے

صحنِ گلزار خاشاک کا ڈھیر ہے اب درختوں کے تن پر قبائیں کہاں سرو و شمشاد سے قمریاں اڑ گئیں شاخِ زینون پر فاختائیں کہاں

خواب گل پريشاں ہے موجع

شخ منی پ نا معتبر ہو چکا رند بدنام کوئے خرابات میں فاصلہ ہو تو ہو فرق کچھ بھی نہیں فتوہ دیں میں اور کفر کی بات میں

اب تو سب راز دال جمنوا نامہ بر کوئے جانال کے سب آشنا جا کچکے کوئے زندہ گواہی بچی ہی نہیں سب گنگار سب پارسا جا کچکے سب گنبگار سب پارسا جا کچکے

اب کوئی کس طرح قم بہ اذنی کے اب کہ جب شہر کا شہر سنسان ہے حرف عیسیٰ نہ صور سرافیل ہے حرف کا دن قیامت کا میدان ہے حشر کا دن قیامت کا میدان ہے

مرگ انبوہ بھی جشن سامال نہیں اب کوئی قتل گاہوں میں جائے تو کیا کب کوئی قتل گاہوں میں جائے تو کیا کب سے توقیر لالہ قبائی گئی کوئی اپنے لہو میں نہائے تو کیا

0

بجرِ جاناں کی گھڑی اچھی گلی اب کے تنہائی بڑی اچھی گلی

قریبًا جال پہ ادای کی طرح دھند کی جادر پڑی اچھی گلی

احمد فراز

ایک تنبا فاخته ارثی ہوئی اک ہرن کی چوکڑی اچھی گلی

زندگی کی گھپ اندھیری رات میں یاد کی ایک پیلجھڑی اچھی گلی

ھیر دل اور اتنے لوگوں کا ہجوم وہ الگ سب سے کھڑی اچھی گلی

ایک شنرادی گر دل کی فقیر اس کو میری حجونپرٹری احجھی گلی

دل میں آ بیٹھی غزل می وہ غزال بیہ تضور کی گھڑی اچھی گلی

تیرا دکھ، اپنی وفا، کار جہاں جو بھی شے مہنگی پڑی اچھی لگی

آ تکھ بھی بری بہت بادل کے ساتھ اب کے ساون کی جھڑی اچھی لگی

یہ غزل مجھ کو پند آئی فراز یہ غزل اس کو بڑی اچھی گلی

خوابگل پریثال ہے

0

ہوئے جاتے ہیں کیوں عمخوار قاتل

نہ تھے اضخ بھی دل آزار قاتل

میجاؤں کو جب آواز دی ہے

لیٹ کر آگئے ہر بار قاتل

ہمیشہ سے ہلاک اک دوسرے کے

مرا سر اور تری آگھوں کو جاناں کیا ہوا ہے

تری آٹھوں کو جاناں کیا ہوا ہے

رہاں کیا داد خوابی کیا گوابی

جہاں ہوں منصفوں کے یار قاتل

جہاں ہوں منصفوں کے یار قاتل

فراز اس دھمنِ جاں سے گلہ کیا

ہمیشہ سے رہے دلدار قاتل

احمد فراز

فراق و وصل کیا ہیں عاشقی کے تج بے ہیں مگر اس سے زیادہ زندگی کے تج بے ہی وفا کار زیاں بربادی جاں مرگ ساماں ہارے ہی نہیں شائد سبھی کے تجربے ہی کوئی بت گر سر کہار بیٹا تیشہ زن ہے یہ ہم کیا ہیں، بہتم کیا ہو، ای کے تجربے ہیں تری ہیروں ی آئیھیں اور ترے یا قوت ہے لب سن انساں کے چرے برکسی کے تجربے ہی وہی ہیں شعر جاناں جو تری جاہت میں لکھے کہ باقی جو بھی ہیں سب شاعری کے تجربے ہیں فراز اس کو کوئی قاتل کیے کوئی سیحا جدا اک دوسرے سے ہرکی کے تج بے ہی

0

ے سفر میں ابھی ایک نقص باتی ہے
جو شخص ساتھ نہیں اس کا عکس باتی ہے
اٹھا کے لے گئے دزدانِ شب چراغ تلک
سو کور چٹم پتگوں کا رقص باتی ہے
گٹا اٹھی ہے گر ٹوٹ کر نہیں بری
ہوا چلی ہے گر پھر بھی جس باتی ہے
الٹ بلیٹ گئی دنیا وہ زلزلے آئے
گر خرابۂ دل میں وہ شخص باتی ہے
فرآز آئے ہو تم اب رفیق شب کو لیے

قرآز آئے ہو تم اب رفیق شب کو لیے
کہ دور جام نہ بنگام رقص باتی ہے

تجھ پر بھی نہ ہو گمان میرا اتنا بھی کہا نہ مان میرا میں دکھتے ہوئے دلوں کا عیسیٰ اور جسم لہو لہان میرا

0

سیجھ روشنی شہر کو ملی تو ہے جلے مکان میرا بیہ ذات بیہ کائنات کیا تو جان مری جہان میرا تو آیا تو کب پیٹ کے آیا ٹوٹ چکا تھا مان میرا جو کچھ بھی ہوا یمی بہت بچھ کو بھی رہا ہے دھیان میرا 0 تھا وہ مہمان میرا کچھ اور ہی تھا جہان میرا تھے صحن میں خوشبوؤں کے تھا رھک چمن مکان میرا وه شاخِ گلاب اور اس پر

وہ شاخِ گلاب اور اس پر ہر پھول تھا ترجمان میرا وہ چاند تھا میرے بازوؤں میں

آغوش تھا آسان میرا یاد آتا ہے اب بھی اس کا کہنا ''میراشاعر پٹھان میرا''

احمد سے فراز ہو چکا ہوں پر خوش نہیں خاندان میرا احمد فراز

### كالى د يوار

کل واشکنن شہر کی ہم نے سیر بہت کی یار گونچ رہی تھی سارے جگ میں جس کی ہے ہے کار ملکوں ملکوں ہم گھوے تھے بنجاروں کی مثل کیکن اس کی سی دھیج کیج کی دلداروں کی مثل روشنیوں کے رنگ بہیں یوں رستہ نظر نہ آئے من کی آنکھوں والا بھی یاں اندھا ہو ہو جائے بالا بام چراغال رست روب بحرے بازار جاگی آنکھوں سے دیکھا ہے خوابوں کا سنسار ایک سفید حویلی جس میں بہت بری سرکار بیبیں کریں سوداگر چھوٹی قوموں کا بیویار يہيں يہ جادو گر بيشا جب كہيں كى دور بلائے ہر بستی ناگاساکی، ہیروشیما بن جائے

خواب گل پریشاں ہے

ای حوملی سے کچھ دور ہی اک کالی دیوار لوگوں کی وہ بھیر لگی تھی چلنا تھا دشوار اس کالی دیوار یه کنده دیکھے ہزارو نام ان ناموں کے بیج لکھا تھا ''شہدائے وتنام'' دور دور سے جمع ہوئے تھے طرح طرح کے لوگ أنكهول أنكهول وبراني تهي جيرول جيرول سوگ بكل ببنيس گھائل مائيں سُرلاتی بيوائيں ساجن تم کس دلیں سدھارے یوچھیں محبوبا ئیں اینے پیاروں دلداروں کا اوجھل مکھڑا ڈھونڈس اس کالی دیوار یہ ان کے نام کا عکرا ڈھونڈیں دلوں میں عم پلکوں برشبنم ہاتھوں میں پھول اٹھائے اس ناموں کے قبرستان کا بھید کوئی کیا یائے نا تربت نا کتبه کوئی نا بڈی نا ماس پھر بھی یاگل نیناں کو تھی پیا ملن کی آس کہیں کہیں دیوار یہ چیاں ایک سفید گلاب جیے ماں کا کوئی آنسو جیے باپ کا خواب سبھی کے دل میں کانٹا بن کر کھنکے ایک سوال حس کارن مٹی میں ملائے ہیروں جیسے لال

خواب گل پريشان ب

پیلے ویں پہ ہم نے کیا کیا اندھیارے برسائے
اس کے جیالے تو کٹ مرکر روشنیاں لے آئے
لیکن اتنے چاند گنوا کر ہم نے بھلا کیا پایا
ہم برقسمت ایسے جن کو دھوپ ملی نا چھایا
مگھ موتی وے کر حاصل کی یہ کالی دیوار
یہ کالی دیوار جو بس ہے اک خالی دیوار
یہ کالی دیوار جو بس ہے اک خالی دیوار
یہ کالی دیوار جو بس ہے اک خالی دیوار
یہ کالی دیوار جو ہی کے ارمان

# بثكله وليش

( ڈھا کہ میوزیم دیکھ کر)

مرے ہی لوگ تھے میرے ہی دست و بازو تھے میں جس دیار میں ہے اور تھے میرے ہی دست و بازو تھے میں جس دیار میں بے یار و بے رفیق پھروں میال کے سارے صنم میرے آشنا رُو تھے کیا کہ خبر تھی کہ عمروں کی عاشقی کا مال دل فکت و چھم پُر آب جیبا تھا دل فکت و چھم پُر آب جیبا تھا

کے خبر تھی کہ اس دجلہ محبت میں مارا ساتھ بھی موج و حباب جیبا تھا

خبر نہیں یہ رقابت تھی نا خداوُں کی کہ بیہ سیاستِ درباں کی طال تھی کوئی دو نیم ٹوٹ کے ایس ہوئی زمیں جیسے مری اکائی بھی خواب و خیال تھی کوئی

یہ میوزیم تو ہے اس روز بد کا آئینہ جو نفرتوں کی تہوں کا حساب رکھتا ہے کہیں گا ہوا انبار استخوال تو کہیں لہو میں ڈوبا ہوا آفاب رکھتا ہے

کہیں مرے سپہ سالار کی جھی گردن عدو کے سامنے ہتھیار ڈالنے کا سال مرے خوا کے مامنے ہتھیار ڈالنے کا سال مرے خدا میری بینائی چھین لے مجھ سے میں کیسے دکھے رہا ہوں ہزیمتِ یاراں

میں سر جھکائے ہوئے درد کو چھپائے ہوئے پلٹ کے آیا تو ہر رہگزر اندھیری تھی میں سوچتا ہوں ابھی تو چراغ روثن تھے سمجھی سے شہر مرا تھا زمین میری تھی

خوابگل پریثال ہے عالی کی

0

کسی جانب سے بھی پرچم نہ لہو کا نکلا اب کے موسم میں بھی عالم وہی ہو کا نکلا وستِ قاتل سے کھے امید شفاعقی لیکن نوک خنجر ہے بھی کانا نہ گلو کا نکلا عشق الزام لگاتا تھا ہوں پر کیا کیا یہ منافق بھی ترے وصل کا بھوکا نکلا جی نہیں چاہتا میخانے کو جاکیں، جب سے شخ بھی برم نشیں اہلِ سبو کا نکلا دل کو ہم چھوڑ کے دنیا کی طرف آئے تھے یہ شبتاں بھی ای غالیہ مُو کا نکلا ہم عبث سوزن ورشتہ لیے گلیوں میں پھرے کسی دل میں نہ کوئی کام رفو کا نکلا یار بے فیض سے کیوں ہم کو توقع تھی فراز جو نہ اینا نہ ہمارا نہ عدو کا نکلا

غم رگ ویے میں نہیں جب سے شرارے کی مثال شاعری روٹھ گئی ہے کسی پیارے کی مثال

جانے کب آئے نظر مصرعۂ تر کی صورت جانے کب سانس چلے سینے میں آرے کی مثال

احمد فراز

جانے کب ہاتھ گئے یاد کا موتی کوئی جانے کب لفظ ہے نام تمہارے کی مثال

بے سبب کیے طبیعت ہو سخن پر مائل کوئی ترغیب تو ہو تیرے اشارے کی مثال

> غم دنیا تو وہ قلزم ہے کہ دل کا مضمون غرق ہوتا چلا جاتا ہے کنارے کی مثال

ہم بھی کیا ہیں کہ وہاں دل کی دوا پوچھتے ہیں چارہ گربھی ہو جہاں درد کے مارے کی مثال

> ہم کہاں جائیں جہاں تجھ سے مشکر نہ ملیں اب تو ہر شہر ہوا شہر تمہارے کی مثال

0

ہونٹ ہیرں سے نہ چہرہ ہے ستارے کی مثال پھر بھی لاوے تو کوئی دوست ہمارے کی مثال

بال پريثال ہے

مجھ سے کیا ڈوہنے والوں کا پیتہ پوچھتے ہو میں سمند، کا حوالہ نہ کنارے کی مثال

زندگی اوڑھ کے بیٹی تھی روائے طب غم تیراغم ٹاک دیا ہم نے ستارے کی مثال

عاشقی کو بھی ہوں پیشہ تجارت جانیں وصل ہے نفع تو ہجراں ہے خسارے کی مثال

ہم مجھی ٹوٹ کے روئے نہ مجھی کھل کے ہنے رات شبنم کی طرح صبح ستارے کی مثال

ناسای کی بھی حد ہے جو یہ کہتے ہو فرآز زندگی ہم نے گزاری ہے گزارے کی مثال

0

دوستو یوں بھی نہ رکھو کُم و پیانہ کھلے چند ہی روز ہوئے ہیں ابھی میخانہ کھلے اک ذرا رنگ پہ آئے تو سہی جوشِ بہار اک ذرا رنگ پہ آئے تو سہی جوشِ بہار اک ذرا ڈھنگ کا موسم ہو تو دیوانہ کھلے

بريال

احمد فراز

روئے دلبر کی طرح ابر سے جھکے مہتاب کا کل شب کی طرح گیسوئے جانانہ کھلے

جس کے بجراں میں کتابوں پہ کتابیں لکھ دیں اس پہ گر حال ہمارا نہیں کملٹا نہ کھلے مہرباں ایس ہے تنہائی کہ بل بجر کے لیے چشم بستہ ہو تو یادوں کا بریخانہ کھلے

ہم تو پچ مچ کے ہی کردار سمجھ بیٹھے تھے لوگ آخر کو کہیں صورت افسانہ کھلے

> جانے یہ پیار سکھاتے ہیں کہ انکار فرآز ہم پہ بت خانہ و کعبہ و کلیسا نہ کھلے

> > من وتو قصده

معاف کر مری مستی خدائے عرِّ وجل کہ میرے ہاتھ میں ساغر ہے میرے لَب پی غزل کریم ہے تو میری لغزشوں کو پیار سے دکھیے رحیم ہے تو مزا و جزا کی حد سے نکل رحیم ہے تو مزا و جزا کی حد سے نکل

خواب کل پریشاں ہے

ہے دوی تو مجھے اذب میزبائی دے تو آسان سے از اور مری زمین یہ چل میں یا یہ کل ہوں مگر چھو چکا منارہ عرش سو تو مجمی دیکھ یہ خاک وخثارہ و جنگل بہت عزیز ہے جھ کو یہ خاکدال میرا یه کوسار بیه قلزم بیه دشت بیه دلدل مرے جہاں میں زمان و مکان و کیل و نہار تے جہاں میں ازل ہے ابد نہ آج نہ کل مرے لہو میں ہے برق تیاں کا جذب و گریز ترے سبو میں سے زندگی نہ زہر اجل تری بہشت ہے دشت جمود و بحر سکوت مری سرشت ہے آشوب ذات سے بکل تُو اینے عرش یہ شاداں ہے سو خوشی تیری میں اینے فرش یہ نازاں ہوں اے نگار ازل مجھے نہ بخت گم گشتہ کی بثارت وے کہ مجھ کو یاد ابھی تک ہے ہجرت اوّل رے کم سے یہاں بھی مجھے میر ہے جو زاہرں کی عبادت میں ڈالتا ہے خلل

خواب گل پریشاں ہے عالی کی

وہ سیر چھم ہوں، میرے کیے ہے بے وقعت جمال حور و شراب طهور و هير و عسل گنامگار تو ہوں یر نہ استدر کہ مجھے صلیب روز مکافات کی لگے بوجھل كبى كبيل كوئى لاله كبيل كبيل كوئى داغ مری بیاض کی صورت ہے مری فرد عمل وه تو که عقده کشا و مسبب الاسباب یہ میں کہ آپ معمد ہوں آپ اپنا ہی طل میں آپ اینا ہی بائل اینا ہی قابیل مری ہی ذات ہے مقتول و قاتل و مقتل برس برس کی طرح تھا نفس نفس میرا صدی صدی کی طرح کافا رہا یل یل ترا وجود ہے لاریب اشرف و اعلیٰ جو سیج کہوں تو نہیں میں بھی ارزل و اسفل یہ واقعہ ہے کہ شاعر وہ دیکھ سکتا ہے رہے جو تیرے فرشتوں کی آئکھ سے اوجھل وہ پرفشاں ہیں مگر غول شیرک کی طرح سورائیگال ہیں کہ جول چھم کور میں کاجل

خواب کل پریشاں ہے

مرے لیے تو ہے سو بخششوں کی اک بخشش قلم جو افسر و طبل و علم سے ہے افضل یمی قلم ہے کہ جس کی ستارہ سازی ہے دلووں میں جوت جگاتی ہے عشق کی مشعل یمی قلم ہے جو دکھ کی رُتوں میں بخشا ہے دلوں کو پیار کا مرجم سکون کا صندل یمی علم ہے کہ اعاز حرف سے جس کے تمام عشوه طرازان شهر بین یاگل یمی قلم ہے کہ جس نے مجھے یہ درس ویا کہ سنگ وخشت کی زو پر رہیں کے شیش محل یمی قلم ہے کہ جس کی صرر کے آگے ہیں سرمہ درگلو خونخوار کشکروں کے بگل يمي قلم ہے كہ جس كے ہنر سے نكلے ہيں رہ حیات کے خم ہوں کہ زلف یار کے بل یمی قلم ہے کہ جس کی عطا سے مجھ کو ملے یہ جاہتوں کے شکونے محبتوں کے کول تمام سینہ فگاروں کو یاد میرے سخن ہر ایک غیرت مریم کے لب یہ میری غزل

احمد فراز

فابگل پريثان ب

ای نے مہل کئے مجھ یہ زندگی کے عذاب وہ عہد سنگ زنی تھا کہ دور تینے اجل ای نے مجھ کو تجھائی ہے راہ اہل صفا ای نے مجھ سے کہا ہے پل صراط یہ چل ای نے مجھ کو جٹانوں کے حوصلے بخشے وہ کربلائے فنا تھی کہ کار گاہ جدل ای نے مجھ سے کہا اسم اہل صدق امر ای نے مجھ سے کہا تج کا فیصلہ سے اٹل ای کے فیض ہے آتشکدے ہوئے گزار ای کے لطف سے ہر زشت بن گیا اجمل ای نے مجھ سے کہا جو ملا بہت کچھ سے ای نے مجھ سے کہا جونہیں ہے ہاتھ نہ ال ای نے مجھ کو قناعت کا بوریا بخشا ای کے ہاتھ سے دست دراز طمع ہے شل ای کی آگ ہے میرا وجود روش ہے ای کی آب سے میرا ضمیر ہے صفل ای نے جھ سے کہا بیعت بزید نہ کر ای نے مجھ سے کہا مسلک حسین یہ چل

خوابگل پريشاں ہے

ای نے جھ سے کیا زہر کا پیالہ اٹھا ای نے مجھ سے کہا جو کہا ہے اس سے نہ کل ای نے مجھ سے کہا عاجزی سے مات نہ کھا ای نے مجھ سے کہا مصلحت کی حال نہ چل ای نے مجھ سے کہا غیرت سخن کو نہ نے کہ خون دل کے شرف کو نہ اشرفی سے بدل ای نے مجھ کو عنایت کیا ید بیضا ای نے جے سے کہا تح سامری سے نکل ای نے مجھ سے کہا عقل تہہ نشینی ہے ای نے مجھ سے کہا ورط خرد سے نکل ای نے مجھ سے کہا وضع عاشقی کو نہ چھوڑ وہ خواہ عجز کا لھے ہو یا غرور کا یل اذيتول مين بهي تجشي مجھے وہ نعمت صبر کہ میرے ول میں گرہ ہے ندمیرے ماتھے یہ بل میں ثبت سینہ مہتاب پر قدم میرے ہیں منتظر میرے مریخ و مشتری وزعل تری عطا کے سبب یا مری انا کے سبب کی دعا کا ہے موقع نہ التحا کا محل

احمد فراز

سو ہجھ سا ہے کوئی خالق نہ مجھ ی ہے مخلوق نہ کوئی میرا بدل نہ کوئی میرا بدل میں کدھر گیا ہے نکل فراز تو بھی جنوں میں کدھر گیا ہے نکل ترا دیار محبت ، تری نگار غزل ترا

3

فیک چکا ہے بہت تیری آنکھ سے خوناب برس چکا ہے بہت تیرے درد کا بادل پچھ اور دیر ابھی حسرت وصال میں رہ پچھ اور دیر ابھی آتشِ فراق میں جل پچھ اور دیر ابھی آتشِ فراق میں جل میں بہار شاکل کی بات کرکے ہے ہر ایک حرف شگوفہ ہر ایک لفظ کنول

خواب گل پریٹال ہے معام

0

تجھ سے مل کر تو بید لگتا ہے کہ اے اجنبی دوست تو مری کیلی محبت تھی مری آخری دوست لوگ ہر بات کا افسانہ بنا دیتے ہیں یہ تو دنیا ہے مری جال کئی وحمن کئی دوست تیرے قامت سے بھی لیٹی ہے امر بیل کوئی میری حابت کو بھی دنیا کی نظر کھا گئی دوست یاد آئی ہے تو پھر ٹوٹ کے یاد آئی ہے کوئی گزری ہوئی منزل کوئی بھولی ہوئی دوست اب بھی آئے ہو تو احسان تمہارا لیکن وه قامت جو گزرنی تھی گزر بھی گئی دوست تیرے کھے کی تھکن میں ترا دل شامل ہے ایا لگتا ہے جدائی کی گھڑی آگئ دوست بارش سنگ کا موسم ہے مرے شہر میں تو تو یہ شیشے سا بدن لے کے کہاں آگئی دوست میں اے عیدشکن کیے سمجھ لوں جس نے آخری خط میں بیا لکھا تھا فقط'' آپ کی دوست''

تمام بزم تھی مشاق حرف باہتِ دوست سومیں نے اور بڑھا دی ذرا حکایت دوست وفا تو اینے سے ہوئی ہے دوسرے سے جیس سو اس بنا یہ کوئی کیا کرے شکایت دوست یہ لوگ سرو و صنوبر کا ذکر کرتے ہیں به استعارے نہیں حب قد وقامت دوست وہ بے نیاز بھی ہوگا مگر سے بات سمجھ ہر ایک عرض نہیں درخور ساعت دوست ادهر ادهر نه يونبي زندگي لڻاتے پھرو کے صرف دل ہی نہیں جاں بھی ہے امانت دوست تمام وارکی ایک مبریاں کے نہیں کوئی سے بخشش دنیا کوئی عنایت دوست تہی بتاؤ کہ طے کس طرح کروگے فراز

یہ عمر بھر کا سفر اور بے رفاقت دوست

0

فقط ہنر ہی نہیں عیب بھی کامل کے رکھ

سو دوسروں کے لیے تجربے مثال کے رکھ

ہنیں ہے تاب تو پھر عاشقی کی راہ نہ چل

سید کار زارِ جنوں ہے جگر نکال کے رکھ

سیجی کے ہاتھ دلوں پر نگاہ تجھ پر ہے

قد ت بدست ہے ساقی قدم سنجال کے رکھ

فریب سے نہ مجھے صید کر وقار سے کر

سو اسقدر بھی نہ دانہ قریب جال کے رکھ

فریب جا سانے محبت کے

سو اسقدر بھی نہ دانہ قریب جال کے رکھ

فرآن بھول بھی جا سانے محبت کے

فرآن بھول بھی جا سانے محبت کے

میسلیوں یہ نہ اِن آبلوں کو یال کے رکھ

0

قب نشاط تھی یا صح پُر ملال تھی وہ محکن سے چورتھا میں نیند سے نڈھال تھی وہ محکن سے چورتھا میں نیند سے نڈھال تھی وہ میں بھی دل گرفتہ رہا کی ہمسفری میں بھی دل گرفتہ رہا کہ ہر قدم ہے جدائی کا اختال تھی وہ

ابگل پریثال ہے

ادھر ادھر کے بھی کردار آتے جاتے رہے

مرے سخن کا مگر مرکزی خیال تھی وہ

وه پیر بن تھی گر جسم و جاں رہی میری کہ جو بھی جبیا بھی موسم تھا حب حال تھی وہ

> تمام عمر اگر زندگی نے زخم دیے تمام عمر کے زخموں کا اندمال تھی وہ

یہ عمر بجر کا اثاثہ ای کے نام تو ہے اگر چہ میری رفاقت میں چند سال تھی وہ

> فراز یاد ہے اب تک سپردگ اس کی زفرق تا بفتم خواہشِ وصال تھی وہ

> > 0

تو جو چاہے تو میں ہوں میری اوقات ہی کیا ہے پر کا ہے تو میں ہوں تیرے غم نے مری ہستی کی ضانت دی تھی تیرے غم نے مری ہستی کی ضانت دی تھی تیراغم اپنے تعلق کو نباہے تو میں ہوں

خواب گل پریشاں ہے معالی

دل نے کب شیوہ دربوزہ گری ترک کیا
تیرے در پر نہ ہوا میں سر راہے تو میں ہوں
جانے کیا رنگ دکھاتی ہے بہاراں اب کے
دل دربیہ و پریشان نگاہے تو میں ہوں
تو نہ مانے گا گر خلوت دل میں تیری
یار! اکثر نہ سبی گاہے بو میں ہوں
حیف اس فن پہ جو فنکار سے پہلے مر جائے
وقت اگر کل بھی تخن میرے سراہے تو میں ہوں
دوت اگر کل بھی تخن میرے سراہے تو میں ہوں
دوت اگر کل بھی تخن میرے سراہے تو میں ہوں

# خوابوں کے بیویاری

صاحب خرقه وه پیوند کلاے تو میں ہوں

ہم خوابوں کے بیوپاری شے پر اس میں ہوا نقصان بڑا پھھ بخت میں ڈھیروں کالک تھی پھھ اب کے غضب کا کال پڑا ہم راکھ لیے ہیں جمولی میں اور سر پہ ہے ساہوکار کھڑا

فواب گل پریشاں ہے سے

یاں بوند نہیں ہے ڈیوے میں وہ باج بیاج کی بات کرے ہم بانجھ زمین کو تکتے ہیں وہ وُھور آناج کی بات کرے ہم کچھ دن کی مہلت مانگیں وہ آج ہی آج کی بات کرے جب وهرتی صحرا صحرا تھی بم دريا ديا روئے تھے جب ہاتھ کی ریکھائیں چپ تھیں اور سُم سُکیت میں سوئے تھے تب ہم نے جیون کھیتی میں کچھ خواب انوکھ ہوئے تھے کچھ خواب سجل مُسکانوں کے کچھ بول کبت دیوانوں کے کچھ لفظ جنہیں معنی نہ ملے کچھ گیت شکتہ جانوں کے کچھ نیر وفا کی شمعوں کے کچے پر پاگل پروانوں کے پھر اپنی گھائل آنکھوں سے خوش ہو کے لہو چیٹرکایا تھا

خواب گل پریشاں ہے

مائی میں ماس کی کھاد بھری اور نس نس کو زخمایا تھا اور بھول گئے کیچیلی رُت میں **کیا کویا تما کیا پایا تما** فیس بک گروپ ـ کتابیں پڑھئیے سید حسین احسن۔ ہر بار محکن نے وہم دیا اب کے برکھا جب آئے گی ہر نج سے کوئیل پھوٹے گی اور ہر کونیل کھل لائے گی سر پر چھایا چھتری ہوگی اور وهوب گھٹا بن جائے گ جب فصل کئی تو کیا دیکھا بھ درد کے ٹوٹے عجرے تھے کچھ زخمی خواب تھے کانٹوں پر کھ فاکتر ہے کجرے تھے اور دور افق کے ساگر میں کھ ڈولتے ڈوج بڑے تھے اب ياؤل كفراؤل وهول بجرى جسم پہ جوگ کا چولا ہے ، منگی ساتھی بعید بحرے کوئی ماسہ ہے کوئی تولا ہے

اس تاک میں یہ اس گھات میں وہ ہر اُور شھگوں کا ٹولا ہے

اب گھاٹ نہ گھر دہلیز نہ در اب اب ابا بابا رہا ہے کیا بابا بس تن کی مخفر کی باقی ہے جاتے بابا جمی تو لے جاتے ہیں جھوڑے جاتے ہیں تو سے کا بابا توض چاتے ہیں تو اپنا قرض چکا بابا

0

وُ کھ فسانہ نہیں کہ تجھ سے کہیں دل بھی مانا نہیں کہ تجھ سے کہیں

آج تک اپنی بے کلی کا سبب خود بھی جانا نہیں کہ تجھ سے کہیں

> بے طرح حال دل ہے اور جھے سے دوستانہ نہیں کہ جھے سے کہیں

ایک تو حرف آشا تھا گر اب زمانہ نہیں کہ تجھ سے کہیں

قاصدا! ہم فقیر لوگوں کا اک ٹھکانہ نہیں کہ تجھ سے کہیں

خواب کل پریثال ہے

اے خدا دردِ دل ہے بخصشِ دوست آب و دانہ نہیں کہ جھے سے کہیں

> اب تو اپنا بھی اس گلی میں فرآز آنا جانا نہیں کہ تجھ سے کہیں

> > 0

اس سے پہلے کہ بے دفا ہو جائیں کیوں نہ اے دوست ہم جدا ہو جائیں

تو بھی ہیرے سے بن گیا پھر ہم بھی کل جانے کیا سے کیا ہو جائیں

تو کہ میکا تھا بے شار ہوا ہم بھی ٹوٹیس تو جا بجا ہو جائیں

ہم بھی مجبوریوں کا عذر کریں پھر کہیں اور مبتلا ہو جائیں

ہم اگر منزلیں نہ بن بائے منزلوں تک کا راستا ہو جائیں

دیر سے سوچ میں ہیں پروانے راکھ ہو جائیں یا ہوا ہو جائیں

عشق بھی کھیل ہے نصیبوں کا خاک ہو جائیں، کیمیا ہو جائیں

نواب کل پریشاں ہے مریخی

اب کے گر تو طے تو ہم تجھ سے
ایے لپٹیں تری قبا ہو جائیں
بندگ ہم نے چھوڑ دی ہے فراز
کیا کریں لوگ جب خدا ہو جائیں

## وه ترى طرح كوئى تقى

ہونہی دوش پر سنجالے گھنی زلف کے دوشالے وہی سانولی می رنگت وہی فرید

و بی من پیند قامت و بی خوشنما سراپا جو بدن میں نیم خوابی تو لہو میں رتجگا سا

حبهی پیاس کا سمندر حبه مبریه وبی مبریان لهجه وبی مبریان لهجه

191

وورايا

خواب گل پریشاں ہے

تجھے شاعری سے رغبت اسے شعر یاد میرے وہی اس کے بھی قرینے جو ہیں خاص وصف تیرے

کسی اور ہی سفر میں سر راہ مل گئی تھی تھی کی تھی وہ کیا بتاؤں وہ تری طرح کوئی تھی وہ تری طرح کوئی تھی وہ تری طرح کوئی تھی وہ تری

مرا جمم جل رہا تھا وہ گھٹا کا سائباں تھی میں رفاقتوں کا مارا وہ مری مزاج دال تھی اسے جال سے اس نے پوجا اسے جال سے میں نے چاہا اسے جال سے میں نے چاہا

190

خواب گل پریشاں ہے

یباں گربی کے امکال اے رنگ و بو کا لپکا یہاں کنٹرشوں کے سامال ایکا اے خواہشوں نے تھیکا اے تھیکا

یہاں دام تھے ہزاروں یہاں ہر طرف قفس تھے کہیں زر زمیں کا دلدل کہیں جال تھے ہوں کے

> وہ فضا کی فاختہ تھی وہ ہوا کی راج پُٹری کسی گھاٹ کو نہ دیکھا کسی حجمیل پر نہ اُٹری

پھر آک ایسی شام آئی کہ وہ شام آخری تھی کوئی زلزلہ سا آیا کوئی برق سی گری تھی

عجب آندهیال چلین کچر که مجمر گئے دل و جال نه کہیں گل وفا تفا نه چراغ عبد و پیال

خواب گل پریٹاں ہے معالی کی ا

وه جہاز اتر گیا تھا ہے جہاز اتر رہا ہے تری آنکھ میں ہیں آنسو تری آنکھ میں ہیں آنسو مرا دل بکھر رہا ہے تو جہاں مجھے ملی ہے وہ یہیں ہوئی تھی وہ یہیں جدا ہوئی تھی وہ تری طرح کوئی تھی

0

چن میں نغمہ سرائی کے بعد یاد آئے
قض کے دوست رہائی کے بعد یاد آئے
وہ جن کو ہم تری قربت میں بھول بیٹھے تھے
وہ ٹیری جدائی کے بعد یاد آگئے
وہ شعر یوسٹِ کنعال تھے جن کو بھ دیا
ہمیں قلم کی کمائی کے بعد یاد آئے
ہمیں قلم کی کمائی کے بعد یاد آئے
ہم این جریم ناز کے خیرات باخٹے والے
ہم این بھی گئے گزرے نہیں تھے جانِ فرآز
کہ تھے کو ساری خدائی کے بعد یاد آئے
کہ تھے کو ساری خدائی کے بعد یاد آئے

### بيدد كهآسال ند تنصحانال

برس یا دوبرس کی قید تنها کی بھی گر ہوتی تو پھر بھی زندگی لا حار ہوجاتی محبت بے وفااور دوستی بیزار ہوجاتی مگرتم نے تو سارے بجرکے بیار موسم بیکلی بیجارگی اور کرب کے بوسیدہ بستر برگز ارے ہیں سر بالين سن کے ہاتھ میں جارہ گری کی شمع لرزاں اور نہآ واز وں کے روشن داں نثاط خواب كيا جب وارہے درواز ہُمڑ گال بيدكهآسال ندتض جانال يرانى داستانوں ميں تو ہوتا تھا کە کوئی شاہزادی یا کوئی نیلم بری د یووں یا آسیبوں کی قیدی اینے آ دم زاد دیوانے کی رہ تکتے هبيبيه سنك موجاتي گروه داستانین تھیں پھران میں بھی تو آخر کار

خوابگل پریشاں ہے

اس كاياوفا ساونت شنراده سمندر بإركرتا واركتا کو ہساروں کے جسد سمارکرتا ان طلسماتی حصاروں ہےاہے آ زادکر کے は6とない مكرتؤ داستانوں كاكوئي كردار يايارينة ققول كاكوئي حصه نتقي تُو نے تو خودا زارگی اینے تنیں ہی منتخب کی تھی کئی دن پھر کئی دن پھر نئے دن پچرکی را تیں گئی را تیں نئی را تیں بدن كادوزخى سيال ايندهن اورلبوكا أتشيس لاوا رگوں میں دوڑنے پھرنے کا پھرقائل نہیں رہتا تعلق کی چٹانیں ریت بن جاتی ہیں دلداری کے چشمے خشک ہوجاتے ہیں ار ماں آنسوؤں کارزق بن جاتے ہیں اوردل ایک ہی صورت یہ پھر مائل نہیں رہتا وفاداري بشرط استواري كاجلن پھرعاشقی کی راہ میں حائل نہیں رہتا بدل جاتے ہیں خال وخد بگھل جاتے ہیںجسم وجاں بيدو كوآسال نبيس جانال

0

احمد فراز

#### بهانداز مثنوي قديم

تم کہ سنتے رہے اوروں کی زبانی لوگو ہم ساتے ہیں حمہیں اپنی کہانی لوگو کون تھا وشمن جال وہ کوئی انا تھا کہ غ باں وہی وظمن جال دلیر جانی لوگو زلف زنجیر تھی ظالم کی تو شمشیر بدن روپ سا روپ جوانی سی جوانی لوگو سامنے اس کے دکھے نرکس شہلا بار روبرو اس کے مجرے سرو بھی یانی لوگو اس کی گفتار میں خندہ تھا شگفت گل کا اس کی رفتار میں چشمے کی روانی لوگو اس کے ملبوں سے شرمندہ قبائے لالہ اس کی خوشبو سے بطے رات کی رانی لوگو

خواب گل پریشاں ہے

ہم جو یاگل تھے تو بے وجہ نہیں تھے یاگل ابک دنیا تھی گر اس کی دوانی لوگو عشق اور مُشك چھيائے نہيں چھتے يوں مجمى کب رہا راز کوئی راز نہائی لوگو ا ک تو عشق کیا عشق بھی پھر میر سا عشق اس یہ غالب کی سی آشفتہ بیانی لوگو حلہ ہُو ویے بھی ہوتے ہیں زمانے والے اس یہ آئی نہ ہمیں بات چھیاتی لوگو داستاں کوئی بھی ہو ذکر کسی شخص کا ہو جم نے اس نام سے تمبید اٹھانی لوگو بال وہی نام کہ جس نام سے وابستہ ہے ہر محبت وہ نی ہو کہ برانی لوگو ہم بی سادہ تھے کیا اس یہ بھروسا کیا کیا ہم بی نادال تھے کہ لوگوں کی نہ مانی لوگو ہم تو اس کے لیے گھر بار بھی تج بیٹے تھے اس سمم نے مر قدر نہ جانی لوگو كس طرح بحول كيا قول و قتم وه ايخ کتنی بے صرفہ گئی یاد دہانی لوگو

جس طرح تتلیاں باغوں سے سفر کر جا کیں جسے الفاظ میں مر جا کیں معانی لوگو اب غزل کوئی اترتی ہے تو نومے کی طرح شاعری ہو گئی اب مرثیہ خوانی لوگو شمع رویوں کی محبت میں یہی ہوتا ہے رہ گیا داغ فقط دل کی نشانی لوگو

0

عشق نعة ہے نہ جادو جو اتر بھی جائے یہ تو اک سیل بلا ہے سو گزر بھی جائے تلخی کام و دبن کب سے عذاب جال ہے اب توبیہ زہر رگ و پے میں اتر بھی جائے اب کے جس دھیت تمنا میں قدم رکھا ہے دل تو کیا چیز ہے امکاں ہے کہ سر بھی جائے ہم بگولوں کی طرح خاک بر پھرتے ہیں پاؤں شل ہوں تو بیہ آشوب سفر بھی جائے لیے لیک میں تو بیہ آشوب سفر بھی جائے لیک میں کو معلوم کہ تقدیر سنور بھی جائے کس کو معلوم کہ تقدیر سنور بھی جائے کس کو معلوم کہ تقدیر سنور بھی جائے کس کو معلوم کہ تقدیر سنور بھی جائے

خواب گل پریشاں ہے

ھیر جاناں سے پرے بھی کی دنیائیں ہیں ہے کوئی ایبا سافر جو اُدھر بھی جائے اس قدر قرب کے بعد ایسے جدا ہو جانا کوئی کم حوصلہ انساں ہو تو مر بھی جائے ایک مدت سے مقدر ہے غریب الوطنی کوئی پردیس میں ناخوش ہو تو گھر بھی جائے کوئی پردیس میں ناخوش ہو تو گھر بھی جائے

0

ا گوکس طرح سے بیہ احمال گر اُتارے گا عطا کرے گا جو دستار، سر اُتارے گا نہ مانگ ایک بھی لمحہ خوشی کا دنیا سے بیہ قرض وہ ہے جے عمر بجر اُتارے گا بیہ کوئی تو اُترے گا بیہ کوئی تو دوش سے بایہ سفر اتارے گا بیہ لگ رہا ہے ستاروں کی چال سے کہ فلک کوئی عذاب مری خاک پر اتارے گا بیمن کو زہر سے سینچا ہے باغباں نے فرآز بھل گرفتہ ہی کوئی شمر اتارے گا بیمن کو زہر سے سینچا ہے باغباں نے فرآز بھل گرفتہ ہی کوئی شمر اتارے گا بیمن کو زہر سے سینچا ہے باغباں نے فرآز بیمن کو نہر سے سینچا ہے باغباں نے فرآز بیمن کو نہر سے سینچا ہے باغباں نے فرآز بیمن کو نہر سے سینچا ہے باغباں نے فرآز بیمن کوئی شمر اتارے گا

وابگل پرشاں ہے

0

دھوكا ہوں تو دھوكا رُو وھو**ک**ا 1. 1. خوشبو رھوکا ہے يكتا كون ç مرائی برزه 4 بازى ي کار رنو دھوکا 4

خواب گل پريثال ہے عالم م

| ساعت     |         | ŗ,     | قرى           | نالهٔ         |
|----------|---------|--------|---------------|---------------|
| 4        | وحوكا   | ģ.     | كثاد          | 2/            |
| نمائش    |         |        | 4             | رنگ           |
|          |         |        | رًى           |               |
| 6        | نظر     | نیرنگ  | ف <u>قط</u>   | عكس           |
| 4        | وهوكا   | نہ رُو | بُتِ آيَ      | s.            |
| مريم     | 6       | ۽ زخم  | کہاں ۔        | نشہ           |
| 4        | د طو کا | و سيو  | و جام         | سافی          |
| افسانه   | قلم     | ,      | لوح           | کاو <i>شِ</i> |
| 4        | وهوكا   | گلو    | , <u>E</u>    | قصہ'          |
| رويځ     | آنسو    | ر ک    | نے خوار       | مم            |
| 4        | وحوكا   | لهو    | لهو           | وامن          |
| دكھلا وا | ĺ.      |        | کی            | مستول         |
| 4        | وهوكا   | 11.50  | کی            | صوفی          |
| ملآ      | 4       | ث مار  | میں بر<br>میں | متجد          |
| 4        | وهوكا   |        |               |               |
| باب      | وفلى    |        | و ريا         | كذب           |
| 4        | وهوكا   | گرو    | حجوث،         | چيلا          |

جو پاگل تھے سو پاگل ہیں حکمت کا دارُو دھوکا ہے اُتر دکھن پورب پچتم اس جگ میں ہر سُو دھوکا ہے

احمد فراز

0

غینم ہے بھی عداوت ہیں حد نہیں ماگی کہ ہار مان کی لیکن مدد نہیں ماگی ہزار شکر کہ ہم اہل حرف زندہ نے مجاورانِ ادب ہے سند نہیں ماگی بہت ہے لمئ موجود کا شرف بھی مجھے ہوا ہے فن ہے بقائے ابد نہیں ماگی قبول وہ جے کرتا وہ التجا نہیں کی دعاجو وہ نہ کرے مسترد، نہیں ماگی میں اپنے جامہ صد چاک سے بہت خوش ہوں میں ماگی عبی عبا و قبائے خرد نہیں ماگی میں ما کی عبا و قبائے خرد نہیں ماگی میں عبا و قبائے خرد نہیں ماگی میں عبا و قبائے خرد نہیں ماگی

خواب گل پریثال ہے

" شہید جم سلامت اٹھائے جاتے ہیں" جبی تو گورکنوں سے لد نہیں ماگی میں سر برہنہ رہا پھر بھی سرکشیدہ رہا گیر بھی کلاہ سے توقیرِ قد نہیں ماگی عطائے درد میں وہ بھی نہیں تھا دل کا غریب فراز میں نے بھی بخشش میں حد نہیں ماگی فراز میں نے بھی بخشش میں حد نہیں ماگی

0

خود سے روٹھوں تو کئی روز نہ خود سے بولوں پھر کسی درد کی دیوار سے لگ کر رو لوں

تو سمندر ہے تو پھر اپنی سخاوت بھی دکھا کیا ضروری ہے کہ میں پیاس کا دامن کھولوں

میں کہ اک صبر کا صحرا نظر آتا ہوں تھے تو جو جاہے تو ترے واسطے دریا رو لوں

اور معیار رفاقت کے ہیں ایبا بھی نہیں جو محبت سے ملے ساتھ ای کے ہولوں

> خود کو عمروں سے مقفل کئے بیٹھا ہوں فراز وہ مجھی آئے تو خلوت کدہ جاں کھولوں

# تخفيح كمياخبر كهجانان

تو نہ تھی کوئی سرائے کہ میں رات کھر کھر کے سفر سفر کرتا سفر سفر کرتا میں نہ تھا کوئی سافر میں کہ جو گھر شمر کو تج کر کہیں اور پیار کرتا

انہی بستیوں میں ورنہ کی دل کئ نگاہیں کوئی دل کئ نگاہیں کوئی نیند کا ہو رسیا تو ہزار خوابگاہیں ہیں کاکلوں کے بادل تہیں تامتوں کی چھاؤں کہ چھاؤں کی مہیں شہر آرزو کے گاؤں کہیں حسرتوں کے گاؤں

خواب کل پریشاں ہے

یه ہمارے عہد و پیاں کھنے کیا خبر کہ جاناں کھنے کیا خبر کہ جاناں یہ دنوں کی بات کب تھی یہ رفاقتوں کی صدیاں

یہ جو درد ہے امر ہے
کہ وفا ہے حرف آخر
تو نہ تھی کوئی سرائے
نہ میں ہوں کوئی مسافر

0

روز روش بھی ترا اورج سے بھی تیری اردو یو یارب مری روداد گند بھی تیری ابرو بارال پہ نہ کر ناز کہ اے دست کریم کشت ہے دانہ و بے آب وگیہ بھی تیری امتحال دل کا نہیں طبل و علم کا ہے تو پھر جا بیری طبل و علم کا ہے تو پھر جا بیری شکر بھی ترا تیج و زرہ بھی تیری دادہ وہ بھی تیری اور اب وہونڈتے پھر تیری اور اب وہونڈتے پھرے تیرو کمال بخشے تیے اور اب وہونڈتے پھرتے ہیں پنہ بھی تیری اور اب وہونڈتے پھرتے ہیں پنہ بھی تیری اور اب وہونڈتے پھرتے ہیں پنہ بھی تیری

خواب گل پریشاں ہے

واعظا منبر و مند پہ نہ اِترا اتنا یہ بتا کیا کسی ول میں ہے جگہ بھی تیری

کیا کریں حرص مجت میں بھی در آتی ہے ورنہ کافی تھی مجھی ایک نگھ بھی تیری

کیا ای بھول کو کہتے ہیں محبت کا زوال اب مجھے یاد نہیں سالگرہ بھی تیری

یونبی دو دن کی ملاقات په اِترا نه فراز بے کہیں یار کی محفل میں جگه بھی تیری

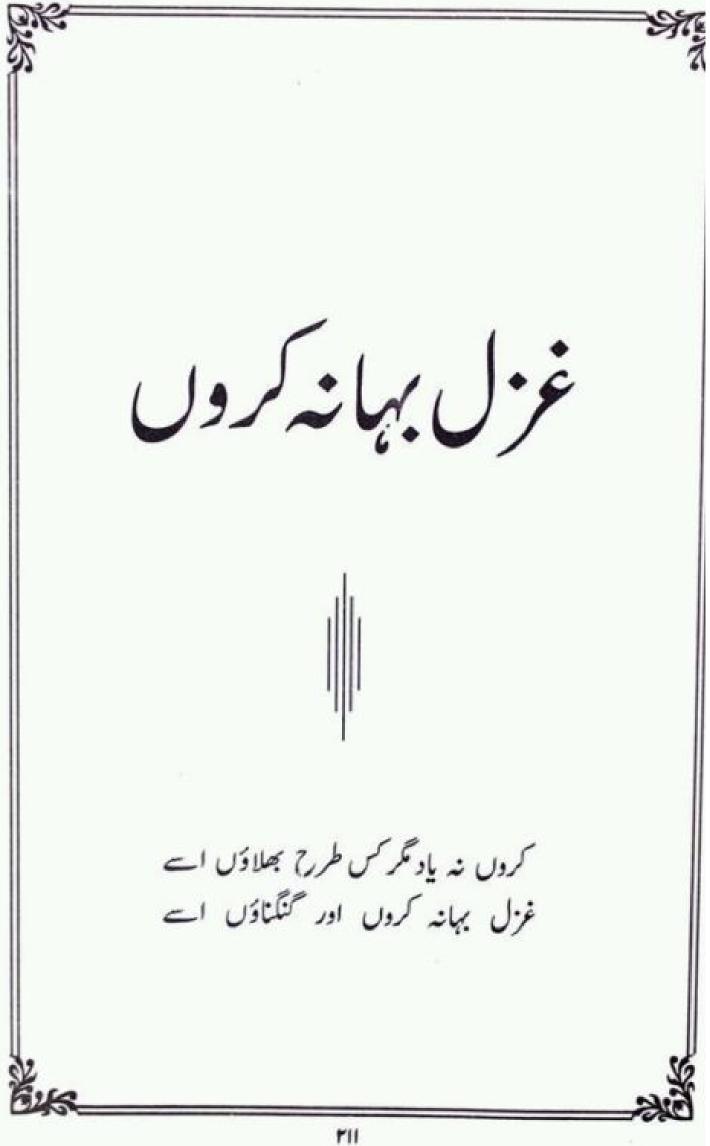

### آتش فشال

الآرفراز کے تذکرے کے لئے ۔۔۔۔۔کہ جواب کتابوں میں نہ تا سکے۔۔۔۔۔تفصیل تو کجا' جھے ہے آپ کسی ترتیب کی بھی توقع نہ رکھیں۔قدرت نے' اپنی بے شار نواز شات میں ایک کرم جھ پر بھی کر رکھا ہے کہ میں غلط فیصلے بھی ٹھیک وقت پر کرتا ہوں۔ سو' میں نے پہلے فراز کی ذات پر بات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔کہ فراز کی شاعری کا تذکرہ جھ پر نبیا میں نہیں نبیا ہمی ہوسکے گا۔ مہل اس لئے کہ مجھے تجزیاتی سمندروں کے پانیوں میں نہیں اتر نا۔ اس کی شاید ضرورت بھی نہیں کہ فراز تو اب شاعری کے اس مقام پر ہے جہاں وہ اسے معیار خود بنا سکتا ہے۔

فراز سے پہلی ملاقات ۱۹۴۸ء میں ایبٹ آباد کی پہاڑی پر ......فان فقیرا خان
جدون کے جرے میں ہوئی جوصوبہ سرحد کی ایک اہم دلچیپ اور پر اسرار صحافتی ،ساجی اور
سیاس شخصیت تھے۔ محن احسان بھی ساتھ تھے۔ موسم برسات کی بیشام باہر کی طرح اندر
بھی خاصی بھیگی رہی۔ بیدونوں ان دنوں' اپنی جوانی اور شاعری کی دہلیز پر انگڑائیاں لے
رہے تھے۔ دونوں کے چہروں کی طرح دونوں کی شاعری بھی چونکا دینے والی تھی۔ بیٹھے
دونوں تھے۔ مگر محن احسان دھیما اور شرمیلا۔ فراز' شوخ وشنگ ..... شگفتہ جھیب دلبرانہ'
و ھب جار جانہ۔ آدمی اس سے مل کر بھول نہ سکتا۔ نہ اس کو نہ اس کی شاعری کو \_ فراز ایک
و مشاعرے میں شرکت کے لئے ، جو پروفیسر شوکت واسطی اور راقم نے ''کشمیرفنڈ'' کے ج

لئے بریا کیا تھاا یب آباد آئے تھے۔مشاعرے میں دوشاعروں ہی سے سامعین کے ا اصرار پر تشمیر کے موضوع کے علاوہ ان کی مقبول نظموں کی فرمائش کی گئی۔ابوالانژ حفیظ جالندھری سے ''بوڑھی رقاصہ'' کی اوراحمہ فراز کی نوجوان''کفٹی''' کی۔

اس مشاعرے کا بیہ جیران کن منظر بھی مجھے یاد ہے کہ مشاعرے کے اختیام پر'' آٹوگراف'' لینے کا جتنا جوم حفیظ صاحب کے گرد تھا اتنا ہی جوم فراز کے گرد تھا۔ تھا۔ اور ستم بالائے ستم بیہ ہے کہ اس لڑکے کوزیادہ ترکالج کی طالبات نے گھیرر کھا تھا۔ غالباس کی شاعری کے ساتھ اس کی شکل بھی سامعین کے دل میں گھر کرگئی تھی۔

اگلے دن نمبر 9 فرنٹیر ڈویژن کے ہمارے جنزل آفیسر کمانڈنگ (GOC) اور صدرمشاعرہ جنزل نذیراحد بھی خاصی دلچیسی کے ساتھا ہے ہیڈکوارٹر میں چائے پراپنے گورے''جی ون''(1-G) کرنل بلیک اور ہم دلی شاف افسروں میجر ذبین الدین اور کیمٹن (اب ریٹائرڈ بریگیڈیر) قیوم کے سامنے فراز کا تذکرہ کرتے رہے۔ گویا طالبات ہی نہیں جرنیل بھی اس مے متاثر تھے گریجے دوسرے قریئے ہے۔

رفع ہوئی تو دونوں نے اپنا غصہ''او قیانوس'' میں تھوک دیا تھا۔ کسی مسئلے پراختلاف کا یہ مطلب نہیں کہ محاس کی گواہی بھی نہ دی جائے۔

فوج کے حوالے سے فراز کی ایک نظم کا بڑا چرچا ہوا۔ ہم بھی اس پر بڑے''لال یلے' ہوئے ۔ مگر جب میں نے اس کے لخت جگر سعدی کو کپتانی کی وردی میں یا کستان کی سرحدول پرسینہ پر دیکھا' تو میں جیران رہ گیا۔ وہ اگرفوج کے خلاف ہوتا تو اینے ہیے کو فوج میں کیوں بھیجنا۔ وہ دراصل مارشل لاء کے خلاف تھا۔ ایوب خان اور یکی خان کے'' مارشل لا وَں''میں بھی اگر جہوہ''غزلیہ چٹکیاں''لیتار ہا۔مگرضیاءالحق کے مارشل لاء میں اس کے صبر کا پیانداس طرح چھلکا کہ وہ خود بھی چھلک کر برطانیہ میں جایڑا۔فراز اور میں ....ان دنوں .... یا کتان نیشنل سنٹر کے سرشتے میں .....رفیق کار تھے جس کی نوعيت ابلاغي تقى يعني

ہم توزندہ ہیں کدونیا میں ترانام رہے

فراز کوملازمت کی ضرورت بھی۔ مگروہ محکھے کے''میڈیائی فرائض'' سے واضح طوریر ''الرجک''اور''ڈیگ ٹیاؤ'' نظرآتا تھا۔ مارے باندھے اگرکوئی کام کرتا بھی تو اس میں ضرور''مینگنیاں'' ڈال دیتا۔ محکمے کے سربراہ احمد حسن شیخ سے اکثر کہا کرتا'' شیخ صاحب! مجھے سامنے سے اٹھا کرکسی کونے کھدرے میں ڈال دیجئے!" .....ای کشکش میں اس کی برطر فی کی نوبت آگئی۔اوراس نے برطانیہ میں جاکر'' مارشل لاء'' کے خلاف محاذ کھول لیا۔ فراز کے حب الوطنی کے ایک مظاہرے پر مجھے محسوس ہوا کہ وہ تو مجھ ہے بھی زیاد حب الوطن ہے۔ بینومبر ١٩٩٣ء کی بات ہے ہم لوگ اسلام آباد کے ایک ادبی اجتماع میں تشمیر کے مسئلے پر قرار داد کی حمایت میں اہل قلم کے دستخط حاصل کررہے تھے۔قرار داد میں کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مذمت کرتے ہوئے بھارت ہے مجلس مع اقوام متحده كى قرار داد كے مطابق اس مسئلے كے تصفيے كا مطالبہ كيا حمال فراز کے بارے ہیں بعض دوست متذبذب تھے۔ ہیں کاغذ لے کرفراز کے پال
گیا تو اس نے جھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ تقریبا چنگھاڑتے ہوئے

بولا ..... یہ کیا لکھ لائے ہو بابا۔ قرار دادوں سے پچھ نہیں ہوگا میں دسخط نہیں کرتا۔''
میں سمجھا وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا۔ گر پھر جب یہ کہتے ہوئے ......۔'' یہ قرار داد ہڑی

میں سمجھا وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا۔ گر پھر جب یہ کہتے ہوئے ....۔

بے جان ہے۔ یہ لہجہ معذرت خواہا نہ تھا۔ ہمیں کشمیر کے معاملے میں پوری قوت کے
ساتھ' اسرٹ' (Assert) کرنا ہوگا۔'' .... تو اس کے جذبات کی شدت کا انداز ہ

ہوا۔ وہیں ایک صاحب نے بتایا کہ فراز نے اس مسئلے پر جمیئی میں ....

کوا۔ وہیں ایک صاحب نے بتایا کہ فراز نے اس مسئلے پر جمیئی میں ....

کلد یپ نیچ' کرتار سنگھ دگل اور عارف محمد خان ) کو کھری کھری سنا کیں۔ یہ ' لال

کلد یپ نیچ' کرتار سنگھ دگل اور عارف محمد خان ) کو کھری کھری سنا کیں۔ یہ ' لال

پیلا انٹر ویؤ' ..... ویکھنے سننے سے تعلق رکھتا ہے ....۔ کہنا یہ ہے کہ ہم لوگ ایک دوسر سے

کی حب الوطنی کے بارے میں سوئے ظن کرنے میں بڑی عجلت سے کام لیتے ہیں اور
اسٹمل میں لذت بھی محسوس کرتے ہیں۔

اسٹمل میں لذت بھی محسوس کرتے ہیں۔

فراز سے بہت اوگ دراصل اس کے بھی خفا ہیں' جن ہیں ہیں بھی شامل رہا کہ
یہ آتش فشال کیوں ہے۔''ایش ٹرے' (Ashtray) کیوں نہیں'''موم بی'' کیوں نہیں۔اس کے بعض نظریات سے نظریاتی بنیادوں پراختلاف بھی ہوتو کم از کم اس بات
کا تو اعتراف کرنا پڑے گا کہ وہ اپنے مقام پر بڑی استقامت کے ساتھ کھڑ ارہا۔ اور
بولنے کے وقت خاموش نہیں رہا۔ ایسے لوگوں کو ..... اختلافات کے باوجود .....
احترام کا خراج دینا پڑتا ہے۔آ دمی دانت کا درد برداشت نہیں کرسکتا' لوگ فراز سے یہ
تو قع کررہے تھے کہ وہ وطن کا درد خاموثی سے برداشت کرلیتا۔فراز کچھا ایسا سے نہیں کرسکتا' سے شہی نہیں کر کے ذبائی فران کی خوش تعتی ہے کہ دوسر بے لوگ اس سے زیادہ فلط تھے۔
مگراس کی خوش تعتی ہیہ ہے کہ دوسر بے لوگ اس سے زیادہ فلط تھے۔
فراز کو زیادہ قریب سے دیکھنے کا موقع نیشنل سنٹر کی'' ہم دفتر کی'' کے زمانے م

میں ملا۔ وہ مجھے اپنا''برا در' ہی معلوم ہوا کہ گویا ملازمت کے لئے پیدا ہی نہیں ہوا۔ گراس کی معمولات کا جیرت انگیز حد تک پابند پایا۔ اس کی دفتری تحریر کے الفاظ روشن مشخکم اور دوٹوک ہوتے۔ انگریزی کے بیچوں نے اردوفاری اشعار کا ترشح خشک دفتری مثلوں کوایک اوبی چاشنی بخش دیتا۔ محکمے کی'' کوارٹر ماسٹری'' میرے سپر دبھی۔ دفاتر کو .....کاغذ' قلم دوات میز کرسیوں سے لیس رکھنا میرے فرائف میں شامل تھا۔ ایک مرتبہ فراز نے بچھ دوات میز کرسیوں سے لیس رکھنا میرے فرائف میں شامل تھا۔ ایک مرتبہ فراز نے بچھ چیزیں طلب کیس۔ میں نے لکھ بھیجا۔

تن ہمہ داغ داغ شد، پنبہ کا کجائم فائل پر چپڑ ای کے بوا پسی ہاتھ ہے لکھا ہوا جواب ملا قیاس کن زگلتانِ من بہار مرا

گفتگو میں اس کے چُکلوں اور پچلجھڑیوں سے جوادب کی جاندنی سے تابدار ہوتیں' دفتر کی بساط واقعی زعفران زار بنی رہتی ۔ فراز کی پررعب''مشاعراتی آوازوں''سے ملک بھر کے ادبی حلقے واقف ہیں مگراس کے معرکہ کے ادبی لطیفے جودفتر وں کی فاکلوں میں ہی وفن ہو گئے'ان کی برجنتگی کا اندازہ کون کرسکتا ہے۔

اس کا پہلا مشاعراتی جملۂ ہم نے ایب آباد ہی کے مشاعرے میں سنا۔ حفیظ صاحب اپی طویل نظم ' رقاصہ' سنا رہے تھے۔ نظم ختم ہونے میں نہ آئی تو ناگاہ فراز کا آوازہ ابجرا۔۔۔۔ ' حفیظ صاحب اٹھٹر وال شعر مکررارشاد ہو' اور۔۔۔۔۔۔ اکتائے ہوئے سامعین کا قبقہ کا کول تک گوئے گئے۔ لوگ باگ حفیظ صاحب جیسے تنگ مزاج سینئرشاع سامعین کا قبقہ کا کول تک گوئے گئے۔ لوگ باگ حفیظ صاحب جیسے تنگ مزاج سینئرشاع کے ساتھ اس لڑے کی جسارت پر جیران ہوئے مگراس کی شکر آفرین ذہانت پر نہال اور معنون بھی ہوئے۔

اس کی گفتگو ہے حد دلچیپ ' نکتہ آفرینی کی ایک رنگین خوبصورت پچلواری ہوتی ہوتی ہے۔ سیجے بات موماً سیج عمل پر کہتا ہے لیکن بھی بھی غلط بات کوسیجے وقت پر چھوڑنے میں ہیں۔ ا

RE

تا خیر بھی کر دیتا ہے۔احمد فراز کے رومانوں کا بڑا چر چاہے مگر مجھے تو لگتا ہے کہ وہ دراصل ا اپنے آپ سے ٹوٹ کرمحبت کرتا ہے۔

اس کی شاعری زندہ دلوں سے زیادہ مردہ دلوں کے لئے ضروری ہے۔ بیتوانائی اور تنوع کے اعتبار سے معتلف ذائقوں کے پانیوں کا ایک وسیع سمندر ہے اس سے بیتہ چلتا ہے کہ انسان کوس دھج سے زندہ رہنا جا ہے۔

کےمطالعہ سے نچلےمعاشرتی طبقے کے آ دمی کو بیمحسوں ہوتا ہے کہ فراز اس کے لئے او نچے طبقے میں جگہ خالی کروار ہاہے۔وہ کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ معنویت پیدا کرنے یر قا در ہے۔مصرعوں کوانگور کی بیلوں کی طرح تر اشتا ہے تا کہ پھل زیادہ اتر ہے اور ذا کقتہ زیادہ" سوادلا" ہو۔ بیتواس کےفن کا اعاز ہوا،جس نے اس کی شاعری کوشہد کی طرح میٹھا اور جائے کی طرح تیز اور پُرحرارت کر دیا ہے۔ فکر کے اعتبار سے اس کو دنیا کے ان شعراء کی صف میں شامل کیا جا سکتا ہے۔جنہوں نے بنی نوع انسان کی غلامی کو کم کیا ہے۔ عموماً دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر شاعری میں'' بچ''زیادہ ہوتوادب( آرٹ) کم ہوجاتا ہے۔ مگر فراز کے کمال فن نے'' بچ''اور'' آرٹ'' دونوں کوانتہائی خوبصورتی ہے شیروشکر کر دیا ہے۔ چنانچہ اگریہ سے کے کہ زندگی کی جنگ لفظوں سے لڑی جاتی ہے تو .....مزاحمت اورآ سودگی.....زندگی کے دونوں محاذ وں پر فراز کی پیش قندی میں کوئی کلام نہیں۔اس کی شاعری کا ایک رنگ کام کرتا دکھائی ویتا ہے اور دوسرارنگ اگر چہ کام تو کرتا ہے مگر کام کرتا دکھائی نہیں دیتا۔وہ زندگی کا فوٹو گرافرنہیں،مصور ہے۔ مجھےتو اس کی شاعری شبہات کا ا یک مفصل سوالیہ سفر معلوم ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی اس کی وہ کلیدی انفرادیت ہے۔جس نے فراز کی شاعری کواس عصر کے اجتماعی شعور کا عہد نامہ بنادیا ہے۔ ایسے شعراءتو بہت ہیں کہلوگ ان کا لکھا ہوا جاؤ سے پڑھنا جا ہتے ہیں۔ مگر فراز کو قیض اورغالب کی طرح .....جو بات دوسرے شعراء سے الگ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کچھا یسے کا م بھی کر گیا کہ لوگ اس کومجت ہے یا دبھی رکھنا جا ہتے ہیں \_معلوم نہیں میں اینے ایک تأ ٹر کو واضح طور پر بیان کرسکوں یا نہ کرسکوں۔ مجھے تو ایبا لگتا ہے کہ فراز ای قتم كى شاعرى كرتا ہے جس كے لئے خود شاعرى تخليق ہوئى ہے۔ تاریخ میں اس كا شاران شعراء میں ہوگا۔جن کے دل سے علامہ اقبال کے ایک قول کے مطابق ..... قومیں جنم لیتی ور اساں عبد کے ایک بے حدمقول اور اتنے ہی متنازعہ شاعر کی حیثیت سے فراز کی حمایت اور مخالفت میں کتابیں کھی جاسکتی ہیں اور کھی جا کیں گی۔ ملک میں نداس کے کھا پرستاروں کا شارممکن ہے نداختلاف کرنے والوں کی کمی ہے ..... بہت لوگ ایسے بھی ہیں جواس سے اختلاف بھی رکھتے ہیں اور اس کو پہند بھی کرتے ہیں ۔سواس تناظر میں احد فراز کونہ ہمار اادب فراموش کرسکتا ہے اور نہ ہماری تاریخ۔

> سید خمیر جعفری ۳۱ رجنوری ۱۹۹۴ء

عرض غم بھی اس کے روبرو بھی ہو حائے شاعری تو ہوتی ہے ، گفتگو بھی ہو جائے زخم ہجر بھرنے سے یاد تو نہیں جاتی م محمد نثال تو رہتے ہیں دل رفو بھی ہو جائے رند ہیں جرے بیٹے اور مے کدہ خالی كيا ب جوايے بيل ايك "بو" بھى بو جائے میں ادھر تن تنہا اور اُدھر زمانہ ہے وائے گر زمانے کے ساتھ تو بھی ہوجائے بہلی نامرادی کا دکھ کہیں برتا ہے بعد میں اگر کوئی سرخ رو بھی ہو جائے دین و دل تو کھو بیٹھے اب فراز کیا غم ہے کوئے یار میں غارت آبرہ بھی ہو جائے

جب تجھے یاد کریں کار جہاں تھینچتا ہے اور پھر عشق وہی کوہ گراں کھینچتا ہے کسی دشمن کا کوئی تیر نه پہنچا مجھ تک و یکنا اب کے مرا دوست کمال کھینیتا ہے عبد فرصت میں کسی بار گذشتہ کا خال جب بھی آتا ہے تو جیسے رگ جاں تھنیتا ہے ول کے مکرون کو کہاں جوڑ سکا ہے کوئی پھر بھی آوازہ آئینہ گرال تھینیتا ہے انتها عشق کی کوئی نه ہوس کی کوئی و مکینا یہ ہے کہ حد کون، کہاں کھینچتا ہے مستحنيج جاتے ہیں رس بستہ غلاموں کی طرح جس طرف قافلة عمر روال تصنيحا ب ہم تو رہوار زبول ہیں وہ مقدر کا سوار خود ہی مہمیز کرے خود ہی عنال کھنیتا ہے۔ رہے تیج و گلو اب بھی سلامت ہے فراز اب بھی مقتل کی طرف دل سا جوال تھنچتا ہے

کل ہم نے برم یار میں کیا کیا شراب پی صحرا کی تفتی تھی سو دریا شراب پی

اپنوں نے آج دیا ہے تو غیروں میں جاکے بیشے اے خانمال خراب! نہ تنہا شراب بی

ٹو ہم سفر نہیں ہے تو کیا سیر گلستاں ٹو ہم سبو نہیں ہے تو پھر کیا شراب پی

اے دل گرفتهٔ غم جاناں سبو اٹھا

اے کشت جفائے زمانہ شراب پی

دو صورتیں ہیں یارو دردِ فراق کی یا اس کے غم میں ٹوٹ کے رویا شراب بی

اک مہربال بزرگ نے یہ مثورہ دیا

دکھ کا کوئی علاج نہیں، جا شراب پی

بادل گرج رہا تھا أدهر محتب إدهر م

پھر جب تلک یہ عقدہ نہ سلجھا شراب پی

اے ٹوکہ تیرے در پہ ہیں رندوں کے جمکھٹے اک روز اس فقیر کے گھر آ، شراب بی

دو جام ان کے نام بھی اے پیر میکدہ

جن رفتگاں کے ساتھ ہمیشہ شراب بی

کل ہم سے آپنا یار خفا ہو گیا فرآز

ثاید کہ ہم نے حد سے زیادہ شراب پی

جس کے لئے ہیں جال بلب،اس کونبیں ملال بھی اے دل ناصبور اب عادت ہجر ڈال بھی

دامن یار تک کہاں عشق زبوں کی وسترس همتِ حسن دیکھ کر بھول گیا سوال بھی کب سے ہیںلوگ سربکف،راہ میں مثلِ آ ہواں اب تو مرے شکار خو، تیرو کماں سنجال بھی

جس کے بغیر روز وشب سخت بھی تھے محال بھی اس کے بغیر کٹ گئے کس طرح ماہ و سال بھی

انجم و مهر و ماہتاب، سرو و صنوبر و گلاب کسی سے تجھے مثال دوں، ہوتو کوئی مثال بھی

اس کے خرام ناز سے ایس قیامتیں اٹھیں اب کے تو مات کھا گئ چرخ کہن کی چال بھی

> ہم کو تو عمر کھا گئی خیر ہمیں گلہ نہیں دکھ تو کیا ہے کیا ہوئے یار کے خدوخال بھی

اب کے فرآز وہ ہوا جس کا نہ تھا گمان تک پہلی سی دوئی تو کیا ختم ہے بول جال بھی



غزل بهانه كرون

چلی ہے شہر میں کیسی ہوا ادائی کی سبجی نے اوڑھ رکھی ہے ردا ادائی کی لبال غم میں تو وہ اور بن گیا قاتل بہتی ، کسی پر قبا ادائی کی غزل کہوں تو خیالوں کی دھند میں مجھ سے کرے کلام کوئی البرا ادائی کی خیال بادل اگر کھلا بھی کبھی تو دھوپ کھیل گئی جا بجا ادائی کی بہتی دنوں سے تری یاد کیوں نہیں آئی جا بجا ادائی کی بہت دنوں سے تری یاد کیوں نہیں آئی وہ میری دوست میری ہمنوا ادائی کی فرآز نے کچھے دیکھا تو کس قدر خوش تھا فرآز نے کچھے دیکھا تو کس قدر خوش تھا کھر اس کے بعد چلی وہ ہوا ادائی کی

کل نالہ قمری کی صدا تک نہیں آئی

کیا ہاتم گل تھا کہ صبا تک نہیں آئی

آداب خرابات کا کیا ذکر یہاں تو

رندوں کو بھکنے کی ادا تک نہیں آئی

0

تھے ایسے مسیا کے تغافل کا گلہ کیا ہم جیسوں کی پرسش کو قضا تک نہیں آئی

جلتے رہے بے صرفہ، چراغوں کی طرح ہم تو کیا ترے کوچے کی ہوا تک نہیں آئی کس جادہ سے گزرا ہے مگر قافلۂ عمر آواز سگال، بانگ درا تک نہیں آئی

اس در پیه بید عالم ہوا دل کا که لبوں پر کیا حرف تمنا که دعا تک نبیس آئی

دعوائے وفا پر مجھی طلب دادِ وفا کی اے کشتہ غم مجھ کو حیا تک نہیں آئی

جو کھے ہو فراز اپنے تنین یار کے آگے اس اس سے تو کوئی بات بنا تک نبیں آئی

0

یہ جو سرگشتہ سے پھرتے ہیں کتابوں والے ان سے مت مل کہ آئبیں روگ ہیں خوابوں والے اب مہ و سال کی مہلت نہیں ملنے والی آئیے اب تو شب و روز عذابوں والے

فزل بهانه کردن مرحب

اب تو سب دشنہ و خو کی زباں ہولتے ہیں اب کہاں لوگ محبت کے نصابوں والے جو دلوں پر ہی بھی نقب زنی کرتے تھے اب گھروں تک چلے آئے وہ نقابوں والے زندہ رہنے کی تمنا ہو تو ہو جاتے ہیں فاختاؤں کے بھی کردار عقابوں والے نہ مرے زخم کھلے ہیں نہ ترا رنگ حنا اب کے موسم ہی نہیں آئے گلابوں والے اب کے موسم ہی نہیں آئے گلابوں والے یوں تو لگتا ہے کہ قسمت کا سکندر ہے قرآز

0

ہم کہ منت کش صیاد نہیں ہونے کے وہ جو چاہے بھی تو آزاد نہیں ہونے کے درکھی ان کو بھی جو تیرے ہاتھوں درکھی آگر بھی ان کو بھی جو تیرے ہاتھوں ایسے اجڑے ہیں کہ آباد نہیں ہونے کے وصفِ ہے اور صفتِ یار کے مضمول کے سوا ناصحا! تیرے بخن یاد نہیں ہونے کے ناصحا! تیرے بخن یاد نہیں ہونے کے یار بیمبد کا کتنا بڑا احسال ہے کہ ہم اب کی کے لئے برباد نہیں ہونے کے اب کہ ہم اب کی کے لئے برباد نہیں ہونے کے اب کہ بیم اب کی کے لئے برباد نہیں ہونے کے اب

اس جفا جو کو دعا دو کہ اگر وہ نہ رہا پھر کسی سے ستم ایجاد نہیں ہونے کے

آج پھر جشن منایا گیا آزادی کا کل گھروں پر کئی افراد نہیں ہونے کے اتنے آرام طلب ہو تو محبت میں فراز میر بن جاؤ کے فرہاد نہیں ہونے کے

0

پھر تیرے نہ آنے کی خبر شام میں آئی زہراب کی تلخی کی مرے جام میں آئی

اے کاش نہ پورا ہو کوئی بھی مرا ارمال بیر اور تمنا، دل ناکام میں آئی

کیا کیا نہ غزل اس کی جدائی میں کبی ہے بربادی جاں بھی تو کسی کام میں آئی

کچھ تیرا سرایا مرے اشعار میں اُترا کچھ شاعری میری ، ترے انعام میں آئی

کب تک غم دورال مجھے فتراک ہیں رکھتا آخر کو تو دنیا بھی مرے دام میں آئی کل شام کہ تھا شخِ حرم صاحبِ محفل صہبا کی بری جامۂ احرام میں آئی

> ہر چند فرآز ایک فقیر سر رہ ہوں پر مملکتِ حرف مرے نام میں آئی

فزل بهاند کروں

نہ تیرا قرب نہ بادہ ہے کیا کیا جائے پھر آج دکھ بھی زیادہ ہے کیا کیا جائے ہمیں بھی عرض تمنا کا وصب نہیں آتا مزایج یار بھی سادہ ہے کیا کیا جائے کھے اینے دوست بھی ترکش بدوش پھرتے ہیں م کھ اپنا ول بھی کشادہ ہے کیا کیا جائے وہ مہرباں ہے گر ول کی حرص بھی کم ہو طلب، كرم سے زيادہ ہے كيا كيا جائے نہ اس سے ترک تعلق کی بات کر یائیں نہ ہدی کا ارادہ ہے کیا کیا جائے سلوک یار سے دل ووینے لگا ہے فراز مر یہ محفل اعداء ہے کیا کیا جائے

میں مرمنا تو وہ سمجھا یہ انتہا تھی مری اے خبر ہی نہ تھی، خاک کیما تھی مری میں جیب ہوا تو وہ سمجھا کہ بات ختم ہوئی پھر اس کے بعد تو آواز جا بجا تھی مری جو طعنہ زن تھا مری پوشش دریدہ بر ای کے دوش یہ رکھی ہوئی قبا تھی مری میں اس کو یاد کروں بھی تو یاد آتا نہیں میں اس کو بھول گیا ہوں، یبی سزا تھی مری فكست دے گيا اينا غرور ہى اس كو ورنہ اس کے مقابل بساط کیا تھی مری کہیں وماغ کہیں ول کہیں بدن ہی بدن ہر اک سے دوئی یاری جدا جدا تھی مری کوئی بھی کوئے محت سے پھر نہیں گزرا تو شير عشق مين كيا آخري صدا تقي مري؟ جو اب محمنڈ سے سرکو اٹھائے پھرتا ہے ای طرح کی تو مخلوق خاک یا تھی مری

ہر ایک شعر نہ تھا در خور تصیدہ دوست اور اس سے طبع روال خوب آشنا تھی مری میں اس کو دیکھتا رہتا تھا جیرتوں سے فراز میں زندگ سے تعارف کی ابتدا تھی مری

0

شہرِ محبت، ہجر کا موسم، عہدِ وفا اور میں ٹو تو اس بستی سے خوش خوش چلا گیا، اور میں؟ تو جو نہ ہو تو جیسے سب کو چپ لگ جاتی ہے آپس میں کیا باتیں کرتے رات، دیا اور میں سیرِ چن عادت تھی پہلے اب مجبوری ہے تیری خلاش میں چل پڑتے ہیں بادِ صبا اور میں

جس کو دیکھو تیری ہوا میں پاگل پھرتا ہے ورنہ ہم مشرب تو نہیں تھے خلقِ خدا اور میں

ایک تو وہ ہمراز مرا ہے، پھر تیرا مداح بس تیرا ہی ذکر کیا کرتے ہیں ضیا<sup>یا</sup> اور میں ب

ایک زمانے بعد فرآز یہ شعر کے میں نے اک بدت سے طے نہیں ہیں یار مرا اور میں

کے ضامالدین نیاء

O

جانے نشے میں کہ وہ آفت جال خواب میں تفا جیے اک فتنہ بیدار روال خواب میں تھا وه سر شام، سمندر کا کنارا، ترا ساتھ اب تو لگتا ہے کہ جیسے یہ سال خواب میں تھا جیے یادوں کا در یجہ کوئی وا رہ جائے اک ستاره مری جانب گرال خواب میں تھا جب کھلی آنکھ تو میں تھا مری تنہائی تھی وه جو تھا قافلۂ جمسفرال خواب میں تھا ایک شب ایک سرائے میں مکیں سے دونوں میں تو سویا ہی نہیں وہ بھی کہاں خواب میں تھا ایے قاتل کو کوئی ہاتھ لگاتا ہے فرآز شکر کر شکر کہ وہ وہمن جاں خواب میں تھا

نہیں کہ نامہ بروں کو تلاش کرتے ہیں ہم اینے بے خبروں کو تلاش کرتے ہیں محبتوں کا بھی موسم ہے جب گذر جائے سب اینے اینے گھروں کو تلاش کرتے ہیں ا ہے کل جنہیں دستار افتخار ملی وہ آج اپنے سروں کو تلاش کرتے ہیں بہ عشق کیا ہے کہ اظہار آرزو کے لئے حریف، نوحہ گروں کو تلاش کرتے ہیں بہ ہم جو ڈھونڈتے پھرتے ہیں قتل گاہوں کو در اصل حارہ گروں کو خلاش کرتے ہیں رہا ہوئے یہ عجب حال ہے اسروں کا کہ اب وہ اینے پروں کو تلاش کرتے ہیں فراز داد کے قابل ہے جبتو ان کی جو ہم سے دربدروں کو تلاش کرتے ہیں

وہ جو آجاتے تھے آتھوں میں ستارے لے کر جانے کس دلیں گئے خواب ہمارے لے کر

جھاؤں میں بیٹنے والے ہی تو سب سے پہلے پیڑ گرتا ہے تو آجاتے ہیں آرے لے کر ساحل ہیں انہیں کیا معلوم

وہ جو آسودہ ساحل ہیں انہیں کیا معلوم اب کے موج آئی تو بلٹے گی کنارے لے کر

ایبا لگتا ہے کہ ہر موسم ججراں میں بہار ہونٹ رکھ دیتی ہے شاخوں پہتہارے لے کر

شہر والوں کو کہاں یاد ہے وہ خواب فروش پھرتا رہتا تھا جو گلیوں میں غبارے لے کر

نقدِ جال صرف ہوا کلفتِ ہستی میں فراز اب جو زندہ ہیں تو کچھ سانس ادھار لے کر

0

آخر کو ضرورت ہی خریدار کی نگلی مریم سی وہ لئبت بھی تو بازار کی نگلی دیکھو محمی مقتل مجھی گلزار گئے ہے تصویر عجب کوچۂ دلدار کی نگلی آئکھوں کی تعلی نہیں ہوتی تو نہ ہووے ہم خوش ہیں کوئی شکل تو دیدار کی نکلی

کیوں یار کے انکار سے افسردہ ہے اے دل نادان! کوئی راہ تو اقرار کی نکلی

> وہ گریہ کنال اور دلاسا میں اسے دول کیا طرفہ طبیعت مرے غم خوار کی نکلی

وا رہنے دے یارب در توبہ کہ ابھی تو حسرت ہی کہاں تیرے گنبگار کی نکلی کل ہجر کی شب ، روز قیامت کی طرح تھی دن نکلا نہ جاں ہی ترے بھار کی نکلی

0

کرتے بھی کیا جانا پڑا پھرے اُسی قاتل کے پاس
ہم بارہا ہو آئے ہیں چارہ گرانِ دل کے پاس
پیماں پچھ بے مسافر کشتیاں
دریا نے رخ بدلاتو کیا باقی رہا ساحل کے پاس
دریا نے رخ بدلاتو کیا باقی رہا ساحل کے پاس
جن جن کو تھا زعم وفا پندارِ جال دعوائے دل
محفل بچی تو جع تھے سب صاحب محفل کے پاس
اس عشق و ترک عشق میں ناصح کہاں ہے آگیا
دریا تھوں کا ہے یہ فیصلہ ہے دل کے پاس

سعدی و حافظ بھی سہی مند نشینانِ غزل لیکن کلیدِ میکدہ ہے غالب و بیدل کے پاس

کیا خطر اور کیا راہبر جیران ہیں اس بات پر کیوں خوش نشیں ہے قافلہ اگراندہ منزل کے پاس

0

کسی سے ول کی حکایت مجھی کہا نہیں کی وگرنہ زندگی ہم نے بھی کیا سے کیا نہیں کی

ہر اک سے کون محبت نباہ سکتا ہے سو ہم نے دوسی یاری تو کی ، وفانہیں کی

شکتگی میں بھی پندار ول سلامت ہے کہ اس کے در یہ تو پنچے گر صدانہیں کی

شکایت اس کی نہیں ہے کہ اس نے ظلم کیا گلہ تو یہ ہے کہ ظالم نے انتہا نہیں کی

> وہ نادہند اگر تھا تو پھر تقاضا کیا کہ دل وہ لے گیا قیمت گر ادانہیں کی

عجیب آگ ہے جاہت کی آگ بھی کہ فرآز کہیں جلا نہیں کی اور کہیں بجھا نہیں کی

غزل بهانه كرون

مافرت میں بھی تصویر گھر کی دیکھتے ہیں کوئی بھی خواب ہو تعبیر گھر کی د کھتے ہیں وطن سے دور بھی آزادیاں نصیب کے قدم کہیں بھی ہوں زنجیر گھر کی ویکھتے ہیں اگر چہ جم کی دیوار گرنے والی ہے یہ سادہ لوح کہ تقمیر گھر کی دیکھتے ہیں کوئی تو زخم اے بھولنے نہیں دیتا کوئی تو یاد عناں گیر گھر کی دیکھتے ہیں ہم ایے خانہ بر انداز، کنج غربت میں جو گھر نہیں تو تصاویر گھر کی دیکھتے ہیں بنائے دل ہے کسی خوابگاہ زازلہ پر سو ائی آنکھوں سے تقدیر گھر کی دیکھتے ہیں فراز جب کوئی نامہ وطن سے آتا ہے تو حرف حرف میں تصور گھر کی و کھتے ہیں

وحشیں برھتی گئیں جمر کے آزار کے ساتھ اب تو ہم بات بھی کرتے نہیں غم خوار کے ساتھ ہم نے اک عمر بسر کی ہے غم یار کے ساتھ میر دو دن نہ سے جر کے آزار کے ساتھ اب تو ہم گھر سے نکلتے ہیں تو رکھ دیتے ہیں طاق ہر عزت سادات بھی دستار کے ساتھ اس قدر خوف ہے اب شہر کی گلیوں میں کہ لوگ طاب سنتے ہیں تو لگ جاتے ہیں دیوار کے ساتھ ایک تو خواب لئے پھرتے ہو گلیوں گلیوں اس یہ مکرار بھی کرتے ہو خریدار کے ساتھ شم کا شم ہی ناصح ہو تو کیا کیجے گا ورنہ ہم رند تو بھر جاتے ہیں دو جار کے ساتھ ہم کو اس شہر میں تعمیر کا سودا ہے جہال لوگ معمار کو پکن دیے ہیں دیوار کے ساتھ جو شرف ہم کو ملا کوچہ جاناں سے فراز سوئے مقتل بھی گئے ہیں ای پندار کے ساتھ

فزل بهانه کروں معرف

0

تیرا غم آپی جگہ دنیا کے غم اپی جگہ کیا کھر بھی اپنی جگہ کیا کیا کریں یہ دل کی کی ناصحا سنتا نہیں آپ جگہ کہا اے محترم اپی جگہ ہم موصد ہیں بنوں کے پوجنے والے نہیں پر خدا لگتی کہیں تو وہ صنم اپنی جگہ یار ہے پروا! کبھی ہم نے کوئی شکوہ کیا یار ہے پروا! کبھی ہم نے کوئی شکوہ کیا ہاں گر ان ناسیاس آٹھوں کا نم اپنی جگہ مفل جاناں ہو، مقتل ہو کہ میخانہ فرآز جس جگہ جاکیں بنا لیتے ہیں ہم اپنی جگہ جس جگہ جاکیں بنا لیتے ہیں ہم اپنی جگہ جس جگہ جاکیں بنا لیتے ہیں ہم اپنی جگہ

کیوں طبیعت کہیں تھہرتی نہیں دوستی تو أداس کرتی نہیں

ہم ہمیشہ کے سیر چٹم سہی جھے کو ریکھیں تو آئکھ بحرتی نہیں

شب ہجراں بھی روز بدکی طرح کٹ تو جاتی ہے پر گزرتی نہیں

شعر بھی آیتوں سے کیا کم ہیں ہم پہ مانا وحی اترتی نہیں اس کی رحمت کا کیا حساب کریں بس ہمیں سے حساب کرتی نہیں

یہ محبت ہے، تن! زمانے تن! اتنی آسانیوں سے مرتی نہیں

> جس طرح تم گزارتے ہو فرآز زندگی اس طرح گزرتی نہیں

> > 0

اس کی نوازشوں نے تو جیران کر دیا میں میزبان تھا مجھے مہمان کر دیا

اک نو بہار ناز کے ملکے ہے کمس نے میرے تو سارے جسم کو گلدان کر دیا

کل اک نگار شبر سبانے بدلطف خاص مجھ سے فقیر کو بھی سلیمان کر دیا

جینے سے اس قدر بھی لگاؤ نہ تھا مجھے تو نے تو زندگی کو مری جان کر دیا

قربت کے بل وہ اتنائخی تھا کہ اس نے تو یورا تمام عمر کا نقصان کر دیا

نا آشنائے لطف تصادم کو کیا خبر میں نے ہوا کی زدیدرکھا جان کر دیا

> اتنے سکوں کے دن بھی دیکھے نہ تھے فراز آسودگی نے مجھ کو بریشان کر دیا

> > 0

اک شام ہے انتظار جیسی اک یاد ہے یادِ یار جیسی

اک درد سے تخلِ جاں چراغاں اک آگ ی ہے چنار جیسی

اک زخم گلاب سا کھلا ہے اک دکھ کی چیمن ہے خار جیسی

اک نقش ہے وہم کی طرح کا اک شکل ہے اعتبار جیسی

اک روپ کہ آئینہ نؤخ جائے اک وحوب رخ نگار جیسی

اک راہ گزر ہے آساں تک اک کا بکشاں غبار جیسی اک ججر کا روگ عمر بجر کا اک عمر کہ ہے ادھار جیسی

اک خواب کہ پچھ سمجھ نہ آئے اک دھند ہے کوہسار جیسی

اک لعبتِ سنگ سربہ زانو اک زلف ہے آبثار جیسی

اک ساز لہو اگل رہا ہے اک طرز فغال ستار جیسی

> اک فعلہ حن جل بچھا ہے اک آگھ ہے شرمار جیسی

اک شاخ پہ چپ اُداس قمری اک نغمہ سرا ہزار جیسی

> اک گیت پہاڑیوں کا جمرنا اک چیخ لہو کی دھار جیسی

اک تیر کہ دل میں ہے ترازہ اک تیخ جگر کے پار جیسی

اک وعدهٔ دوست حرف عیسیٰ اک ساعت صبر دار جیسی

اک حلقهٔ رنگ طوق آسا اک قومِ قزح حصار جیسی

> ایک ایک شعاع نوکِ نشر ایک ایک کرن کثار جیسی

فزل بهانه کروں

اک باغ مراد اُجڑ رہا ہے اک دھوم کی ہے بہار جیسی اک عہد فرآز جی کے دیکھا اک رت بھی نہ آئی پیار جیسی

0

لگتا ہے کہ اب جاہتیں آساں ہے زیادہ عشاق ہیں کم، جاک گریباں ہیں زیادہ

اک آ دھ کوئی صاحب دل بھی ہے فروکش اب کوچۂ دلدار میں درباں ہیں زیادہ

مرت سے کوئی جانب متقل نہیں آیا قاتل بھی توقع سے پشیال ہیں زیادہ

جس تاج کو دیکھو وہی سکتکول نما ہے اب کے تو فقیروں سے بھی سلطاں ہیں زیادہ

> ہر ایک کو دعویٰ ہے یہاں چارہ گری کا ابدل کے اُجڑجانے کے امکال ہیں زیادہ

کیا کیا نے خزل اس کی جدائی میں کہی ہے ہم پرشپ ہجرال ترے احسال ہیں زیادہ

لوگوں نے توجوز خم دیئے تصودیئے تھے کچھ تیرے کرم ہم پہمری جاں ہیں زیادہ

مشاطئ دنیا سے کیے کون فراز اب ہم یار کی زلفوں سے پریشاں ہیں زیادہ

ہم اہل ول کو بھی کردار کیا دیے گئے ہیں كەزخم كھاتے گئے ہيں دعا ديے گئے ہيں ہم این آبلہ یائی یہ منفعل تو نہیں جو تیز رو تھے انہیں راستہ دیے گئے ہیں کہاں سے حوصلہ لاتے پیمبروں جیسا سوكيا بيكم ب كه شاعر بنا ديے كئے ہيں جہان عشق سے کیا ول سا تاجدار گیا؟ جوشیر ورد کے یر چم جھکا دیے گئے ہیں تو كيا كوئي بهي تعلق نبيس ريا ياتي تو کیاوہ جتنے دیئے تھے بچھا دیے گئے ہیں سو شہر علم کا کیا حال اب کہیں کہ وہاں محبتوں کے صحفے جلا دیے گئے ہیں نے زمانے میں آتے رہیں گے لوگ نے ہارے نقش قدم بھی مٹا دیے گئے ہیں



غزل بهاند کروں

0

کل پُرسش احوال جوکی یار نے میرے
کس دیکھا جھے فم خوارنے میرے
بس ایک ترا نام چھپانے کی غرض سے
کس کس کس کو پکارا دل بیار نے میرے
یا گرمئی بازار تھی یا خوف زیاں تھا
پھر بچ دیا جھ کو خریدار نے میرے
ویرانی میں بڑھ کرتھے بیاباں سے تو پھر کیوں
شرمندہ کیا ہے در و دیوار نے میرے
جب شاعری پردہ ہے فراز اپنے جوں کا
پھر کیوں مجھے رسوا کیا اشعار نے میرے
پھر کیوں مجھے رسوا کیا اشعار نے میرے

0

منزلیں ایک ی آوارگیاں ایک ی ہیں مختلف ہو کے بھی سبزندگیاں ایک ی ہیں کوئی قاصد ہو کہ ناصح ، کوئی عاشق کہ عدو سب کی اس شوخ سے وابستگیاں ایک ی ہیں دشت مجنول نه سبی تیشهٔ فرهاد سبی سر عشق میں داماندگیاں ایک ی ہیں یہ الگ بات کہ احساس جدا ہوں درنہ راحین ایک ی ہیں داخین ایک ی ہیں داخین ایک ی ہیں صوفی ورند کے مسلک میں سبی لاکھ تضاد مستیاں ایک ی ہیں مستیاں ایک ی ہیں وارفتگیاں ایک ی ہیں مستیاں ایک ی ہیں وارفتگیاں ایک ی ہیں مسل ہو، ججر ہو، قربت ہو کہ دوری ہوفراز مساری کیفیتیں سب تختگیاں ایک ی ہوں ماری کیفیتیں سب تختگیاں ایک ی ہوں ماری کیفیتیں سب تختگیاں ایک ی ہوں ماری کیفیتیں سب تختگیاں ایک ی ہوں

0

چلو کہ کوچہ دلدار چل کے دیکھتے ہیں

استا ہے ایسا مسیحا کہیں سے آیا ہے

کداس کوشہر کے بیارچل کے دیکھتے ہیں

کداس کوشہر کے بیارچل کے دیکھتے ہیں

ہم اپنے بت کو، زلیخا لئے ہے یوسف کو

ہم اپنے بت کو، زلیخا لئے ہے یوسف کو

ہم اپنے بت کو، زلیخا لئے ہے یوسف کو

ہم میں تو وہ نہیں ماتا

سواب کاس کو سر دارچل کے دیکھتے ہیں

سواب کاس کو سر دارچل کے دیکھتے ہیں

اس ایک محتص کو دیکھوتو آئے کھرتی نہیں

اس ایک محتص کو دیکھوتو آئے کھرتی نہیں

اس ایک محتص کو جر بارچل کے دیکھتے ہیں

غزل بهاند کروں

وہ میرے گھر کا کرے قصد جب توسائے سے

۔ کی قدم درو دیوار چل کے دیکھتے ہیں فراز امیر ہے اس کا کہ وہ فراز کا ہے ہےکون؟ کس کا گرفتار؟ چل کے دیکھتے ہیں

0

یہ طبیعت ہے تو خود آزار بن جائیں گے ہم چارہ گرروئیں گے اور غم خوار بن جائیں گے ہم

ہم سرِ چاک وفا ہیں اور ترا دستِ ہنر جو بنا دے گا ہمیں اے یار، بن جائیں ہم

کیا خبر تھی اے نگارِ شعر، تیرے عشق میں دلبرانِ شہر کے دلدار بن جاکیں گے ہم

سخت جال ہیں پر ہماری اُستواری پر نہ جا ایسے ٹوٹیس کے ترا اقرار بن جائیں گے ہم

اور کھے دن بیٹے دو کوئے جاناں ہیں ہمیں رفتہ رفتہ سایۂ دیوار بن جائیں گے ہم اس قدر آساں نہ ہوگی ہر کسی سے دوئی آشنائی میں ترا معیار بن جائیں گے ہم

میر وغالب کیا کہ بن پائے نہیں فیض و فراق زعم یہ تھا روی و عطار بن جائیں گے ہم و يکھنے میں شاخ گل لگتے ہیں لیکن دیکھنا دستِ ملحیں کے لئے تلوار بن جائیں گے ہم

> ہم چراغوں کو تو تاریکی سے اڑنا ہے فرآز گل ہوئے پر صبح کے آثار بن جائیں گے ہم

> > 0

غزل من کر پریثاں ہوگئے کیا کسی کے دھیان میں تم کھو گئے کیا به بگانه روی پیلے نہیں تھی کہو تم بھی کسی کے ہو گئے کیا نہ پرسش کو نہ سمجھانے کو آئے ہارے یار ہم کو رو گئے کیا ابھی کچھ در پہلے تک یبیں تھے زمانہ ہو گیا تم کو گئے کیا کسی تازہ رفاقت کی للک ہے يرانے زخم اچھے ہو گئے كيا ملیت کر جارہ گر کیوں آگئے ہیں وب فرقت کے مارے سو گئے کیا

ر فراز اتنا نہ اِرّا حوصلہ پر اے بھولے زمانے ہو گئے کیا

0

دو گھونٹ کیا ہے کہ بدن میں گلی ہے آگ ساقی اشراب ہے کہ سبو میں بھری ہے آگ تقدیر بنس رہی ہے کہ میں سوخت نصیب جنگل میں آگیا ہوں جو گھر میں لگی ہے آگ جو ڈھونڈتے تھے آگ انہیں پیغیری ملی ہم کو پیمبری کی طلب تھی، ملی ہے آگ اب باغ و باغیاں سے کوئی کیا گلہ کرے اب کے تو رنگ کل سے چن میں لکی ہے آگ جانال ہم اہل ورو کی تر چشمگی نہ و کھے وامال کو دور رکھ کہ دلوں میں چھپی ہے آگ محفل کو کیا خبر جو جارے داوں میں ہے كب عمع سال جارے سرول ير وهرى ہے آگ آتش بجال ہیں کب سے محبت میں ہم فراز اک بار جب لگی ہے تو پھر کب بچھی ہے آگ

جو بھی قاصد تھا وہ غیروں کے گھروں تک پہنجا کوئی نامہ نہ ترے دربدروں تک پہنجا مجھ کو مٹی کیا تونے توبہ احسان بھی کر کہ مری خاک کو اب کوزہ گروں تک پہنچا اے خدا! ساری مسافت تھی رفاقت کے لئے مجھ کو منزل کی جگہ ہمسفروں تک پہنجا تو مہ و میر لیے ہے گر اے دست کریم کوئی جگنو بھی نہ تاریک گھروں تک پہنجا ول بوی چیز تھا بازار محبت میں مجھی اب به سودا مجی مری جان، سرول تک پہنجا وقت قاروں کو بھی مختاج بنا دیتا ہے وہ شہ حسن بھی در بوزہ گروں تک پہنیا اتنے ناصح کے رہتے میں کہ توبہ توبہ بردی مشکل سے میں شوریدہ سروں تک پہنیا اہل دنا نے تجھی کو نہیں لوٹا ہے فراز اجوابھی تھا صاحب ول ، مفت برول تک پہنیا

غزل بهاند کروں

0

عاشقی بے ولی سے مشکل ہے

عشق آغاز ہی سے مشکل ہے

عشق آغاز ہی سے مشکل ہے

مبر کرنا ابھی سے مشکل ہے

ہم تن آساں ہیں اور ہمارے لئے

ہم تن آساں ہیں اور ہمارے لئے

جس کو سب بے وفا سجھتے ہوں

بے وفائی ای سے مشکل ہے

ایک کو دوسرے سے سہل نہ جان

ہر کوئی ہر کسی سے مشکل ہے

تو بھند ہے تو جا فرآاز گر

واپسی اُس گلی سے مشکل ہے

واپسی اُس گلی سے مشکل ہے

0

ملول کر جمیں اتنا ملول کر جاناں کہ ہم نہ یاد کریں جھے کو بھول کر جاناں بیں مثل نامہ کے نام، دستِ قاصد میں سوہم سے در بدروں کو وصول کر جاناں

پھرآ گئے ترے کو ہے میں خوش نگاہ ترے

غم جہاں کی صلیوں پہ جھول کر جاناں

مجھی تو دستِ حنائی سے سرخی لب سے ہمارے زخم تمنا کو پھول کر جاناں

یہ اہل دردتری مملکت میں رہتے ہیں موثو خراج دلوں کے قبول کر جاناں

چلو وہ ترک تعلق کا فیصلہ ہی سہی سو اختیار کوئی تو اصول کر جاناں

> فراز تجھ کو خداوند مانتا ہے اے دیار عشق میں اپنا رسول کر جاناں

> > 0

دل کھبرنے دے تو آئھیں بھی جھپتے جاویں ہم کہ تصویر ہے بس کھیے تکتے جاویں چوب نم خوردہ کی مانند سلگتے رہے ہم نہ تو بجھ پائیں نہ بھڑکیں نہ دکھتے جاویں تیری بستی میں ترا نام پتہ کیا پوچھا لوگ جیران و پریٹاں ہمیں تکتے جاویں لوگ جیران و پریٹاں ہمیں تکتے جاویں

کیا کرے چارہ کوئی جب ترے اندوہ نصیب منہ سے پچھ بھی نہ کہیں اور سکتے جادیں کوئی نقنہ لبی سے ساقی تری محفل میں سبھی لوگ بہتے جادیں مردہ وصل ہے پچھ ہم ہی زخود رفتہ نہیں اس کی آنکھوں میں بھی جگنو سے چپکتے جادیں کی آنکھوں میں بھی جگنو سے چپکتے جادیں کہوں اس یار سمن ہر کے سخن بھی سنیو ایسا لگتا ہے کہ غنچ سے چنگتے جادیں ہم نوا نخ محبت ہیں ہر اک رُت میں فرآز وہ قفس ہو کہ گلتاں ہو، چپکتے جادیں وہ قبلتے جادیں میں فرآز

0

ہیں زخم بہت اور بھی دل پر مرے آگے کوئی نہ کے اس کو شمگر مرے آگے آفات زمانے کے تعاقب میں مرے ہیں اور مے نہ ساغر مرے ہیں اور مے بہ بینا ہے نہ ساغر مرے آگے کیوں گروں فرشتوں کے لکھے پر کہ بھی کھیل ہوتا رہا دنیا میں بھی اکثر مرے آگے ہوتا رہا دنیا میں بھی اکثر مرے آگے

تو ساتھ چمن میں ہو تو پھر رشک کے مارے پھرتے ہیں کئی سرو و صنوبر مرے آگے صیاد نے پہلے تو رہائی کی خبر دی پھر ڈال دیے اس نے مرے یہ مرے آگے گو تیره مقدر ہول مگر کیسی شکات ہیں کانچ کے عرب مد واخر مرے آگے ممراه زمانه مول مكر راه وفا ميس یو چھے نہ خضر کو بھی سکندر مرے آگے وہ صاحب ول ہوں کہ میری جان کا رحمن تعظیم سے رکھ دیتا ہے تخبر مرے آگے وہ مست ازل ہوں کہ مرا کاتب تقدیر لکھتا ہے مری لوح مقدر مرے آگے وہ حرف صداقت ہوں کہ ہر عبد ستم میں ہے ساغر سم قند کرر مرے آگے اے داور محشر نہ مری فرد عمل دیکھ اے ہاتف نیبی نہ سخن کر مرے آگے اک ذرہ روزن ہے مرے واسطے خورشید اک ریزہ بینا ہے سمندر مرے آگے

غزل بهانه كرون

میں نے بھی کیا قصد سفر کا کہ غزل میں عالب سا طرحدار ہے رہبر مرے آگے کی اس کی برکت ہے کہ ایوان سخن میں کھانا ہی چلا جاتا ہر ہے در مرے آگے کھانا ہی چلا جاتا ہر ہے در مرے آگے

0

رح جھپ جھپ کے کوئی چست کرے نگ i

حیب جیب کے کوئی چست کرے نگ قبا کو بنس بنس کے اتارے کوئی زیور مرے آگے اک ست ادا کاکل مشکیں کو بھیرے لے آئی دف و چنگ اٹھا کر مرے آگے جیے ہو مرے سامنے عداد کی جنت جیے ہو صنم خانہ آذر مرے آگے جیے کوئی گل چرہ بری چھم سے اتر آئے اور رفض کرے ناز سے آکر مرے آگے شعلہ سا بدن زلف کی مخمل میں لیٹے جیے ہو کوئی خواب سا پیر مرے آگے یوں جیے کہ جادو سا جگاتا چلا جائے اک آفت بال فتن محشر مرے آگے یاقوت سے لب سرو سا قد رات ی آنکھیں وہ جانِ قیامت تھی مرے گھر مرے آگے وہ کیفت دل تھی کہ بنراد کا فن کیا حافظ کی غزل بھی تھی فرور مرے آگے اے گردش دورال ذرا آہتہ قدم رکھ یہ ساعت گزراں ہے گھڑی جر مرے آگے



اے موسم ہجراں ابھی کچھ دیر توقف آنا ہے تو آجانا کھیر کر مرے آگے آسودگی قرب کی اعضا گئی ہے ہوگا ہے ہے نیز میں غافل مرا دلبر مرے آگے اے نیند میں غافل مرا دلبر مرے آگے اے صحح جدائی ابھی رک جا کہ شکر ایسے بھی نہ جاگے تھے مقدر مرے آگے شائد کہ فراز آج کسی روپ گر سے آئی ہے قضا بھیں بدل کر مرے آگے آئی ہے قضا بھیں بدل کر مرے آگے

0

 اذتیں قرب و جدائی کی ہیں اپنی اپنی اپنی مستقل ہجر ہی اچھا نہ وصال اچھا ہے رہروان رو الفت کا مقدر معلوم ان کا آغاز ہی اچھا نہ مال اچھا ہے ان کا آغاز ہی اچھا نہ مال اچھا ہے دوتی اپنی جگہ، پر بیہ حقیقت ہے فرآز میری غزلوں سے کہیں تیرا غزال اچھا ہے تیری غزلوں سے کہیں تیرا غزال اچھا ہے

0

وقت افردہ میں اک پھول کھلا ہے سو کہاں وہ کسی خواب گریزاں میں ملا ہے سو کہاں ہم نے مدت سے کوئی ہجو نہ واسوخت کہی وہ سجھتے ہیں ہمیں ان سے گلہ ہے سوکہاں ہم تری برم سے اٹھے بھی توخالی دامن لوگ کہتے ہیں کہ ہر دکھ کا صلہ ہے سوکہاں آگھ ای طور برتی ہے تو دل رستا ہے ہوں تو ہر زخم قرینے سے سلا ہے سو کہاں بار ہا کوچۂ جاناں سے بھی ہو آئے ہیں بار ہا کوچۂ جاناں سے بھی دلا ہے سوکہاں ہم نے مانا کہیں جنت بھی دلا ہے سوکہاں

جلوہ دوست بھی دھندلا گیا آخر کو فراز ورنہ کہنے کو تو غم دل کی جلا ہے سو کہاں

و کی انگیں مراد ہو کی تو جب رہا تیرے بعد ہو کی تو جب رہا تیرے بعد ہو کی تو کیے یو کیے یو کیے یو کیے یو کیے یو کیے یو اس شمگر کو یاد ہو کیے تو کفر ہے ہے جواز ہے پینا تو ہو یا ابر و باد، ہو کی تو کیوں ابھی ہے گلہ تغافل کا کیا جاتا زیادہ ہو کیے تو کیل آئو رو لیس فرآز دنیا کو آئو رو لیس فرآز دنیا کو

آوُ رو ليس فراز دنيا كو خوش دلِ نامراد هو پيچه تو

کھے ہمیں اس سے جان کر نہ کھلے ہم یہ سب بھید تھے وگر نہ کھلے جی میں کیا کیا تھی حسرت پرواز جب رہائی ملی تو پر نہ کھلے آ کے خواہش تھی خون رونے کی

اب بيد مشكل كه پشم تر نه كطے

ہو تو ایسی ہو بردہ داری زخم

حال دل کا بھی آئکھ پر نہ کھلے

یخت تنبا سے اس کی برم میں ہم رنگ محفل کو دکھے کر نہ کھلے

کتنے خوش ہو فراز اسیری یہ اور به بند غم اگر نه کطے؟

0

وحتب دل طلب آبلہ یائی لے لے مجھ سے یارب مرے لفظوں کی کمائی لے لے عقل ہر بار دکھاتی تھی جلے ہاتھ اینے ول نے ہر یار کہا آگ یرائی لے لے میں تو اس صح درخثاں کو تو مگر جانوں جو مرے شہر سے کشکول گدائی لے لے تو غنی ہے گر اتن ہیں شرائط تیری وہ محبت جو ہمیں راس نہ آئی لے لے

ایبا نادان خریدار بھی کوئی ہوگا جو ترے غم کے عوض ساری خدائی لے لے اپنے دیوان کو گلیوں میں لیے پھرتا ہوں ہے کوئی جو کی خوش منائی لے لیے کوئی جو میر زخم نمائی لے لے میری خاطر نہ سمی اپنی انا کی خاطر اپنے بندوں سے تو پندار خدائی لے لے اور کیا نذر کروں اے غم دلدار فرآز دندگی جو غم دنیا سے بچائی لے لے دندگی جو غم دنیا سے بچائی لے لے دندگی جو غم دنیا سے بچائی لے لے

0

پشم گریاں میں وہ سیاب سے اے یار کہ بس
گرچہ کہتے رہے مجھ سے مرے غم خوار کہ بس
گر تو کیا گھر کی شاہت بھی نہیں ہے باتی
ایے وہران ہوئے ہیں در ودیوار کہ بس
زندگی تھی کہ قیامت تھی کہ فرقت تیری
ایک اک سانس نے وہ وہ دیے آزار کہ بس
ایک اک سانس نے وہ وہ دیے آزار کہ بس
ایک اگ سانس نے وہ وہ دیے آزار کہ بس

اب وہ پہلے سے بلا نوش وسیہ مست کہاں اب تو ساقی سے یہ کہتے ہیں قدح خوار کہ بس

لوگ کہتے تھے فظ ایک ہی پاگل ہے فراز ایسے ایسے میں محبت میں گرفتار کہ بس

0

اتنے بھی تو وہ خفا نہیں تھے جیے مجھی آثنا نہیں تھے مانا کہ بہم کہاں تھے ایسے ير يوں بھي جدا جدا نہيں تھے تھی جتنی بیاط، کی پرستش تم بھی تو کوئی خدا نہیں تھے حد ہوتی ہے طنز کی بھی آخر ہم رے نہیں تھے جا نہیں تھے کس کس سے ناہے رفاقت ہم لوگ کہ بس بے وفا نہیں تھے رخصت ہوا وہ تو میں نے دیکھا کھول اتنے بھی خوشما نہیں تھے

غزل بهانه كرون

تھے یوں تو ہم اس کی انجمن میں کوئی ہمیں دیکھا، نہیں تھے کوئی ہمیں دیکھا، نہیں تھے جب اس کو تھا مان خود پہ کیا کیا جب ہم بھی فراز کیا نہیں تھے

O

تشکی آنکھوں میں اور دریا خیال میں رہے ہم نواگر، خوش رہے جیسے بھی حالوں میں رہے اس قدر دنیا کے دکھ اے خوبصورت زندگی جس طرح تنلی کوئی مکڑی کے جالوں میں رہے د کھنا اے رہ نورد شوق! کوئے بار تک میجھ نہ کچھ رنگ حنا یاؤں کے چھالوں میں رہے ہم سے کیوں مانگے حساب جاں کوئی جب عمر بحر کون ہیں، کیا ہیں، کہاں ہیں؟ ان سوالوں میں رہے بد ظنی ایس که غیروں کی وفا بھی کھوٹ تھی سوئے ظن ایبا کہ ہم اپنوں کی جالوں میں رہے ایک دنیا کو مری دیوانگی خوش آگئی یار کمتب کی کتابوں کے حوالوں میں رہے عشق میں دنیا گنوائی ہے نہ جال دی ہے فراز پھر بھی ہم اہل محبت کی مثالوں میں رہے

37.6

0

شعار اپنا ہی جس کا بہانہ سازی تھا وہ میرے جھوٹ سے خوش تھا نہ سے بدراضی تھا

تمام عمر ای کے رہے یہ کیا کم ہے بلا سے عشق حقیقی نہ تھا مجازی تھا

> یہ دو دلوں کی قرابت بڑی گواہی ہے سو کیا ہوا کوئی شاہد نہ کوئی قاضی تھا

نہ طنز کر کہ کئی بار کہہ چکا تجھ سے وہ میری پہلی محبت تو میرا ماضی تھا

> نہ دوست یار، نہ ناصح، نہ نامہ بر، نہ رقیب بلا کشان محبت سے کون راضی تھا

یه گل شده سی جو شمعیں دکھائی دیتی ہیں ہنر ان آنکھوں کا آگے ستارہ سازی تھا

> عدو کے سامنے ہتھیار ڈالنے والا کوئی فراز سا کافرنہیں تھا غازی تھا



0

یوں ول سے کسی ورو کا پال نہیں کرتے اب جان یہ بی بھی ہے تو درمال تہیں کرتے ہر یاد کو یوں زخم بناتے نہیں دل کا ہر تیر کو پوست رگ جال نہیں کرتے یہ مئلہ اب اہل محبت کا ہے اپنا مرتے ہیں تو کھے آپ یہ احمال نہیں کرتے خط لائيں نہ لائيں ترا ، ہم نامہ برول كا بس ویکھتے رہتے ہیں بریثال نہیں کرتے ایا بھی تو رکھتے نہیں خنجر یہ گلو کو ا تنابھی تو قاتل کو پشیاں نہیں کرتے کب شمعیں جلاتا ہے شب ماہ میں کوئی تو آئے تو ہم گر میں چراغاں نہیں کرتے لوگوں کو گماں تک نہیں ہوتا ہے جنوں کا ہم ول کی طرح جاک گریاں نہیں کرتے ہم تج کے یلے آتے ہیں یارو در جاناں غالب کی طرح منت دربال نہیں کرتے

0

دل سلگتا ہے گر سوختہ جانی کم ہے

شعر کیا ہوں کہ طبیعت میں روانی کم ہے

زیست اک آدھ محبت سے ہر ہو کیے؟

رات لمبی ہو تو پھر ایک کہانی کم ہے

تجھ سے کہناتو نہیں چاہئے پر کہتے ہیں

ہم نے بھی دولتِ جاں اب کے لٹانی کم ہے

دل کو کیا رو کمیں کہ جب سوکھ گئی ہوں آ تکھیں

شہر ویراں ہے کہ دریاؤں میں پانی کم ہے

ہم نے اندوہ زمانہ سے نہ خم کھایا تھا

ہم نے اندوہ زمانہ سے نہ خم کھایا تھا

ہم نے اندوہ زمانہ سے نہ خم کھایا تھا

ہم نے اندوہ زمانہ سے نہ خم کھایا تھا

ہم نے اندوہ زمانہ سے نہ خم کھایا تھا

ہم طرح سانے گزرے ہیں تری جاں پہ فرآز

0

جو چل سکو تو کوئی ایسی حیال چل جانا مجھے گماں بھی نہ ہو اور تم بدل جانا یہ شعلگی ہو بدن کی تو کیا کیا جائے

سو لازمی تھا ترے پیرہن کا جل جانا

حمهيں كرو كوئى درمان، يه وقت آ پہنچا

کہ اب تو چارہ گروں کو بھی ہاتھ مل جانا

ابھی ابھی تو جدائی کی شام آئی تھی

ہمیں عجیب لگا زندگی کا وصل جانا

بجی حائی ہوئی موت زندگی تو نہیں

مورخوں نے مقابر کو بھی محل جانا

یہ کیا کہ تو بھی ای ساعتِ زوال میں ہے

کہ جس طرح ہے سبھی سورجوں کو ڈھل جانا

ہر ایک عشق کے بعد اور اس کے عشق کے بعد فراز اتنا بھی آساں نہ تھا سنجل جانا

0

اس کو جدا ہوئے بھی زمانہ بہت ہوا

اب کیا کہیں یہ قصہ پرانا بہت ہوا

وهلی نہمی کسی بھی جتن سے دب فراق

اے مرگ ناگبان! ترا آنا بہت ہوا

ہم خلد سے نکل تو گئے ہیں پراے خدا!

اتنے سے واقعے کا فسانہ بہت ہوا

اب ہم ہیں اور سارے زمانے کی وشمنی

اس سے ذرا سا ربط بڑھانا بہت ہوا

اب کیو نہ زندگی پہمجت کو وار دیں اس عاشقی میں جان سے جانا بہت ہوا

اتك تودل كادل سے تعارف نه ہوسكا

مانا کہ اس سے ملنا ملانا بہت ہوا

کیا کیا نہ ہم خراب ہوئے ہیں گریددل

اے یاد بار تیرا ٹھکانہ بہت ہوا

کہتا تھا ناصحوں ہے م ہے مند نہ آئیو

پھر کیا تھا ایک''ہو'' کا بہانہ بہت ہوا

لو پھرترے لیوں یہ ای بے وفا کا ذکر احمد فراز تجھ سے کہا نا بہت ہوا

0

ہم سنائیں تو کہانی اور ہے یار لوگوں کی زبانی اور ہے جارہ گر روتے ہیں تازہ زخم کو ول کی بیماری پرانی اور ہے جو کہا ہم نے وہ مضموں اور تھا ترجمان کی ترجمانی اور ہے

غزل بهاند كرون

ہے بساط دل لہو کی ایک بوند چھم پرخوں کی روانی اور ہے نامه بر کو کچھ بھی ہم پیغام دیں داستاں اس نے سانی اور ہے آب زمزم دوست لائے ہیں عبث ہم جو ہتے ہیں وہ یائی اور ہے سب قیامت قامتوں کو دیکھ لو کیا مرے جانال کا ٹائی اور ہے؟ اہل دل کی انجمن میں آتھی ان کی دنیا یار جانی اور ہے شاعری کرتی ہے اک دنیا فراز یر تری سادہ بیانی اور ہے

0

نہ منزلوں کو نہ ہم رہ گزر کو دیکھتے ہیں عجب سفر ہے کہ بس ہمسفر کو دیکھتے ہیں نہ پوچھ جب وہ گزرتا ہے بے نیازی سے تو کس ملال سے ہم نامہ برکو دیکھتے ہیں

ترے جمال ہے ہٹ کربھی ایک دنیا ہے یہ سیر چیم مگر کب ادھر کو دیکھتے ہیں عجب فسون خریدار کا اثر ہے کہ ہم ای کی آنکھ سے اینے ہنرکو دیکھتے ہیں کوئی مکال کوئی زنداں سمجھ کے رہتا ہے طلسم خانهٔ دیوار و در کو دیکھتے ہیں فراز در خور تحده بر آستانه نهیں ہم اینے دل کے حوالے سے در کود سکھتے ہیں وہ بے خبر مری آنکھوں کا صبر بھی دیکھیں جوطنز سے مرے دامان ترکو دیکھتے ہیں یہ جاں کی گھڑی کیا تھبرگئی ہے کہ ہم تبهى قضا كوتبهى حاره گركو ديكھتے ہيں ماری ور بدری کا بی ماجرا ہے کہ ہم مسافروں کی طرح اپنے گھر کو دیکھتے ہیں فراز ہم سے بخن دوست ، فال کے لئے بھی كلام غالب آشفته سركو ديكھتے ہيں

0

فیس بک گروپ ۔ کتابیں پڑھئیے سید حسین احسن۔

گل بھی گلشن میں کہاں غنیہ دہن تم جیسے كوئى كس منہ سے كرے تم سے تحن تم جسے یہ مراحس نظر ہے تو دکھا دے کوئی قامت و گيسو و رخسار و د بن تم جيسے اب تو قاصد ہے بھی ہر بات جھک کر کہنا لے گئے ہو مرا بے ساختہ پن تم جیے اب تو نایاب ہوئے دشمنِ دیرینہ تک اب کہاں اے مرے یاران کہن، تم جیے؟ بھی ہم یر بھی ہو احسال کہ بنا دیتے ہو ائی آم سے بیابال کو چمن تم ، جیے مجھی ان لالہ قاؤں کو بھی دیکھا ہے فراز سنے پھرتے ہیں جو خوابوں کے کفن تم جیسے

0

الرچہ دل نے ہمیں طعنہ وفا بھی دیا اگرچہ دل نے ہمیں طعنہ وفا بھی دیا نہیں کہ ہم سفروں کے لئے ہے دیوار جو برق پا تھے انہیں ہم نے راستا بھی دیا گر خدا کی سبھی بخششیں انوکھی ہیں وفا کے ساتھ ہمیں یار بے وفا بھی دیا میں بت بنا اے دیکھا کیا تو اس نے کہا گرزر چکی ہے بہت رات اب بجھا بھی دیا گرزر چکی ہے دلوں کو اداسیاں مجشیں فرآز جس نے دلوں کو اداسیاں مجشیں دیا ای نے دلوں کو اداسیاں مجشیں دیا دلوں کو اداسیاں مجشیں دیا دلوں کو اداسیاں مجشیں دیا دلوں کے دلوں کو اداسیاں مجشیں دیا دلوں کو دلوں کو داسیاں مجھی دیا

0

اشک تعبیر اور خواب ہنی درد دریا ہے اور سراب ہنی کیا کروں عرضِ غم کہ پاس اس کے میری ہر بات کا جواب ہنی

غزل بهاند کروں

خوار کرکے ہمیں محبت میں زندگی خانماں خراب، ہنی اور کیا ہے ہیہ قلقلِ بینا میرے دکھ وکچھ کر شراب بنی تھی نظر متن یر خیال کہیں مجھ یہ بے ساختہ کتاب منی ال په ظاہر ہوا نه حال مرا میں ہنا ایی کامیاب منی عشق میں آنسوؤں کے باب میں سب ہے کہاں شاملِ نصابِ منی ہم تو پاگل تھے ٹوٹ کر روئے خلق کیوں ہم یہ بے حباب منی

زخم ہجراں کا بھر گیا کچھ کچھ زہر غم کام کر گیا کچھ کچھ عشق کے آخری مراحل میں بچ کہوں میں بھی ڈر گیا کچھ کچھ

0

احمد فراز

زل بهاند کروں معرف

0

 ہمیں مجال نہیں ہے کہ بام تک پہنچیں انہیں یہ عار، سر رہ گزار کیا اتریں جو زقم داغ ہے ہیں وہ بھر گئے تھے فراز جو داغ زقم ہے ہیں وہ بار کیا اتریں

0

کہ دل گنوا کے اب آئھیں نہ کھو، ہوا سو ہوا کہ دل گنوا کے اب آئھیں نہ کھو، ہوا سو ہوا کوئی اسے نہ سنائے ہمارا حال خراب مبادا اس کو بھی افسوں ہو، ہوا سو ہوا جدائیوں کے زمانوں کا پوچھتے کیا ہو گزرتی تھی ، جو ہوا سو ہوا محبوں میں عجب تو نہیں اجڑ جانا سو مجھ کو دکھے کے جرال نہ ہو ہوا سو ہوا ہزاروں اور بھی دکھ دل نے پال رکھے ہیں چلو سے عشق کا آزار تو، ہوا سو ہوا فیل مخالمہ شے فیل مہاں ایسے خوش معالمہ شے فیل ایس ہم بھی کہاں ایسے خوش معالمہ شے فیل ایس ہم بھی کہاں ایسے خوش معالمہ شے فیل ایس ہم بھی کہاں ایسے خوش معالمہ شے فیل ایس ہم بھی کہاں ایسے خوش معالمہ شے فیل ایس ہم بھی کہاں ایسے خوش معالمہ شے فیل ایس ہم بھی کہاں ایسے خوش معالمہ شے فیل ایس ہم بھی کہاں ایسے خوش معالمہ شے فیل ایس ہم بھی کہاں ایسے خوش معالمہ شے فیل ایس ہم بھی کہاں ایسے خوش معالمہ سے فیل ایس ہم بھی کہاں ایسے خوش معالمہ سے فیل ایس ہم بھی کہاں ایسے خوش معالمہ سے فیل کوں کرو ہوا سو ہوا

فراز خوش ہو متاع ہنر سلامت ہے بلا سے عشق کی بازی میں جو ہوا سو ہوا

0

بنگامهٔ محفل ہے کوئی دم کہ چلا میں ساقی مرے ساغر میں ذرا کم کہ جلا میں کچھ در کی مہمان سرائے ہے ہے دنیا چلنا ہے تو چل اے مرے ہدم، کہ چلا میں کیر بات ملاقات تبھی ہو کہ نہیں ہو پھر یار کہاں فرصت باہم کہ چلا میں یہ سلسلتہ آمد و شد کیا ہے کہ یارب! اک شور نفس میں ہے دمادم کہ چلا میں جو عمر گزاری ہے بوی دھے سے گزاری اب کوئی خوشی ہے نہ کوئی عم کہ چلا میں مہ ول کا تینا کہ تھیرتا ہی نہیں ہے یارو کوئی نشتر کوئی مرہم کہ چلا میں اے دوست، قراز ایک دیا ہے ترے در کا كيا جانے كہد دے وہ كى دم كد جلا ميں

غزل بهانه كرون

0

نہ تو دیوانے ہی بن یائے نہ دانا مرے دوست ہو گئے شہر کے لوگوں میں تماشا مرے دوست اب جو آنکھیں ہیں بیاباں تو یہی ہونا تھا جانے کس دشت کوروتے رہے دریا، مرے دوست تو ہمیشہ سے رہا چھم و چراغ محفل میں تو محفل میں بھی محفل میں خبیں تھا مرے دوست اب بھی دل بھے کو صدا دیتا ہے گاہے گاہے مری جال میری تمنا، مری دنیا، مرے دوست تیری معصوم نگاہی یہ بھی حرف آئے گا صرف مجھ کو ہی گنہگار نہ تھبرا مرے دوست میں محت کے قرینوں سے نہیں ہوں غافل بچھ کو جانا ہے تو ہنس ہنس کے چلا جا مرے دوست اب کے آشوب زمانہ تھا قیامت کا فراز کسے کسے مرے دخمن ہوئے کیا کیا مرے ووست

غزل بهانه کروں

0

وہ تو پھر یہ بھی گزرے نہ خدا ہونے تک جوسفر میں نے نہ ہونے سے کیا، ہونے تک زندگی! اس سے زیادہ تو نہیں عمر تری بس سمی دوست کے ملنے سے جدا ہونے تک ایک اک سانس مری رہن تھی دلدار کے یاس نقد جال بھی نہ رہا قرض ادا ہونے تک مانگنا اینے خدا سے بھی ہے در یوزہ گری ہاتھ شل کیوں نہ ہوئے دست دعا ہونے تک اب كوكى فيصله مو بھى تو مجھے كيا لينا میں تو کب سے ہوں سردار ، سزا ہونے تک داورا! تیری مشیت بھی تو شامل ہوگی ایک اچھ بھلے انبال کے برا ہونے تک دست قاتل سے ہوں نادم کہ لہو کو میرے عمر لگ جائے گی ہمرنگ حنا ہونے تک دشت سے قلزم خوں تک کی مسافت ہے فراز قیں سے غالب آشفتہ نوا ہونے تک

غزل بهاند كروں

0

خوش کون رہا ہوشش جراں کو پہن کر سو تو بھی نہ میلا ہے ستارہ سا بدن کر ہم سزؤ یابال ہیں کب درخور احبال تو بادِ صبا ہے گل و لالہ سے سخن کر آوارہ نہ پھر شام غریبی کے مسافر آ اور مرے دل کی سرائے کو وطن کر کس ظلم یہ آخر کو ہوئی تھے کو بھی حیرت کیوں ویکھ رہا ہے مجھے تصویر سی بن کر ہے جوشش خوں رنگ محبت نہیں کھلتا اے وظمن جال ول کو نہ محروم بدن کر لب تحنهُ خوں کب سے ہے اک اک مڑ ہ یار وا اے دہن زخم جگر راہ سخن کر تیرا تو برا حال ہے پہلے سے زیادہ لے اور فراز ای ہے نہ ملنے کے جتن کر

احمد فراز

زل ببانه کروں

نامدتو ہم نے بھیجا ہے اس کو صا کے باتھ اب دیکھتے لگے نہ لگے آشا کے ہاتھ پھر باد آگئیں مجھے محرومیاں مری ول بیٹے سا گیا ہے دعا کو اٹھا کے ہاتھ جانے کس آسیں سے یکارے مرا لہو منصف عدالتوں میں ہیں بیٹے چھیا کے ہاتھ دنیا بھی تیرے ساتھ ہے دل بھی تری طرف اب میرا تیرا فیصلہ کھیرا خدا کے ہاتھ اس سرد مبر کی ستم ایجادیاں نہ یوچھ جو تایا ہے ، میرے خطول کو جلا کے ہاتھ عمروں کی دوئی کا صلہ سے ملا کہ وہ رخصت ہوا تو بس یونی رسماً ہلا کے ہاتھ اے شکوہ سنج شدت اغیار، شکر کر تجھ کو لگے نہیں ہیں کی آشا کے ہاتھ تجدید دوی ہے تو اے میرے زود رنج تھوڑا سامکرا کے ، ذرا سا بڑھا کے ہاتھ

چاک قبا پہ میری نظر تھی کہ یار نے جلدی سے رکھ دیئے مری آنکھوں پہ آکے ہاتھ ساقی نے کتنے پیار سے دیکھا فراز جب مائگی شراب میں نے پیالہ بنا کے ہاتھ مائگی شراب میں نے پیالہ بنا کے ہاتھ

0

پھرا ہوں سارے زمانے میں در بدر کیا میں تیرے بعد بھی زندہ رہا گر کیا وہ جانتا تھا کہ کچھ روز وہ نہیں تھا تو میں یکارتا رہا اس کو ادھر اُدھر کیما نه اعتبار نه آسودگی نه قرب ترا فقط تکلف دیوار و در ہے ، گھر کیا میں جس کے ہجر میں رویا ہوں یا گلوں کی طرح وہ کل ملا تو ہا میرے حال پر کیا عزیر تر تھی جے نیند شام وصل میں بھی وہ رہے جر میں جاگا ہے عمر بحر کیا بس ایک شخص کی خاطر بس ایک دل کے لئے وطن کو تج دیا دیوانگی میں گھر کیا کہاں کی دوی کیا فراق، کون فراز میں خود کو بھول گیا تھے کو بھول کر کیا

0

کیوں نہ ہم عبد رفاقت کو بھلانے لگ جائیں شائد اس زخم کو بھرنے میں زمانے لگ جائیں نہیں ایبا بھی کہ اک عمر کی قربت کے نشے ایک دو روز کی رجحش سے ٹھکانے لگ جائیں یمی ناصح جو ہمیں تھے سے نہ ملنے کو کہیں تجھ کو دیکھیں تو تختے و تکھنے آنے لگے جائیں ہم کہ بیں لذت آزار کے مارے ہوئے لوگ عارہ کرآئیں تو زخموں کو چھیانے لگ جائیں ربط کے سینکروں حلے ہیں، محبت نہ سہی ہم ترے ساتھ کی اور بہانے لگ جائیں ساقیا! مسجد و کمتب تو نہیں میخانہ دیکھنا، پھر بھی غلط لوگ نہ آنے لگ جائیں قرب اچھا ہے گر اتنی بھی شدت سے نہ مل یہ نہ ہو تھے کو مرے روگ برانے لگ جائیں اب فراز آؤ چلیں اینے قبلے کی طرف شاعری ترک کرس، بوجھ اٹھانے لگ حائیں

فزل بهاند کروں

0

عابت کے مج و شام محبت کے رات دن ''دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن'' وہ شوق بے بناہ میں الفاظ کی تلاش اظہار کی زبان میں کنت کے رات دن وه ابتدائے عشق وہ آغاز شاعری وہ دشت جال میں پہلی مسافت کے رات دن سودائے آذری میں ہوائے صنم گری وہ بت پرستیوں میں عبادت کے رات دن اک ساده ول، ویار کرشمه گرال میں مم اک قریر طلم میں جرت کے رات دن اب بائے نارسیدہ کی ارزش سے جاں بلب صہائے ناچشدہ کی لذت کے رات دن روئے نگار و چھم غزالیں کے تذکرے کیسوئے یار وحرف و حکایت کے رات ون ناکردہ کاریوں یہ بھی بدنامیوں کا شور اخر شاریوں یہ بھی تہت کے رات دن

ل بهانه کروں

سودا گران منبر و مکتب سے رو کشی جاں دادگان دانش و حکمت کے رات دن اہل قبا و اہل ریا ہے گریز یا وہ واعظان شہر سے وحشت کے رات دن میر و انیس و غالب و اقبال سے الگ راشدہ ندیم، فیض سے رغبت کے رات دن فردوی و نظیری و حافظ کے ساتھ ساتھ بیرل ، عنی کلیم سے بیعت کے رات دن شّلے کا سح ، کیٹس کا دکھ بائرن کی دھی ان کافران عشق سے نبیت کے رات دن تشکیک و محدانہ روپے کے باوجود روی سے والہانہ عقیدت کے رات دن جسے مے سخن سے صراحی بھری ہوئی زور بیان و حسن طبیعت کے رات دن یاروں سے شاعرانہ حوالے سے چشمکیں غیروں سے عاشقانہ رقابت کے رات دن شعری سفر میں بعض بزرگوں سے اختلاف پیران میرہ سے بغاوت کے رات دن

غزل بهانه كرون

رکھ کر کتاب عقل کو نسیاں کے طاق پر وہ عاشقی میں دل کی حکومت کے رات دن ہر روز روز اہر تھا ہر رات جاند رات آزاد زندگی تھی، فراغت کے رات دن وہ صبح و شام در بدری، ہم سنوں کے ساتھ آوارگی و سیر و سیاحت کے رات دن اک مخر خیال کے بجراں میں کاٹنا تنہائی کے عذاب قیامت کے رات ون اک لعبت جمال کو ہر وقت سوچنا اور سوچتے ہی رہنے کی عادت کے رات دن اک رازدارِ خاص کو ہر وقت ڈھونڈنا بے اعتباریوں میں ضرورت کے رات دن وہ ہر کسی سے اپنا ہی احوال یوچھنا اینے سے بھی تجاہل و غفلت کے رات دن بے وجہ اپنے آپ کو ہر وقت کو سا بے بود ہر کی سے شکایت کے رات دن رسوائیوں کی بات تھی رسوائیاں ہوئیں رسوائیوں کی عمر میں شہرت کے رات دن اک وحمن وفا کو بھلانے کے واسطے جارہ گرول کے بند و تقیحت کے رات دن ملے بھی ماں سل تھے مگر اس قدر نہ تھے اک شہر بے امال میں سکونت کے رات دن اس دولت بُنر یه بھی آزارِ مفلسی اس روشیٰ طبع یہ ظلمت کے رات دن پھر یہ ہوا کہ شیوہ دل ترک کر دیا اور بح دیئے تھے ہم نے محبت کے رات دن ہر آرزو نے حامهٔ حسرت پین لیا پھر ہم تھے اور گوشہ عزات کے رات دن نادال ہیں وہ کہ جن کو ہے گم نامیوں کا رنج ہم کو تو راس آئے نہ شہرت کے رات دن فکرِ معاش، شہر بدر کر گئی ہمیں پھر ہم تھے اور قلم کی مشقت کے رات دن "خون جگر وديعت مره گان يار تھا" اور مدعی تھے صنعت وحرفت کے رات دن کیا کیا ہمیں نہ عشق سے شرمندگی ہوئی کیا کیا نہ ہم یہ گزرے ندامت کے رات دن آکاس بیل پی گئی اک سرو کا لہو آسیب کھا گیا کی قامت کے رات دن کائی ہے ایک عمر ای روزگا میں برسول یہ سے محط، اذبت کے رات دن ساماں کہاں کہ یار کو مہمال بلائے امكال كہال كه ويكھے عشرت كے رات ون پھرتے تھے میر خوار کوئی یوچھتا نہ تھا قسمت میں جب تلک تھے قناعت کے رات ون سو به بھی ایک عہد زیاں تھا، گزر گیا کٹ ہی گئے ہیں جبر مشیت کے رات دن نووارِدانِ هبرِ تمنا کو کیا خبر ہم ساکنان کوئے ملامت کے رات ون

پھرتے ہیں اب بھی دل کو گریبال کئے ہوئے جن وحشیوں پہ ہیں ترے احسال کئے ہوئے تجدید عشق کیا ہو کہ برسوں گزر گئے تجدید عشق کیا ہو کہ برسوں گزر گئے تجھ سے کوئی تخن بھی مری جاں کئے ہوئے

0

اب تجھ سے کیا گلہ ہو کہ اک عمر ہوگئ ہم کو بھی قصد کوچہ جاناں کئے ہوئے ول سے ہوئی ہے پھرترے بارے میں مفتلو تر آنسوؤں سے دیدہ و داماں کئے ہوئے جی مانتا نہیں ہے کہ ہم بھی بھلا چیس تیری طرح سے وعدہ ویاں کئے ہوئے م کھے ضد میں ناصحول کی مجھے جائے رے میکھ یاسداری ول نادال کئے ہوئے ہم وہ کہ تجھ کو شعر میں تصویر کر دیا صورت گران شہر کو جیراں کئے ہوئے بازار سرد نها نه خریدار کم نظر ہم خود تھے اینے آپ کو ارزال کئے ہوئے اے عشق ہم ہے اور بھی ہوں گے زمانے میں اچھے بھلے گھروں کو بیاباں کے ہوئے کچھ ہم سے نامراد کہ پھرتے ہی کوبکو دل کو کسی فقیر کا داماں کئے ہوئے وعدہ کیا تھا اس نے کسی شام کا مجھی ہم آج تک ہیں گھر میں چراغاں کئے ہوئے اب اس کے جورہے بھی گئے ہم کہ جب ہے ہیں

اباس کے جورہے بھی گئے ہم کہ جب ہے ہیں اپنے کئے پہ اس کو پشیاں کئے ہوئے یہ ریجگے قبول کہ آرام ہے تو ہیں رکھتے تھے ورنہ خواب، بریثاں کئے ہوئے

غزل بهاند کروں

ہم وہ اسر ہیں کہ زمانے گزر گئے
"بند اپنے آپ پر در زنداں کئے ہوئے"
ترکب وفا کے بعد ہوں اختیار کی
اس کاروبار ہیں بھی ہیں نقصال کئے ہوئے
جانِ فراز مرگ تمنا کے باوجود
باوجود
باوجود

0

صد رنگ چن دیدہ جراں میں پھرے تھا
جوں موسم گل یار گلتاں میں پھرے تھا
وحتی کو ترے دشت نوردی نہیں بھولی
زنداں میں پھرے تھا
رنجیر بہ پا ہو کے بھی زنداں میں پھرے تھا
کرتے بھی تو ہم کیا کوئی تدبیر رفو کی
سوزن کی طرح درد دل و جاں میں پھرے تھا
شائد ہو تجھے یاد کہ اے صاحب محفل
اک سوختہ جاں بزم چراغاں میں پھرے تھا
کیا حال کہوں قادم ہتی کے سفر کا
شنکے کی طرح نوح کے طوفاں میں پھرے تھا
یہ پچ ہے بدلنے میں زمانے نہیں گلتے
بال شخ بھی کل صورت انساں میں پھرے تھا
ہاں شخ بھی کل صورت انساں میں پھرے تھا

مشکل سے ملے تم کو فرآز ایبا دوانہ جو شہر میں رہ کر بھی غزالاں میں پھرے تھا

0

حیرت ہے لوگ اب بھی اگر خوش عقیدہ میں ہم ساکنان قریهٔ آفت رسیدہ ہی اس سنگ زار میں بئر آذری ہے شرط کتنے صنم ہیں جو انجی ناآفریدہ ہیں ہم رف گر بزار کہیں دل کے مرشے اس بارگاه میں تو سرایا قصیدہ ہیں اہل جہاں ہماری روش سے ہیں بے خبر ہم پیرین وریدہ خبیں ول وریدہ ہیں آتا ہے کب کوئی کسی آتش بجال کے یاس احیما ہوا کہ آپ بھی دامن کشیدہ ہیں اے زندگی اب اور کوئی تجربہ کہ ہم تریاق عشق و زهر زمانه چشیده میں فرصت ملے تو آمرے خلوت کدے ہیں بن ديوان ميں کہاں جو تحن چيره چيره بي ہم اہلی ول سے اہل جمال کے تعاقات مِن لَوْ سَبِي قُرَاز مُكُر فط كشيره إين

**e** 

دل بدن کا شریک حال کہاں ججر پھر ججر ہے وصال کہاں عشق ہے نام انتہاؤں کا اس سمندر میں اعتدال کہاں ایا نشہ تو زہر میں بھی نہ تھا اے عم ول تری مثال کہاں ہم کو بھی اپنی پائمالی کا ہے گر اس قدر ملال کہاں میں نئی دوئ کے موڑ یہ تھا آگیا ہے ترا خیال کہاں دل کہ خوش فہم تھا سو ہے ورنہ تیرے ملنے کا اختال کہاں وصل و ججرال بین اور دنیائیں ان زمانول میں ماہ وسال کہاں تجھ کو دیکھا تو لوگ جیراں ہیں آگيا شهر بين غزال كبان

تجھ پہ لکھی تو سج گئی ہے غزل آ آ ملا خواب سے خیال کباں اب تو شبہ مات ہو رہی ہے فرآز اب بچاؤ کی کوئی چال کباں

0

ایک دیوانہ ہے کہتے ہوئے بنتا جاتا کاش منزل سے بھی آگے کوئی رستا جاتا اے مرے ابر گریزاں میری آنکھوں کی طرق گریزاں میری آنکھوں کی طرق آج کی برستا ہی تجھے تھا تو برستا جاتا آج تک میر بات کی لگنت پہ وہ بنتا جاتا کہ میر بات کی لگنت پہ وہ بنتا جاتا چلو چھر نہ اٹھاتے ترے دیوانے پہ لوگ میر راہے کوئی آوازہ ہی کستا جاتا میر راہے کوئی آوازہ ہی کستا جاتا اسے محدود کرم سے تو تغافل بہتر استا جاتا گر ترستا ہی مجھے تھا تو ترستا جاتا گر ترستا ہی مجھے تھا تو ترستا جاتا گر ترستا ہی مجھے تھا تو ترستا جاتا گر ترستا ہی بہتر گر ترستا جاتا گر ترستا ہی مجھے تھا تو ترستا جاتا گر ترستا ہی مجھے تھا تو ترستا جاتا گر ترستا ہی ہے۔

غزل بهانه کروں

0

وہ گیا تو ساتھ ہی لے گیا تھی رنگ اتار کے شہر کا کوئی شخص تھا مرے شہر میں، کسی دور بار کے شہر کا چلو کوئی دل تو اداس تھا چلو کوئی آ تکھ تو نم رہی چلو کوئی در تو کھلا رہا، شب انتظار کے شہر کا کئی خوشبوئیں در دوست تک م ہے ساتھ شمع پدست تھیں مجھے یوچھنا نہ پڑا یہ ، مرے گل عذار کے شہر کا یہ جو میں نے تازہ غزل کبی سو ہے نذراہلِ فراق کی کہ نہ مل سکا کوئی نامہ ہر مجھے میرے یار کے شہر کا سومتاع جاں کو لیے ہوئے بلٹ آئے تیرے گرفتہ دل کے بیجتے کہ ملا نہیں کوئی اعتبار کے شہر کا مری طرز نغمہ سرائی ہے کوئی باغماں بھی تو خوش نہ تھا بدمرا مزاج ہے کیا کروں کہ میں ہوں بہار کے شہر کا سمی اور دلیس کی اور کو سنا ہے فراز حلا گیا سبھی دکھ سمیٹ کے شہر کے ، سبھی قرض ا تار کے شہر کا

000

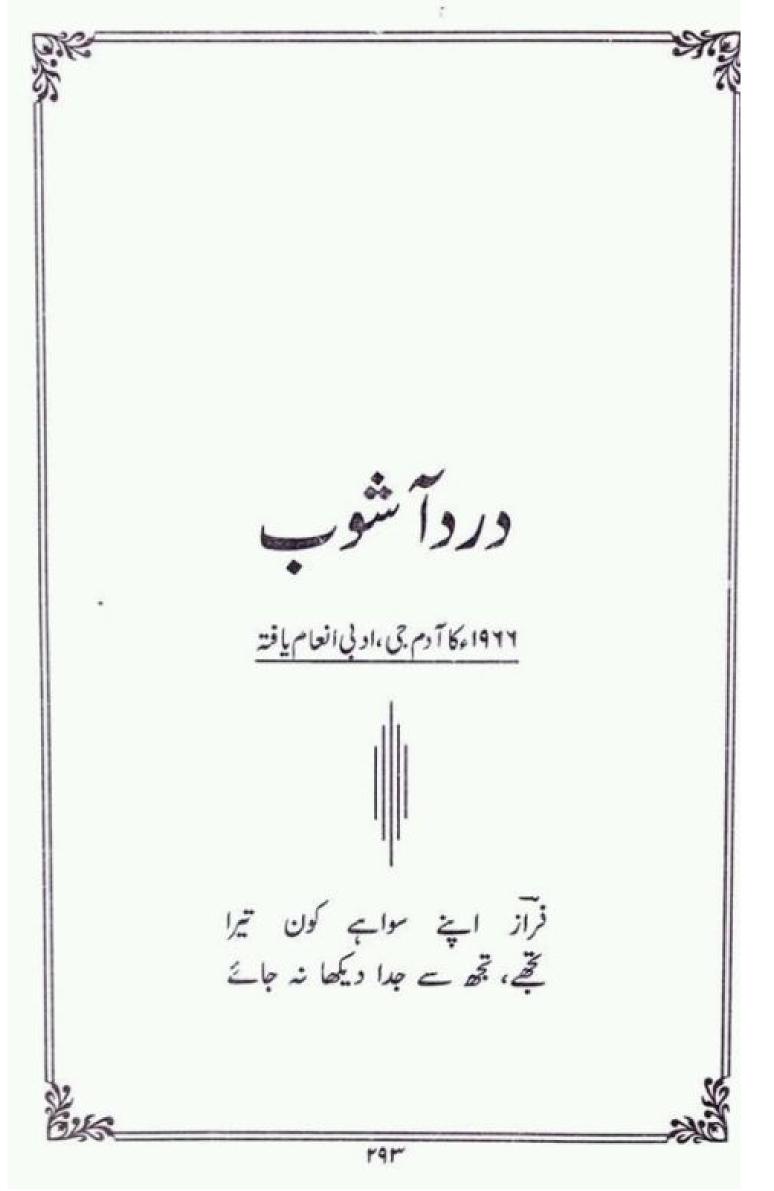



### فنکاروں کے نام

تم نے دھرتی کے ماتھے پہ افتال پھی خود اندھیری فضاؤں میں پلتے رہے تم نے دنیا کے خوابوں کی جنت بنی خود فلاکت کے دوزخ میں جلتے رہے تم نے انسان کے دل کی دھر کن سی اور خود عمر بھر خوں اگلتے رہے

جنگ کی آگ دنیا میں جب بھی جلی
امن کی اوریاں تم ساتے رہے
جب بھی تخریب کی شد آندھی چلی
روشن کے نشال تم دکھاتے رہے
تم سے انسال کی تہذیب پھولی بھلی
تم مگر ظلم کے تیر کھاتے رہے

تم نے شہکار خونِ جگر سے جائے اور اس کے عوض ہاتھ کٹوا دیے تم نے دنیا کو امرت کے چشے دکھائے اور خود زہرِ قاتل کے پیالے ہیے احداد فعراز

تم نے ہر اِک کے دکھانے دل سے لگائے تم جے تو زمانے کی خاطر جے

کاخ ودربار سے کوچۂ دار تک
کل جو تھے آج بھی ہیں وہی سلط
جیتے جی تو نہ پائی چمن کی مہک
موت کے بعد پھولوں کے مرقد ملے
اے میجاؤ! یہ خود کشی کب تلک
ہیں زمیں سے فلک تک بڑے فاصلے

0

ر بحش بی سبی دل بی دکھانے کے لئے آ آ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لئے آ

کچھ تو مرے پندارِ محبت کا مجرم رکھ تو بھی تو مجھ کو منانے کے لئے آ پہلے سے مراسم نے سبی پھر بھی مجھی تو رسم و رو دنیا ہی جھانے کے لئے آ

کس کس کو بتاکیں کے جدائی کا سبب ہم

نو جھ سے خفا ہے تو زمانے کے لئے آ

اک عمرے ہول لذت ورب سے بھی محروم

اے رادی عال جھ کو راائے کے لئے آ

اب تک دل خوش فہم کو تھے سے ہیں امیدیں بہ آئری شمعیں بھی بچھانے کے لئے آ

قربتوں میں بھی جدائی کے زیانے مانکے دل وہ بے میرکہ رونے کے بہانے مانگے

ہم نہ ہوتے تو کسی اور کے چہتے ہوتے

خلقہ، شہر تو کہنے کو فسانے مانگے

يبى ول تفاكه ترستا تفا مراسم كے لئے

اب یبی ترک تعلق کے بہانے مانگے

اپنا ہے حال کہ جی ہار چکے لُٹ بھی چکے اور محبت وہی انداز پرانے مانگے

زندگی ہم ترے داغوں سے رہے شرمندہ

اور تو ہے کہ سدا آئینہ خانے مانگے

ول کسی حال یہ قائع ہی نہیں جان فراز

مل گئے تم بھی تو کیا اور نہ جانے مانکے

#### معبوو

بہت حسین ہیں تیری عقیدتوں کے گلاب حسین تر ہے گر ہر گل خیال ترا ہم ایک درد کے گر ہر گل خیال ترا ہم ایک درد کے رشتے ہیں نسلک دونوں مجھے عزیز مرافن مجھے جمال ترا

گر تجھے نہیں معلوم قربتوں کے اُلم تری نگاہ مجھے فاصلوں سے چاہتی ہے تجھے خبر نہیں شاید کہ ظوتوں میں مری لہو اُگلتی ہوئی زندگی کراہتی ہے

مجھے خبر نہیں شاید کہ ہم وہاں ہیں جہاں سے فن نہیں ہے اذبیت ہے زندگی بھر کی میاں گلوئے جنوں پر کمند پڑتی ہے بیاں گلوئے جنوں پر کمند پڑتی ہے بیاں قلم کی زباں پر ہے نوک خبر کی

ہم اس قبیلہ وحثی کے دیوتا ہیں کہ جو پچاریوں کی عقیدت پہ پھول جاتے ہیں اور ایک رات کے معبود صبح ہوتے ہی وفا پرست صلیوں پہ جھول جاتے ہیں

— ت —

کاش تو بھی مری آواز کہیں سنتا ہو پھر پکارا ہے مجھے دل کی صدا نے میرے کاش تو بھی بہت دل کو دُکھانے میرے لوگ آتے ہیں بہت دل کو دُکھانے میرے کاش اوروں کی طرح ہیں بھی بھی کہہ سکتا بات سن لی ہے مری آج خدا نے میرے بات سن لی ہے مری آج خدا نے میرے تو ہے کس حال ہیں اے زود فراموش مرے بھے کو تو چھین لیا عبد وفا نے میرے بارہ گریوں تو بہت ہیں گر اے جانِ فرآز بادر کری زخم نہ جانے میرے بادر کوئی زخم نہ جانے میرے بادر کوئی زخم نہ جانے میرے

در دِآثوب المحمد

0

نه حریف جال نه شریک غم شب انظار کوئی تو ہو کے برم شوق میں لائیں ہم دل بے قرار کوئی تو ہو کے زندگی ہے عزیزاب، کے آرزوئے وہ طرب مكر اے نگار وفاطلب تر اعتبار كوئى تو ہو کہیں تار دامن گل ملے تو یہ مان لیں کہ چمن کھلے کہ نشان نصل بہار کا سر شاخسار کوئی تو ہو یہ اُداس اُداس سے بام وور بہ اُجاڑ اُجاڑی رہگور چلو ہم نہیں نہ سہی گر سر کوئے یار کوئی تو ہو بيسكون جال كى گھڑى ڈھلے تو چراغ دل ہى نہ بجھ چلے وہ بلا سے ہو غم عشق یا غم روزگار کوئی تو ہو سر مقتل شب آرزو رہے کھے تو عشق کی آبرو جونبیں عدو تو فراز تو کہ نصیب دار کوئی تو ہو

# شاخ نهالغم

میںایک برگ خزاں کی مانند كب سے شاخ نبال عمير لرزربابول مجھے ابھی تک ہے یا دوہ جاں فگار ساعت كه جب بهارون كي آخري شام مجھ ہے کچھ یوں لیٹ کے روئی كدجيه أبعمر بجرندد كيهاكا ہم میں اک دوسرے کو کوئی وه رات کتنی کژی تھی جب آندھيوں كے شب خوں ہے بوئے گل بھی لہواہو تھی سحربموئي جب توپیژیوں خشک وزردرُ و تھے کہ جیے مقتل میں میرے بچھڑے ہوئے رفیقوں کی زخم خورده برہندلاشیں گڑی ہوئی ہوں میں جا نتا تھا

در دِآشوب

كه جب به بوجهل بلنداشجار جن کی کہنہ جڑیں زمیں کی عمیق گہرائیوں میں برسوں ہے جا گزیں تھیں جوم صرصريس چند لمح بيايستاده ندره سكيق میں ایک برگ خز اں بھی شاخ نہال غم پر ندرہ سکوں گا وه ایک پل تفا که ایک زی تھی مگرم ہےواسطے بہت تھی مجھے خبر ہے کہ کل بہاروں کی اولیں صبح پھرے بے برگ وہارشاخوں کو زندگی کی نئ قبائیں عطا کرے گی مگر مرا دل دھڑک رہاہے مجھے، جسے آندھیوں کی پورش خزال کے طوفاں نہ چھو سکے تھے کہیں سیم بہار ....شاخ نہال غم ہے حدانه کردے

#### دردآ شوب

### خودكلامي

د کھیے ہی نہیں وہ لب و رخسار وہ کیسو بس ایک تھنگتی ہوئی آواز کا حادو حیران و پریشاں کیے بھرتا ہے بہر سو يابند تصور نهيس وه جلوهٔ بيتاب ہو دور تو جگنو ہے قریب آئے تو خوشبو اہرائے تو شعلہ ہے چھنک جائے تو محفنگھرو باندھے ہیں نگاہوں نے صداؤں کے بھی منظر وہ تہتے جیے بھری برسات میں کو کو جسے کوئی قری سر شمشاد لب بُو اے ول تری باتوں یہ کہاں تک کوئی جائے حذبات کی دنیا میں کہاں سوچ کے پہلو كب آئے ہيں فتراك ميں وحشت زدہ آہو مانا که وه لب ہوں کے شفق رنگ و شررخو شاید کہ وہ عارض ہوں گل ترہے بھی خوشرو دلکش بی سبی حلقهٔ زلف و خم ابرو یہ کس کو خبر کس کا مقدر ہے یہ سب کچھ خوابوں کی گھٹا دور برس جائے گی اور تو لُوث آئے گا لے کر فقط آئی فقط آنسو

ول تو وہ برگ خزاں ہے کہ ہوا لے جائے غم وہ آندهی ہے کہ صحرا بھی اڑا لے جائے كون لاما ترى محفل مين جمين ہوش نہيں كوئى آئے ترى محفل سے اٹھائے لے جائے اور سے اور ہوئے جاتے ہیں معیار وفا اب متاع دل وجال بھی کوئی کیا لے جائے حانے کب ابجرے تری یاد کا ڈوبا ہوا جاند جائے کب دھیان کوئی جم کو اڑا لے جائے یمی آوارگی دل ہے تو منزل معلوم جو بھی آئے تری باتوں میں لگالے جائے وشت غربت میں تمہیں کون بکارے گا فراز چل پڑو خود ہی جدھر دل کی صدا لے جائے

در دِآ شوب اعلاج

0

نه انظار کی لذت نه آرزو کی محکن بجھی ہیں درد کی شمعیں کہ سوگیا ہے بدن سلگ رہی ہی نہ عانے کس آئج سے آتھیں نہ آنسوؤں کی طلب ہے نہ رجھوں کی جلن دل فریب زده! دعوت نظر په نه جا یہ آج کے قدر گیسو ہیں کل کے دار و رس غریب شہر کسی سایة شجر میں نہ بیٹے کہ اپنی حصاوٰل میں خود جل رہے ہیں سرو وسمن بہارِ قرب سے پہلے اجاڑ دیتی ہیں جدائیوں کی ہوائیں محبتوں کے چمن وہ ایک رات گزر بھی گئی گر اب تک وصال یار کی لذت سے ٹوٹا ہے بدن پر آج شب ترے قدموں کی جاپ کے ہمراہ انکی دی ہے دل نامراو کی دھر کن یہ ظلم دکھے کہ تو جان شاعری ہے گر مری غزل میں ترا نام بھی ہے جرم سخن

در دِآشوب

امیر شہر غریوں کو لوٹ لیتا ہے کہتے ہے جائے ہے وطن کی ہنام وطن ہوگئے ہے وطن ہوائے دہر سے دل کا چراغ کیا بھتا گر فراز سلامت ہے یار کا دامن

0

ہم تو یوں خوش تھے کہ اِک تارگریبان میں ہے کیا خبر تھی کہ بہار اس کے بھی ارمان میں ہے

ایک ضرب اور بھی اے زندگی تیشہ بدست سانس لینے کی سکت اب بھی مری جان میں ہے

> میں تھے کھو کے بھی زندہ ہوں ہے دیکھا تونے کس قدر حوصلہ ہارے ہوئے انسان میں ہے

فاصلے قرب کے شعلوں کو ہوا دیتے ہیں

میں ترے شہرے دوراورتو مرے دھیان میں ہے

سر دیوار فروزال ہے ابھی ایک چراغ

اے سیم سحری! کھ ترے امکان میں ہے

ول دھڑ کئے کی صدا آتی ہے گاہے گاہے جیسے اب بھی تری آواز مرے کان میں ہے

> خلقت شہر کے ہر ظلم کے باوصف فراز ہائے وہ ہاتھ کہ اپنے ہی گریبان میں ہے

—\$70 N

0

خاموش ہو کیوں داد جفا کیوں نہیں دیے اسکی ہوتو قاتل کو دعا کیوں نہیں دیے وحشت کا سبب روزنِ زنداں تو نہیں ہے مہرو مہ و انجم کو بجھا کیوں نہیں دیے اگ یہ وہ انداز علاج غم جال ہے اس کے محم انداز علاج غم جال ہے منصف ہو اگر تم تو کب انصاف کروگ؛ منصف ہو اگر تم تو کب انصاف کروگ؛ منصف ہو اگر تم تو مزا کیوں نہیں دیے مجرم ہیں اگر ہم تو مزا کیوں نہیں دیے رہبر ہوتو حاضر ہے متاع دل و جال بھی رہبر ہوتو منزل کا پند کیوں نہیں دیے رہبر ہوتو منزل کا پند کیوں نہیں دیے کیا بیت گئی اب کے فرآز اہل چمن پر؟

### اظهار

پھر کی طرح اگر میں چپ ہوں
تو یہ نہ سمجھ کہ میری ہتی
بگانۂ فعلہ وفا ہے
تحقیر سے یوں نہ دکھ مجھ کو
اے سنگ تراش! تیرا تیشہ
مکن ہے کہ ضرب اولیں سے
بچان سکے کہ میرے دل میں
جو آگ ترے لیے دبی ہے
وہ آگ تی میری زندگ ہے
وہ آگ تی میری زندگ ہے

-3%C

## خوتشي

س بھی اے نفمہ سنج کنج جہن اب ساعت کا اعتبار کیے کون سا بیرین سلامت ہے دیجے دعوت بہار کے جل بجيس دردِ ہجر کی شمعیں گل چکے نیم سوختہ پکر سربیں سودائے خام ہوبھی تو کیا طافت و تاب انتظار کے تقد جاں بھی تو نذر کرآئے اور ہم مفلسوں کے پاس تھا کیا کون ہے اہل دل میں اتناغنی اس قدر پاس طبع یار کے كامشِ ذوق جبتومعلوم داغ ہے دل چراغ ہیں آتكھیں ماتم هير آرزو کيج فرصت نغمهُ قرار کے كون دارائے ملك عشق ہواكس كو جاكيرچشم و زلف ملي خون فرہاد برسر فرہاد تصر شیریں یہ اختیار کے حاصل مشرب سیجائی سنگ تحقیر و مرگ رسوائی قامت یار ہو کہ رفعت دار، ان صلیوں کا اعتبار کے

0

دل بہلتا ہے کہ کہاں المجم و مہتاب سے بھی اب تو ہم لوگ گئے دیدۂ بے خواب سے بھی

روپڑا ہوں تو کوئی بات ہی الی ہوگ میں کہ واقف تھا ترے ہجرے آ داب ہے بھی

> کچھ تو اس آنکھ کا شیوہ ہے خفا ہو جانا اور کچھ بھول ہوئی ہے دل بیتاب سے بھی

اے سمندر کی ہوا تیرا کرم بھی معلوم پاس ساحل کی تو بجھتی نہیں سیلاب سے بھی

> کچھ تو اس حسن کو جانے ہے زمانہ سارا اور کچھ بات جلی ہے مرے احباب سے بھی

دل مجھی غم کے سمندر کا شناور تھا فراز اب تو خوف آتا ہے اک موجه کیایاب سے بھی

0

وفا کے باب میں الزامِ عاشقی نہ لیا کہ تیری بات کی اور تیرا نام بھی نہ لیا خوشاوہ لوگ کہ محرومِ النفات رہے ترے کرم کو بہ اندازِ سادگی نہ لیا

ا میں است ہور '' تہمارے بعد

تمہارے بعد کی ہاتھ دل کی ست بڑھے ہزار شکر گریباں کو ہم نے کی نہ لیا ہمام مستی و تشنہ لبی کے ہنگاہے کسی نے نئگ اٹھایا کسی نے بینا لیا کسی نے بنگا لیا فرآز ظلم ہے اتنی خود اعتادی بھی کہ رات بھی تھی اندھری چاغ بھی نہ لیا کہ رات بھی تھی اندھری چاغ بھی نہ لیا

#### فتكست

بارہا مجھ سے کہا دل نے کہ اے شعبدہ گر

تو کہ الفاظ سے اصنام گری کرتا ہے

ہم کم الفاظ سے اصنام گری کرتا ہے

جو تری سوچ کے فاکوں میں لہو بھرتا ہے

بارہا دل نے یہ آواز سی اور چاہا

مان لوں مجھ سے جو وجدان مرا کہتا ہے

لیکن اس عجز سے ہارا مرے فن کا جادو

چاند کو چاند سے بڑھ کر کوئی کیا کہتا ہے

چاند کو چاند سے بڑھ کر کوئی کیا کہتا ہے

### زريك

کس بوجھ سے جہم ٹوٹنا ہے اتنا تو کڑا سفر نہیں تھا دو چار قدم کا فاصلہ کیا پھر راہ سے بے خبر نہیں تھا لیکن بیہ شخص بیہ لڑکھڑاہٹ بیہ حال تو عمر بھر نہیں تھا آغازِ سفر میں جب چلے سے کب کسی کب ہم نے کوئی دیا جلایا کب عمی کب عمی کب عمی کب عمی کب محلیا کب ہم نے کوئی فریب کھایا وہ شام وہ چاندنی وہ فوشبو منزل کا کسے خیال آیا تو محوِ سخن تھی جھے سے لیکن میں سوچ کے جال بن رہا تھا میرے لیے زندگی تڑپ تھی تیرے لئے غم بھی قبقہا تھا اب تجھ سے بچھڑ کے سوچتا ہوں

کچھ تو نے کہا تھا! کیا کہا تھا

ایے چپ ہیں کہ یہ منزل بھی کڑی ہو جیسے
تیرا ملنا بھی جدائی کی گھڑی ہو جیسے
اپنے ہی سائے سے ہرگام لرز جاتا ہوں
راستے میں کوئی دیوار کھڑی ہو جیسے
کتنے نادال ہیں ترے بجولنے والے کہ تجھے
یاد کرنے کے لئے عمر پڑی ہو جیسے
تیرے ماشے کی شکن پہلے بھی دیمھی تھی گر
منزلیں دور بھی ہیں منزلیں نزدیک بھی ہیں
منزلیں دور بھی ہیں منزلیں نزدیک بھی ہیں
اپنی منزلیں نزدیک بھی ہیں
اپنی میں منزلیں نزدیک بھی ہیں
اپنی میں منزلیں کردیک بھی ہیں
اپنی ہو جیسے
آج دل کھول کے دوئے ہیں تو یوں خوش ہیں فراز
وین خوش ہیں فراز

کیا ایسے کم سخن سے کوئی عفتگو کرے جو متنقل سکوت ہے دل کو لہو کرے اب تو ہمیں بھی ترک مراسم کا دکھ نہیں یر ول سے جاہتا ہے کہ آغاز تو کرے تیرے بغیر بھی تو غنیمت ہے زندگی خود کو گنوا کے کون تری جنتجو کرے اب تو یہ آرزو ہے کہ وہ زخم کھائے تازندگی یہ دل نہ کوئی آرزو کرنے تجھ کو بھلا کے دل ہے وہ شرمندہ نظر اب کوئی حادثہ ہی ترے رو برو کرے حیب جای این آگ میں جلتے رہو فراز ونیا تو عرض حال سے بے آبرو کرے

ہر ایک بات نہ کیوں زہر ی جاری لگے کہ ہم کو وست زمانہ سے زخم کاری لگے اداسیاں ہوں مسلسل تو دل نہیں روتا بھی بھی ہو تو یہ کیفیت بھی یاری گے بظاہر ایک ہی شب ہے فراق یار گر کوئی گزارنے بیٹے تو عمر ساری لگے علاج اس ول درد آشا كا كيا كج کہ تیر بن کے جے حرف عمگاری لگے مارے یاں بھی بیٹو بس اتا جاتے ہیں ہارے ساتھ طبعت اگر تہاری لگے فراز تیرے جنوں کا خیال ہے ورنہ یہ کیا ضرور وہ صورت سجی کو پیاری لگے

## - 34g

#### האננ כ

اے دل ان آنکھوں پر نہ جا جن میں دفور رنج ہے کھ دیر کو تیرے لیے
آنسو اگر لبرا گئے
یہ چند لمحوں کی چک
ہو جھ کو پاگل کر گئی
اِن جگنوؤں کے نور سے چکی ہے کب وہ زندگی جس کے مقدر میں رہی صح طلب سے تیرگ كس سوچ ميں كم سم ہے تو اے بے خبر نادال نہ بن تیری فرده روح کو عاہت کے کانٹوں کی طلب اور اس کے دامن میں فقط ہدردیوں کے پیول ہیں



## خواب

وہ چاند میرا ہمسنر تھا
دوری کے اجاڑ جنگلوں میں
اب میری نظر سے چھپ چکا ہے
اک عمرے ملول و تنہا
اک عمرے ملول و تنہا
ظلمات کی ربگزار میں ہوں
میںآگے بردھوں کہ لوث جاؤں
کیا سوچ کے ..... انظار میں ہوں
کوئی بھی نہیں جو بیہ بتائے
میں کون ہوں کس دیار میں ہوں

0

سو دوریوں پہ بھی مرے دل سے جدا نہ تھی تو میری زندگی تھی گر بے وفا نہ تھی ول نے ذرا سے عم کو قیامت بنا دیا ورنه وه آنکھ اتی زیاده خفا نه تھی یوں دل لرز اٹھا ہے کی کو یکار کر میری صدا بھی جیے کہ میری صدا نہ تھی برگ خزاں جو شاخ ہے ٹوٹا وہ خاک تھا اس حال سردگی کے تو قابل ہوا نہ تھا جگنو کی روشنی ہے بھی کیا کیا بھڑک اٹھی اس شہر کی فضا کہ جراغ آشا نہ تھی مرہون آسال جو رہے ان کو دیجے کر خوش ہوں کہ میرے ہونٹوں یہ کوئی دعا نہ تھی ہر جسم داغ واغ تھا لیکن فرآز ہم بدنام یون ہوئے کہ بدن پر تبا نہ تھی

0

جو بھی دکھ یاد نہ تھا یاد آیا آج کیا جانے کیا یاد آیا پھر کوئی ہاتھ ہے دل پر جیسے پھر کرا عہدِ وفا یاد آیا

در دِآشو۔

جس طرح دھند میں لیٹے ہوئے پھول
ایک اِک نقش ترا یاد آیا

ایک مجوری کے عالم میں کوئی

یاد آیا بھی تو کیا یاد آیا

اے رفیقو سرِ منزل جاکر
کیا کوئی آبلہ پا یاد آیا

یاد آیا تھا بچھڑنا تیرا

یاد آیا تھا بچھڑنا تیرا

پھر نہیں یاد کہ کیا یاد آیا

جب کوئی بھول گیا یاد آیا

یہ محبت بھی ہے کیا روگ فرآز

جس کو بھولے وہ سدا یاد آیا

جس کو بھولے وہ سدا یاد آیا

را غرب محرف

### سوال

#### (فرآق- کی تصویرد کھی کر)

اک سگ تراش جس نے برسوں

ہیروں کی طرح سنم تراشے

آج اپنے سنم کدے ہیں تبا

مجبور بڑھال زخم خوردہ

دن رات پڑا کراہتا ہے

چبرے پ اجاڑ زندگی کے

ہجات کی اُن گنت خراشیں

ہجات کی اُن گنت خراشیں

آبجھوں کے شکتہ مرقدوں ہیں

رومجی ہوئی حرتوں کی لاشیں

سانسوں کی محکن بدن کی شنڈک

در دِآشوب

احمال سے کب تلک لہو لے ہاتھوں میں کہاں سکت کہ بڑھ کر ہاتھوں میں کہاں سکت کہ بڑھ کر خود ساختہ پیکرں کو چھولے

یہ زخم طلب بیہ نامرادی
ہر بُت کے لبول پہ ہے تبہم
اے تیشہ برست دیوتاؤ!
تخلیق عظیم ہے کہ خالق
انبان جواب چاہتا ہے

## غریب شہر کے نام

غریب شہرتری دکھ بھری نوا پہ سلام تری طلب تری چاہت تری وفا پہسلام ہر ایک حرف تمنائے ولر با پہ سلام صدیثِ درد وسکوت بخن ادا پہ سلام

در بدہ دل! ترے آ ہنگ سازغم پہ نار گہر فروش! ترے رنگ چھم نم پہ نار

> جنوں کا شہر ہے آباد فصل دار کی خیر ہرایک دل ہے گریباں بحری بہار کی خیر بچھے ہیں ہام، مگر ضمع ربگزار کی خیر تمام عمر تو گزرے اس انتظار کی خیر

رخ نگار و غم یار کو نظر نه لگے گلہ نہیں ہے اگر آنکھ عمر بجر نہ لگے

> دل ونظر کی شکستوں کا کیا شار کریں شار زخم عبث ہے نجات سے پہلے کچھ اور دیدہ خوں رنگ کو گلاب کریں صبا کا ذکر قیامت ہے رات سے پہلے

انجمی کبول په حکایات خول چکیده سبی به سینه ره سپرم دست و یا بریده سبی رخم کو پھول تو صرصر کو صبا کہتے ہیں جانے کیا دَور ہے کیا لوگ ہیں کیا کہتے ہیں کیا تھے ہیں کیا دَور ہے کیا لوگ ہیں کیا تیامت ہے کہ جن کے لیے رُک رُک کے چلے ہیں اللہ پا کہتے ہیں کوئی بتلاؤ کہ اک عمر کا پچھڑا مجبوب اتفاقاً کہیں مل جائے تو کیا کہتے ہیں یہ بھی انداز تحق ہے کہ جفا کو تیری یہ بھی انداز و ادا کہتے ہیں غزہ و عشوہ وانداز و ادا کہتے ہیں جب خلک دور ہے تو تیری پرستش کر لیس جب خلک دور ہے تو تیری پرستش کر لیس جب حکمہ ہم اہل تمنا کو فراز ہم جم جے چھو نہ سکیں اس کو فدا کہتے ہیں کیا تعجب ہے کہ ہم اہل تمنا کو فراز کہتے ہیں کہتے ہیں کیا تعجب ہے کہ ہم اہل تمنا کو فراز کہتے ہیں کہتے ہے کہ کہتے ہیں کہتے

گل ہو چراغ ہے تو سزاوار سنگ ہیں مینا سرشت ہم بھی شہیدان رنگ ہیں مطرب کی ہے دلی ہے کہ محفل کی ہے حسی كس تيغ ہے ہلاك نوالائے چنگ ہيں؟ ول خلوت خیال کی آرائشوں میں مم آتکھیں نگار خانہ ہستی یہ دنگ ہیں تاب و توال نہیں ہے مگر حوصلے تو د مکی شیشه صفات پهربهی حریفان سنگ بین اے حسن سادہ دل تری رسوائیاں نہ ہوں مجھ لوگ کشتهٔ ہوب نام وننگ ہیں معذور ہیں تلون خاطر کو کیا کریں ہم خود فراز این طبیعت سے تلک ہیں



وہی جنوں ہے وہی کوچہ ملامت ہے شکستِ ول یہ بھی عبدِ وفا سلامت ہے یہ ہم جو باغ و بہارال کا ذکر کرتے ہیں تو مدعا وہ گل تر وہ سروقامت ہے بجا به فرصت استی مگر دل نادال نہ یاد کرکے اے بھولنا قیامت ہے چلی چلے یونہی رسم وفا ومثق ستم کہ تینج یاروسر دوستاں سلامت ہے سکوت بحرے ساحل لرز رہا ہے مگر یہ خامشی کسی طوفان کی علامت ہے عجیب وضع کا احمد فراز ہے شاعر کہ ول وریدہ مگر پیربن سلامت ہے

بيغامير

میں کوئی کرنوں کا سودا گرنہیں اہے اپے دکھ کی تاریکی لئے تم آ گئے کیوں میرے پاس عم کےانباروں کو کا ندھوں پر دھرے بوجهل صليون كي طرح آشفته مُوافسر ده رو بونث محروم تكلم يرسرا بإالتماس اس تمناير كرتم كول سك عم کے انباروں کے بدلے مسكرابث كى كرن ..... جينے كى آس میں مگر کرنوں کا سودا گرنہیں میں نہیں جو ہرشناس صورت انبوه در بوز ه گرال سب کے دل میں قبہ تبوں سے چور ليكن آنكهے آنسورواں سب کے سینوں میں امیدوں کے چراغال اور چېرول پرشکستول کا دهوال زندگی سے کریزاں

در دآ شوب

سوئے مقتل سب رواں سب نحيف وناتواں سب کے سب اک دوسرے کے ہمسفر اک دوسرے سے بدگماں سب کی آنگھوں میں خیال مرگ سےخوف و ہراس میری باتوں سے مری آواز ہے تم نے پیجانا کہ میں بھی لے کے آیا ہوں تہارے داسطے وہ معجز ہے جن ہے بھر جا ئیں گے بل بھر میں تمہارے ان گنت صدیوں کے لاتعداد زخم دم بخو دسانسوں کوٹھبرائے ہوئے بے جان جسم منتظريس قم باذنى كى صداع حرك ایشیا پیغمبروں کی سرز میں اورتم اس کے زبول قسمت مکیں ..... تیرہ جبیں من وسلويٰ کے لیے دامن کشا قحط خورده زارو بياروحزين صرف تقذيروتو كل يريقين تم کوشیریں طرب کی جاہ لیکن بےستون غم کی سل کو چرنے کا حوصلہ یارانہیں تم ید بیضا کے قائل باز و ئے فر ہاد کی قوت سے بہر ہ ورنہیں تم كە بوكو وگرفتە ....زندگى سے دور مردہ ساحروں کی بےنشاں قبروں کے بیجا دہشیں

خاكدال كى اسگلِ تارىك كا میں بھی اِک پیکر ہوں، پیکر گرنہیں میں کوئی کرنوں کا سودا گرنہیں ریت کے بیتے ہوئے ٹیلوں پیاستادہ ہوتم سایهٔ ابر روال کود مکھتے رہنا تمہارا جزود س سات قلزم موجزن حارول طرف اورتمہارے بخت میں شبخ نہیں اہنے اپنے د کھ کی بوجھل کھڑ یوں کو تمنے کھولا ہے جھی؟ اینے ہم جنسوں کے سینوں کوٹٹولا ہے بھی؟ سب کی روحیں گرسنہ.....سب کی متاع در دمیں دوسرول كاخون يينے كى ہوس ایک کا د کاد وسروں ہے تم نہیں اک کا د کھ دوسروں ہے کم نہیں اك كاد كَافِي ، بيجارگ دوسرول كادكه كمرافراط م .....ديوانكى يباراور نشحكادكه اینے انباروں سے ل کر چھانٹ لو یماس اور نشے کا د کھاک دوسرے میں بانٹ لو پهرتمهاري زندگي شايد نه هو شاكى تحرش برين ورحمت اللعالمين میں کوئی کرنوں کا سودا گرنہیں

•

روز کی مسافت سے چور ہوگئے دریا
پھروں کے سینوں پر تھک کے سوگئے دریا
جانے کون کائے گا فصل لعل وگوہر کی
ریتلی زمینوں میں سنگ ہو گئے دریا
اے سحاب غم کب تک یہ گریز آنھوں سے
انتظار طوفاں میں خنگ ہوگئے دریا
عاملوں کے پھولوں کو کہ سے روگئے دریا
ماطوں کے پھولوں کو کب سے روگئے دریا
بھرے
آنکھ کے جزیروں کو پھر ڈبو گئے دریا
دل چٹان کی صورت سیل غم پہ ہنتا ہے
دریا
حب نہ بن پڑا پچھ بھی داغ دھو گئے دریا

زخم نامرادی سے ہم فرآز زندہ ہیں ویکھنا سمندر میں غرق ہوگئے دریا

تو کہ انجان ہے اس شہر کے آداب سمجھ
پھول روئے تو اسے خندہ شاداب سمجھ
کہیں آجائے میسر تو مقدر تیرا
ورنہ آسودگی دہر کو نایاب سمجھ
حسرت ِگریہ میں جوآگ ہے اشکول میں نہیں
خنگ آنکھوں کو مری چشمہ کے آب سمجھ
موج دریا ہی کو آوارہ صد شوق نہ کہہ
ریگ ساحل کو بھی لب تھنہ سیاب سمجھ
موج دریا ہی کو آوارہ صد شوق نہ کہہ
دیگ ساحل کو بھی لب تھنہ سیاب سمجھ

روزنِ دار کو بھی اِک دیدہ بے خواب سمجھ اب کے ساحلِ امید سے مکتا ہے فراز وہ جو اِک کشتی دل تھی اسے غرقاب سمجھ

0

قرب جز داغ جدائی نہیں دیتا کچھ بھی تو نہیں ہے تو دکھائی نہیں دیتا کچھ بھی دل کے زخموں کو نہ رو دوست کا احسان سمجھ ورنہ وہ دستِ حنائی نہیں دیتا کچھ بھی کیا ای زہر کو تریاق سمجھ کر پی لیس
ناصحوں کو تو شجھائی نہیں دیتا کچھ بھی
ایبا گم ہوں تری یادوں کے بیابانوں بیں
دل نہ دھڑکے تو سائی نہیں دیتا کچھ نہیں
سوچتا ہوں تو ہر اک نقش میں دنیا آباد
د کھائی نہیں دیتا کچھ بھی
یوسفِ شعر کو کس مصر میں لائے ہو فراز
یوسفِ شعر کو کس مصر میں لائے ہو فراز

0

دوست بن کر بھی نہیں ساتھ نبھانے والا
وہی انداز ہے ظالم کا زمانے والا
اب اے لوگ سجھے ہیں گرفآر مرا
شخت نادم ہے مجھے دام میں لانے والا
صحدم چھوڑ گیا کہت گل کی صورت
رات کو غنچ دل میں سمنہ آنے والا
کیا کہیں گئے مراسم تھے ہمارے اس سے
وہ جو اک شخص ہے منہ پھیر کے جانے والا
تیرے ہوتے ہوئے آجاتی تھی ساری دنیا
آج تنہا ہوں تو کوئی نہیں آنے والا

منتظر کس کا ہوں ٹوٹی ہوئی دہلیز پہ میں کون آئے گا بیہاں کون ہے آنے والا کیا خبر تھی جو مری جاں میں گھلا ہے اتنا ہے وہی مجھ کو سرِ دار بھی لانے والا ہیں قبل کے والا میں جمن کو جلتے میں نے دیکھا ہے بہاروں میں چمن کو جلتے ہیں نے دیکھا ہے بہاروں میں چمن کو جلتے ہے کوئی خواب کی تعبیر بتانے والا ہے کوئی کی تعبیر بتانے کوئی کی تعبیر بتانے کی تعبیر بتانے کے کوئی کی تعبیر بتانے کے کوئی کی تعبیر بتانے کے کی تعبیر بتانے کی تعبیر بتانے کی تعبیر کی تعبیر بتانے کی تعبیر

دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا

0

یہ عالم شوق کا دیکھا نہ جائے وہ بُت ہے یا خدا دیکھا نہ جائے

یہ کن نظروں سے تو نے آج دیکھا کہ تیرا دیکھنا دیکھا نہ جائے

ہیشہ کے لیے مجھ سے بچھڑ جا یہ منظر بارہا دیکھا نہ جائے

غلط ہے جوسا ، پر آزما کر تخجے اے بے وفا دیکھا نہ جائے

> یہ محرومی نہیں پاسِ وفا ہے کوئی تیرے سوا دیکھا نہ جائے

در دِآ شور

یمی تو آشا بنتے ہیں آخر کوئی نا آشا دیکھا نہ جائے

یہ میرے ساتھ کیسی روشی ہے کہ مجھ سے راستہ دیکھا نہ جائے

فراز اپنے سوا ہے کون تیرا تجھے تجھ سے جدا دیکھا نہ جائے

### خودغرض

اے دل! اپنے درد کے کارن تو کیا کیا بیتاب رہا
دن کے ہنگاموں میں ڈوبا راتوں کو بے خواب رہا
لیکن تیرے زخم کا مرہم تیرے لیے نایاب رہا
پھراک انجانی صورت نے تیرے دکھ کے گیت سنے
اپنی سُندرتا کی کرنوں سے چاہنہ کے خواب بُنے
خودکانٹوں کی باڑھ سے گزری تیری راہ میں پھول چُنے
اے دل جس نے تیری محروی کے داغ کو دھویا تھا
آج اس کی آنکھیں پُرنم تھیں اور تو سوچ میں کھویا تھا
د کی ہے رائے دکھ کی خاطر تو بھی بھی یوں رویا تھا؟

# وابتثكى

در دآخوب

پھر بھی وریال نہیں ہے کوئے مراد پھر بھی شب زندہ دار ہیں زندہ پھر بھی روش ہے برم رسم وفا پر بھی ہیں کچھ چراغ تابندہ

وبی قاتل جو اپنے ہاتھوں سے ہر مسیا کو دار کرتے ہیں پھر اس کی مراجعت کے لیے حشر تک انتظار کرتے ہیں

0

دل بھی بچھا ہو شام کی پر چھائیاں بھی ہوں مر جائے جو ایسے میں تنہائیاں بھی ہوں آتکھوں کی سرخ لہر ہے موج سپردگی یہ کیا ضرور ہے کہ اب انگرائیاں بھی ہوں ہر حسنِ سادہ لوح نہ دل میں اثر سکا پچھ تو مزانِ یار میں گہرائیاں بھی ہوں دنیا کے تذکرے تو طبیعت ہی لے بچھے بات اس کی ہوتو پھر بخن آرائیاں بھی ہوں

24

یہلے پہل کا عشق ابھی یاد ہے فراز

دل خود بیه جابتا نفا که رسوائیاں بھی ہوں

#### مدوح

میں نے کب کی ہے ترے کاکل ولب کی تعریف
میں نے کب لکھے قصیدے ترے رخساروں کے
میں نے کب تیرے سراپا کی حکایات کہیں
میں نے کب شعر کیے جموعتے گلزاروں کے
میں نے کب شعر کیے جموعتے گلزاروں کے
جانے دو دن کی محبت میں یہ بہکے ہوئے لوگ
کیے افسانے بنا لیتے ہیں دلداروں کے

میں کہ شاعر تھا مرے فن کی روایت تھی یہی جھے کو اک پھول نظر آئے تو گلزار کہوں مسکراتی ہوئی ہر آنکھ کو قاتل جانوں ہر نگاہ غلط انداز کو تلوار کہوں میری فطرت تھی کہ میں حن بیاں کی خاطر ہر حسیس لفظ کو در مدح رخ یار کہوں ہر حسیس لفظ کو در مدح رخ یار کہوں

میرے دل میں بھی کھلے ہیں تری چاہت کے کنول
الی چاہت کہ جو وحثی ہوتو کیا کیا نہ کرے
گر مجھے ہو بھی تو کا زعم طواف شعلہ
تو ہے وہ عمع کہ پھر کی بھی پروانہ کرے
میں نہیں کہتا کہ بچھ سا ہے نہ مجھ سا کوئی
ورنہ شوریدگی شوق تو دیوانہ کرے

در دآشوب

کیا ہے کم ہے کہ ترے حسن کی رعنائی سے
میں نے وہ ضمعیں جلائی ہیں کہ مہتاب نار
تیرے پیانِ وفا سے مرے فن نے سیھی
وہ دل آویز صدافت کہ کئی خواب نار
تیرے غم نے مرے وجدان کو بخشی وہ کیک
مرے دشمن مرے قائل مرے احباب نار

میں کسی غم میں بھی رویا ہوں تو میں نے دیکھا تیرے دکھ سے کوئی مجروح نہیں تیرے سوا میرے دکھ سے کوئی مجروح نہیں تیرے سوا میرے پیکر میں تری ذات گھلی ہے آئی کہ مرا جسم مری روح نہیں تیرے سوا میرا موضوع سخن تو ہو کہ ساری دنیا در حقیقت کوئی ممدوح نہیں تیرے سوا

0

پیام آئے ہیں اس یار بے وفا کے مجھے جے قرار نہ آیا کہیں بھلا کے مجھے جدائیاں ہوں تو ایسی کہ عمر بجر نہ ملیں فریب دو تو ذرا سلسلے بڑھا کے مجھے فریب دو تو ذرا سلسلے بڑھا کے مجھے نشے ہے کم تو نہیں یاد یار کا عالم کہ لے اڑا ہے کوئی دوش پر ہوا کے مجھے کہ کے اڑا ہے کوئی دوش پر ہوا کے مجھے

میں خود کو بھول چکا تھا گر جہاں والے اُداس جھوڑ گئے آئینہ دکھا کے مجھے تہارے بام سے اب کم نہیں ہے رفعتِ دار جو دیکھو نظر اٹھا کے مجھے جو دیکھو نظر اٹھا کے مجھے کھوٹی ہوئی ہے مرے آنسوؤں میں اک تصویر فراز دیکھ رہا ہے وہ مسکرا کے مجھے فراز دیکھ رہا ہے وہ مسکرا کے مجھے

0

بے نیاز غم پیان وفا ہو جانا ہم بھی اوروں کی طرح مجھ سے جدا ہو جانا ہیں بھی پلکوں پہ سجالوں گا لہو کی بوندیں تم بھی پلستہ زنجیر حنا ہو جانا گرچہ ابقرب کا امکاں ہے بہت کم پھربھی گرچی فی اور کیا امکاں ہے بہت کم پھربھی کہیں مل جائیں تو تصویر نما ہو جانا صرف منزل کی طلب ہو تو کہاں ممکن ہے دوسروں کے لیے خود آبلہ پا ہو جانا خلق کی سنگ زنی میری خطاؤں کا صلہ تو معصوم ہو تم دور ذرا ہو جانا اب مرے واسطے تریاق ہے الحاد کا زہر تم کی اور چُجاری کے خدا ہوجانا اب مرے واسطے تریاق ہے الحاد کا زہر

در دآ شوب

دل میں اب طاقت کہاں خوننابہ افشانی کرے
ورنہ غم وہ زہر ہے بچر کو بھی پانی کرے
عقل وہ ناصح کہ ہر دم لغزش پا کا خیال
دل وہ دیوانہ یہی چاہے کہ نادانی کرے
ہاں مجھے بھی ہو گلہ ہے مہری طالت کا
تجھ کو آزردہ اگر میری پریشانی کرے
یہ تو اک شیر جنوں ہے چاک دامانو! یہاں
سب کے سب وشق ہیں کس کوکون زندانی کرے
موسم گل ہے گر بے رنگ ہے شاخ مڑہ
کتنا شرمندہ ہمیں آتھوں کی ویرانی کرے
کتنا شرمندہ ہمیں آتھوں کی ویرانی کرے

ہنتے چہروں سے دلوں کے زخم پہچانے گا کون تجھ سے بڑھ کرظلم اپنی خندہ پیشانی کرے ناصحوں کو کون سمجھائے نہ سمجھے گا فرآز وہ تو سب کی بات سن لے اور من مانی کرے



بے سروساماں تھے لیکن اتنا اندازہ نہ تھا

اس سے پہلے شہر کے لگنے کا آوازہ نہ تھا
ظرف دل دیکھاتو آئکھیں کرب سے پھراگئیں
خون رونے کی تمنا کا یہ خمیازہ نہ تھا
آمرے پہلو میں آ اے رونقِ برم خیال
لڈ سے رخمار ولب کا اب تک اندازہ نہ تھا
ہم نے دیکھا ہے خزاں میں بھی تری آمد کے بعد
کونیا گل تھا کہ گلشن میں تروتازہ نہ تھا
ہم قصیدہ خواں نہیں اس حسن کے لیکن فرآز

0

یے صحراوں پہ گرجا سر دریا برسا تھی طلب کس کو گر ابر کہاں جابر سا کتنے طوفانوں کی حامل تھی لہو کی اک بوند دل میں اک لہر اٹھی آنکھ سے دریا برسا کوئی غرقاب کوئی ماہی ہے آب ہوا
ابر ہے فیض جو برسا بھی تو کیا برسا
چڑھتے دریاؤں میں طوفان اٹھانے والے
چند بوندیں ہی سر دامن صحرا برسا
طنز ہیں سوختہ جانوں پہ گرجتے بادل
یا تو گھنگھور گھٹاکیں نہ اٹھا یا برسا
ابرو باراں کے خدا جمومتا بادل نہ سمی
آگ ہی اب سر گزار تمنا برسا
اپی قسمت کہ گھٹاؤں میں بھی جلتے ہیں فرآز
اپی قسمت کہ گھٹاؤں میں بھی جلتے ہیں فرآز

0

افعی کی طرح ڈسے گئی موچ نفس بھی

اے زبر غم یار بہت ہو پچکی بس بھی
یہ جب تو جلتی ہوئی رُت ہے بھی گراں ہے

اے تھبرے ہوئے ابر کرم اب تو برس بھی
آئین خرابات معطل ہے تو پچھ روز

اے رید بلا نوش و تھی جام ترس بھی
صیاد و تھہبانِ چمن پر ہے یہ روشن
میاد و تھہبانِ جمن پر ہے یہ روشن

آباد ہمیں سے ہے شیمن بھی قفس بھی
محروی جاوید گنہگار نہ کردے

محروی جاوید گنہگار نہ کردے

در دآشور

### اےمرے بیدروشیر

ول سلگ اٹھتا ہے اینے بام وور کو و کھے کر سے کتی ہیں جب بھی شام کی پرچھائیاں اس قدر ویران کھے اس قدر سنان رُت سوچ میں کم بیں افق سے تا افق پہنائیاں س کے روش کروں دیواروور کوئی تو ہو گنگ دیواروں میں کیا ہوں انجمن آرائال دور ہر شب جاگ اٹھتے ہیں کئی ماہ و نجوم آگ بجڑ کاتی ہیں سنگ وجشت کی رعنائیاں راستوں سے خوابگاہوں تک مسلسل موج رنگ جس طرح قوس قزح کی ٹوٹی انگرائیاں زخم نظارہ لیے آتھوں میں جیب تکتا رہا گومری نیندیں بھی مجھ سے لے اڑیں شہنائیاں کل ذرا ی در چکے تھے مرے دیواروور جلملا اٹھی تھیں میری روح کی گرائیاں



چند لمحوں کے لیے کو دے اٹھا تھا اِک چراغ ار دمک اٹھی تھیں کچھ لمح مرے تنہائیاں آج اتنا شور کیوں ہے اے مرے بیدرد شہر ہر نظر میری طرف ہے اس قدر رسوائیاں ہر نظر میری طرف ہے اس قدر رسوائیاں

0

گھر میں کتا ساتا ہے باہر کتا شور

یا دنیا دیوانی ہے یا میرا دل ہے چور

مجھی تو آنکھوں کے گلزاروں میں بھی آکر ناچ
دل میں کون تخفے دیکھے گا اے جنگل کے مور
یوں پھرتے ہیں گلیوں میں گھبرائے گھبرائے ہے
جیسے اس بہتی کے سائے بھی ہوں آدم خور
سوچ کی چنگاری بھڑکا کر کیا نادانی کی
سوچ کی چنگاری بھڑکا کر کیا نادانی کی
وی کے کیکر اب تک آگ ہے چاروں اور
چاک گریباں پھرناکس کو خوش آتا ہے فرآز
ہم بھی اس کو بھول نہ جائیں دل پہ آگر ہو زور

پھر ای ربگزار پر شاید ہم مبھی مل سکیں گر شاید

در دآ شوب

جن کے ہم منتظر رہے ان کو مل گئے اور ہمفر شاید

جان پہچان سے بھی کیا ہوگا پھر بھی اے دوست غور کر شاید

اجنبیت کی دھند حیوث جائے چک اٹھے تری نظر شاید زندگی بجر لہو رلائے گی یادِ یارانِ بے خبر شاید

جو بھی بچھڑے وہ کب ملے ہیں فراز پھربھی تو انظار کر شاید

0

اب وہ جھونکے کہاں صبا جیسے آگ ہے شہر کی ہوا جیسے شب سکتی ہے دوپہر کی طرح چاند، سورج سے جل بجھا جیسے

مرتوں بعد بھی یہ عالم ہے آج ہی تو جدا ہوا جیسے

اس طرح منزلول سے ہوں محروم مد

میں شریکِ سفر نہ تھا جیے

اب بھی ولیی ہے دوریؑ منزل ساتھ چلتا ہو راستہ جیسے

. اتفاقاً بھی زندگی میں فرآز دوست ملتے نہیں ضیا جیسے

ل خياماند ين خيا

#### ترياق

جب تیری اداس انکھریوں ہیں بل مجر کو چمک اٹھے تھے آنو کیا کیا نہ گزر گئی تھی دل پر جب میرے لیے ملول تھی ٹو جب میرے لیے ملول تھی ٹو کہنے کو وہ زندگی کا لحمہ بیانِ وفا سے کم نہیں تھا ماضی کی طویل تکخیوں کا جسے بیجھے کوئی غم نہیں تھا جسے بیجھے کوئی غم نہیں تھا جسے بیجھے کوئی غم نہیں تھا

اُو! ميرے ليے أداس اتّى كيا تھا يہ اگر كرم نہيں تھا

او آج بھی میرے سامنے ہے آئو آئے میں اداسیاں نہ آئو آئو آئے اور میں اداسیاں نہ آئو آئو آئے طخر ہے تیری ہر ادا میں چھتی ہے ترے بدن کی خوشبو یا اب مرے زخم بجر کے ہیں یا اب مرے زخم بجر کے ہیں یا سب مرا زہر پی چھی تو یا سب مرا زہر پی چھی تو

0

مستقل محرومیوں پر بھی تو دل مانا نہیں لاکھ سمجھایا کہ اس محفل میں اب جانا نہیں

خود فری بی سبی کیا کیجے دل کا علاج تو نظر پھیرے تو ہم سمجھیں کہ پہچانا نہیں

ایک دنیا منتظر ہے اور تیری برم میں ایک دنیا منتظر ہے اور تیری برم میں اس طرح بیٹھے ہیں ہم جیسے کہیں جانا نہیں

جی میں جو آتی ہے کر گزرو کہیں ایبا نہ ہو کل پشیاں ہوں کہ کیوں دل کا کہا مانا نہیں

> زندی پر اس سے بڑھ کر طنز کیا ہوگا فراز اس کا یہ کہنا کہ تو شاعر ہے دیوانہ نہیں

تو یاس بھی ہو تو دل بے قرار اینا ہے کہ ہم کو تیرا نہیں انظار اپنا ہے ملے کوئی بھی ترا ذکر چھٹر دیتے ہیں کہ جیے سارا جہاں رازدار اپنا ہے وہ دور ہو تو بحا ترک دوی کا خیال وہ سامنے ہو تو کب اختیار اپنا ہے زمانے بھر کے وکھوں کو لگا لیا دل سے ال آمرے یہ کہ اک عمکسار اپنا ہے بلا سے جال کا زیال ہو اس اعتاد کی خیر وفا کرے نہ کرے پھر بھی یار اینا ہے فراز رادت جال بھی وہی ہے کیا کیجے وہ جس کے ہاتھ سے سینہ فگار اپنا ہے

0

جس سے یہ طبیعت بوی مشکل سے گئی تھی دیکھا تو وہ تصویر ہر اک دل سے گئی تھی تنہائی میں روتے ہیں کہ یوں دل کو سکوں ہو

یہ چوٹ کسی صاحب محفل سے گئی تھی

اے دل ترے آشوب نے پھر حشر جگایا

ب درد ابھی آ تکھ بھی مشکل سے گئی تھی

ظلقت کا عجب حال تھا اس کوئے ستم میں

سائے کی طرح دامنِ قاتل سے گئی تھی

اترا بھی تو کب دد کا چڑھتا ہوا دریا

جب کشتی حال موت کے ساطل سے گئی تھی

جب کشتی حال موت کے ساحل سے گئی تھی

0

کی کے تذکرے بہتی میں کوبکو جو ہوئے ہمیں خموش سے موضوع گفتگو جو ہوئے نہ دل کا درد ہی کم ہے نہ آنکھ ہی نم ہے نہ جانے کون سے ارمال سے وہ لہو جو ہوئے نظر اٹھائی تو گم کشتہ تیرے رو برو جو ہوئے ہم آکینے کی طرح تیرے رو برو جو ہوئے ہمیں ہیں وعدہ فردایہ ٹالنے والے ہمیں نے بات بدل دی بہانہ ہو جو ہوئے فرآز ہو کہ وہ فرہاد ہو کہ ہو مصور آئیں کا نام ہے ناکام آرزو و ہوئے انہیں کا نام ہے ناکام آرزو و ہوئے

در ۱۰ آشوب



# مجھ سے پہلے

مجھ سے پہلے کچھے جس شخص نے جاہا اس نے شاید اب بھی تراغم دل سے لگا رکھا ہو ایک ہے ایک جس ایک ایک ہو ایک ہو ایک ہو ایک کے جزیروں کو سجا رکھا ہو ایک خوابوں کے جزیروں کو سجا رکھا ہو

میں نے مانا کہ وہ بیگانہ پیانِ وفا کھو چکا ہے جو کسی اور کی رعنائی میں شاید اب لوٹ کے آئے نہ تری محفل میں اور کوئی دکھ نہ رلائے کچھے تنہائی میں

میں نے مانا کہ شب وروز کے ہنگاموں میں وقت ہر غم کو بھلا دیتا ہے رفتہ رفتہ وقت ہوائے امید کی شمعیں ہوں کہ یادوں کے چراغ مستقل بُعد بجما دیتا ہے رفتہ رفتہ

پھر بھی ماضی کا خیال آتا ہے گاہے گاہے مدتیں درد کی لو کم تو نہیں کرسکتیں

رر دآشوب

زخم بھر جائیں گر داغ تو رہ جاتا ہے دوریوں سے مجھی یادیں تو نہیں مرسکتیں

یہ بھی ممکن ہے کہ اک دن وہ پشیاں ہو کر تیرے پاس آئے زمانے سے کنارا کر لے تو کہ معصوم بھی ہے زود فراموش بھی ہے اس کی بیاں شکنی کو بھی گوارا کرلے اس کی بیاں شکنی کو بھی گوارا کرلے

اور میں جس نے تجھے اپنا مسیا سمجما ایک زخم اور بھی پہلے کی طرح سہہ جاؤں جس پہلے کی طرح سہہ جاؤں جس پہلے بھی کئی عہدِ وفا ٹوٹے ہیں ایک دوراہ پہلے بھی کئی عہدِ وفا ٹوٹے ہیں ایک دوراہ پہلے کہا رہ جاؤں

کروں نہ یادہ مرکس طرح بھلاؤں اسے غزل بہا نہ کروں اور گنگناؤں اسے

وہ خار خار ہے شاخ گلاب کی مانند میں زخم زخم ہوں پھر بھی گلے لگاؤں اے

بہلوگ مذکر ہے ہیں اپنے لوگوں کے میں کیے بات کروں اب کہاں سے لاؤں اسے

مگر وہ زود فراموش ، زود رنج بھی ہے کدروٹھ جائے ،اگریاد پچھ دلاؤں اسے

وہی جودولت ول ہے وہی جورادت جال تمہاری بات بیدائے ناصحو گنواؤں اسے

جو ہم سفر سر منزل بچھڑ رہا ہے فراز عجب نہیں ہے اگر یاد بھی نہ آؤں اے

احمد فراز

فیس بک گروپ ۔ کتابیں پڑھئیے سید حسین احسن۔

0

اب اور کیا کسی سے مراہم بڑھا کیں ہم
یہ بھی بہت ہے بچھ کو اگر بھول جا کیں ہم
صحرائے زندگی میں کوئی دوسرا نہ تھا
سنتے رہے ہیں آپ ہی اپنی صدا کیں ہم
اس زندگی میں اتنی فراغت کے نصیب
اتنا نہ یاد آکہ تجھے بھول جا کیں ہم
تو اتنی دل زدہ تو نہ تھی اے شب فراق
آ تیرے راستے میں ستارے لُنا کیں ہم
وہ لوگ اب کہاں ہیں جو کہتے نے کل فراز
ہے ہے خدا نہ کردہ تجھے بھی رلا کیں ہم

اتری تھی شہر گل میں کوئی آتشیں کرن وہ روثن ہوئی کہ سلگنے گے بدن فار گر چمن سے عقیدت تھی کس قدر شاخوں نے خود اتار دیے اپنے پیربن اس انتہائے قرب نے دھندلا دیا کجھ دور ہو کہ دکھے سکوں ترا بانکپن میں بھی تو کھو چلا تھا زمانے کے شور میں میں بھی تو کھو چلا تھا زمانے کے شور میں ہی اتفاق ہے کہ وہ یاد آگئے معا جس کے طفیل مہر بلب ہم رہے فرآز جس کے قسیدہ خواں ہیں سجی اہل انجمن



## كوئى بھٹکتا باول

دور اک شہر سے جب کوئی بھٹکتا بادل میری جلتی ہوئی بستی کی طرف آئے گا کی کنتی حسرت سے اسے دیکھیں گی پیاسی آئکھیں اور وہ وقت کی مانند گزر جائے گا

جانے کس سوچ میں کھو جائے گی دل کی دنیا جانے کی اور آئے گا اور اس شہر کا بے فیض بھٹلتا ہوا اور اس شہر کا بے فیض بھٹلتا بادل درد کی آگ کو پھیلا کے چلا جائے گا

0

کیسی طلب اور کیا اندازے مشکل ہے تقدیر ہے دل پر جس کا ہاتھ بھی رکھیو آخر وہ شمشیر ہے غم کے رشتے بھی نازک تھے تم آئے اور ٹوٹ گئے دل سا وحشی اب کیا سنجھے اب کیا شے زنجیر ہے اپنا لہو تیری رعنائی تاریکی اس دنیا کی میں نے کیا کیارنگ چنے ہیں دیکھوں کیاتصور بنے اپنا یہ عالم ہے خود ہے بھی اپنا رخم چھیاتے ہیں لوگوں کو یہ فکر کہ کوئی موضوع تشہیر بنے تم نے فراز اس عشق میں سب پچھ کھو کر بھی کیا پایا ہے وہ بھی تو ناکام وفا شھے جو غالب اور میر بنے وہ بھی تو ناکام وفا شھے جو غالب اور میر بنے

0

ا پی محبت کے افسانے کب تک راز بناؤگے رسوائی سے ڈرنے والو بات تہمیں پھیلاؤگے

اس کا کیا ہے تم نہ مہی تو چاہنے والے اور بہت ترک محبت کرنے والو! تم تنہا رہ جاؤگ

جرکے ماروں کی خوش فہی جاگ رہے ہیں پہروں سے جسے یوں شب کٹ جائے گی جیسے تم آجاؤ کے

زخم تمنا کا بھر جانا گویا جان سے جانا ہے اس کا بھلانا سہل نہیں ہے خود کو بھی یاد آؤگے

> چھوڑ وعہدِ وفا کی ہاتیں کیوں جھوٹے اقرار کریں کل میں بھی شرمندہ ہوں گاکل تم بھی پچھتاؤ گے

رہے دویہ پندونقیحت ہم بھی فرآزے واقف ہیں جس نے خودسوزخم سے ہوں اس کو کیاسمجھاؤ گے در دآشوب



# زندگی!اےزندگی

میں بھی جیبے ہوجاؤں گا بچھتی ہوئی شمعوں کے ساتھ اور کچھ کہے تھہر! اے زندگی، اے زندگی جب تلک روش ہیں آکھوں کے ضردہ طاقے نیلگوں ہونٹوں سے پھوٹے گی صدا کی روشنی جسم کی گرتی ہوئی دیوار کو تھامے ہوئے موم کے بُت آتشیں چرے سکتی مورتیں میری بینائی کی بیہ مخلوق زندہ ہے ابھی اور کچھ لمحہ کھیر اے زندگی ، اے زندگی ہو تو جانے وے مرے لفظول کو معنی سے تبی میری تحریری، دھوئیں کی رینگتی برچھائیاں جن کے پیکر اپنی آوازوں سے خالی بے لہو محو ہو حانے تو دے یادوں سے خوابوں کی طرح بُک تو جائیں آخری سانسوں کی وحثی آندھیاں پھر ہٹا لینا مرے ماتھے سے تو بھی اینا ہاتھ میں بھی جیب ہوجاؤں گا بچھتی ہوئی شمعوں کے ساتھ اور کھ لمحہ تھیر! اے زندگی! اے زندگی

در دآشوب

0

چند لمحوں کے لیے تو نے مسیحائی کی

پھر وہی میں ہوں وہی عمر ہے تنہائی کی

کس پہ گزری نہ شپ ہجر، قیامت کی طرح

فرق اتا ہے کہ ہم نے نخن آرائی کی
اپنی بانہوں میں سمٹ آئی ہے وہ قوس قزح

لوگ تصویر ہی کھینچا کیے انگزائی کی

فیرت عشق بجا ، طعنهٔ یاراں تسلیم

بات کرتے ہیں عمر سب ای ہرجائی کی

ان کو بھولے ہیں تو پچھ اور پریٹاں ہیں فرآز

اپنی دانست میں دل نے بری دانائی کی

اپنی دانست میں دل نے بری دانائی کی

0

زعم ایبا کیا کہ لطفِ دوست ٹھکرانا پڑے بیطبیعت ہے تو شاید جاں سے بھی جانا پڑے خانہ ویرانی تو ہوتی ہے گر ایسی کہاں اپنی آنکھوں سے خود اپنا گھر نہ پہنچانا پڑے رسم چل نکلی عجب اب میکدے کی خیر ہو

ہوچ لو اس بزم سے اٹھنے سے پہلے سوچ لو

سوچ لو اس بزم سے اٹھنے سے پہلے سوچ لو

بید نہ ہو پھر دل کے ہاتھوں لوٹ کر آنا پڑے

لے چلے ہیں حضرت ناصح مجھے جس راہ سے

لطف جب آئے ادھر بھی کوئے جانا نہ پڑے

فم ہی ایبا تھا کہ دل شق ہو گیا ورنہ فرآز

کیے کیے حادثے بنس بنس کے سہہ جانا پڑے

0

اب نہ فرصت ہے نہ احساس ہے غم سے اپنے
ورنہ ہم روز ہی ملتے تھے صغم سے اپنے
دل نہ مانا کہ کسی اور کے رہتے پہ چلیں
لاکھ گمراہ ہوئے نقشِ قدم سے اپنے
جی چکے ہم جو یہی شوق کی رسوائی ہے
تم سے بیگانے ہوئے جاتے ہیں ہم سے اپنے
تم سے بیگانے ہوئے جاتے ہیں ہم سے اپنے
ہم سجھتے تھے کہ رونق ہے تو دم سے اپنے
میرے دامن کے مقدر میں ہے خالی رہنا
آپ شرمندہ نہ ہوں وستِ کرم سے اپنے
رہ چکے مرگ تمنا پہ بھی اگ عمر فرآز
آب شرمندہ نہ ہوں وستِ کرم سے اپنے
رہ چکے مرگ تمنا پہ بھی اگ عمر فرآز
اب جو زندہ ہیں تو شعروں کے بجرم سے اپنے
اب جو زندہ ہیں تو شعروں کے بجرم سے اپنے
اب جو زندہ ہیں تو شعروں کے بجرم سے اپنے

# یہتوجب ممکن ہے....

پھر چلے آئے ہیں ہمم لے کے ہمدردی کے نام آہوئے رم خوردہ کی وحشت بڑھانے کے لئے میرے دل سے تیری چاہت کو مٹانے کے لیے

چھٹر کر افسانۂ ناکای اہلِ وفا تیری مجوری کے قصے میری بربادی کی بات اپنی اپنی سرگزشتیں دوسروں کے تجربات

ان کو کیا معلوم لیکن تیری چاہت کے کرم میری تنبائی کے دوزخ میری جنت کے بحرم تیری آنکھوں کا وفا آمیز افسردہ خیال

کاش اتنا سوچ کے غم گساروں کے دماغ بیتو جب ممکن ہے بچھ جائے ہر آنسو ہر چراغ خود کو ان میں دنن کردوں بھول جاؤں اپنا نام

ترب پوچو

0

تم بھی خفا ہو لوگ بھی برہم ہیں دوستو

اب ہو چلا یقیں کہ بُرے ہم ہیں دوستو

کس کو ہمارے حال سے نسبت ہے کیا کہیں

استحص تو رشمنوں کی بھی پُرنم ہیں دوستو

اپنی تلاش میں تو ہمیں ہم ہیں دوستو

پچھ آج شام ہی ہے ہو ل بھی بجھا بجھا اب دوستو

پچھ آج شام ہی ہے ہو کی بھم ہیں دوستو

بچھ شہر کے چراغ بھی مرھم ہیں دوستو

اس شہر آرزو سے بھی باہر نکل چلو

اب دل کی رونقیں بھی کوئی دم ہیں دوستو

سب پچھ سہی فرآز پر اتنا ضرور ہے

دنیا میں ایسے لوگ بہت کم ہیں دوستو

دنیا میں ایسے لوگ بہت کم ہیں دوستو

0

تو کہاں تھا زندگی کے روز وشب آنکھوں میں تھے آج یاد آیا کہ آنسو بے سبب آنکھوں میں تھے

در دآشوب

رات مجر تاروں کی صورت جاگتے رہنا ہمیں سے صبح دم کہنا کہ کیا کیا خواب شب آنکھوں میں سے تیری یادوں کی مہک ہر درد کو ہمرا گئی درنہ تیرے دکھ بھی اے ھیر طرب آنکھوں میں سے درنہ تیرے دکھ بھی اے ھیر طرب آنکھوں میں سے اب تلک جن کی جدائی کا قلق جی کو نہ تھا آج تو بچھڑا تو وہ سب کے سب آنکھوں میں سے آب تو ضبط غم نے بھر کر دیا درنہ فراز دیکھا کوئی کہ دل کے رخم جب آنکھوں میں سے دیکھا کوئی کہ دل کے رخم جب آنکھوں میں سے دیکھا کوئی کہ دل کے رخم جب آنکھوں میں سے دیکھا کوئی کہ دل کے رخم جب آنکھوں میں سے دیکھا کوئی کہ دل کے رخم جب آنکھوں میں سے دیکھا کوئی کہ دل کے رخم جب آنکھوں میں سے دیکھا کوئی کہ دل کے رخم جب آنکھوں میں سے

0

لیح دفورِ شوق کے ایسے نہ آئے تھے

یوں چپ ہیں تیرے پاس ہی جیسے نہ آئے تھے

ساقی شکستِ جام سے چیروں پہ دیکھنا

دہ رنگ بھی کہ شعلہ ہے سے نہ آئے تھے

دل پر گلی خراش تو چیرے شفق ہوئے

اب تک تو زخم راس کچھ ایسے نہ آئے تھے

پہلے بھی روئے ہیں گر اب کے دہ کرب ہے

آنیو بھی بھی آنکھوں میں جیسے نہ آئے تھے

آنیو بھی بھی آنکھوں میں جیسے نہ آئے تھے

ئرب موجود

جب صبح ہو چکی ہے تو کیا سوچنا فراز وہ رات کیوں نہ آئے تھے کیے نہ آئے تھے

0

ای خیال میں تاروں کو رات بھر دیکھوں کہ تجھ کو صح قیامت سے پیشتر دیکھوں اس اک جراغ کی لو چھ رہی ہے آنکھوں میں تمام شهر ہو روش تو اینا گھر دیکھوں مجھے خود این طبیعت یہ اعتماد نہیں خدا کرے کہ تھے اب نہ عمر بحر دیکھوں صدائے غول بیاباں نہ ہو یہ آوازہ مرا وجود ہے پھر جو لوٹ کر دیکھوں نظر عذاب ہے یاؤں میں ہو اگر زنجیر فضا کے رنگ کو دیکھوں کہ بال و پر دیکھوں جدا سبی مری منزل بچیز نبیس سکتا میں کس طرح تحقیم اوروں کا ہمسفر دیکھوں وہ لب فرآز اگر کر سکیں مسجائی بقول درد میں سو سو طرح سے مر دیکھوں

### (بطرز بیدل)

جنبش مڑگاں کہ ہر دم دل کشائے زخم ہے جو نظر اٹھتی ہے گویا آشنائے زخم ہے دکھنا آئین مقال، دلفگارانِ وفا النفاتِ تینی قاتل خوں بہائے زخم ہے بلکہ جوٹرِ فصل گل سے کھل گئے سینوں کے چاک خندہ گل بھی ہم آئیک صدائے زخم ہے ہم نفس! ہر آستیں میں دشنہ پنہاں ہے تو کیا ہم نفس! ہر آستیں میں دشنہ پنہاں ہے تو کیا ہم کو پاسِ خاطرِ یاراں بجائے زخم ہے آ تماشا کر بھی اے بے نیازِ شامِ غم دیدہ بے خواب بھی چاک قبائے زخم ہے دیدہ بے خواب بھی چاک قبائے زخم ہے دیدہ بے خواب بھی چاک قبائے زخم ہے ماصل دریائے خوں لب آشنائے زخم ہے ساطل دریائے خوں لب آشنائے زخم ہے

ضبط گربیہ چشم خوں بستہ کو تھا عقدہ کشا رہ گیا تھا دل میں جو آنسو بنائے زقم ہے ععلهٔ افسردگی ہے عثم فانوس خیال واغ کیا ہے دل سے پیان وفائے زخم ہے اب تو دامن تک پہنچ آیا سر جاک جنوں ہم تو سمجھے تھے کہ بس دل انتہائے زخم ہے سللہ بائے طلب سے زنتگاری ہے کے! دل ہلاک ناوک و ناوک فدائے زخم ہے جارہ کرنے برتسکیں رکھ دیا ہے دل یہ ہاتھ مہربان ہے وہ گر ناآشنائے زخم ہے میری وحشت کب ہوئی رسوائے عربانی فراز کل بدن پر پیرین تھا اب ردائے زقم ہے

### الميبه

کس تمنا ہے یہ چاہا تھا کہ اک روز کجھے ساتھ اپنے لیے اس شہر کو جاؤںگا جے بھے کچھ کو چھوڑے ہوئے اک عمر ہوئی ہائے وہ شہر کہ جو میرا وطن ہے پھر بھی اس کی مانوس فضاؤں ہے رہا بیگانہ میرا دل میرے خیالوں کی طرح دیوانہ میرا دل میرے خیالوں کی طرح دیوانہ آئے حالات کا بیہ طنز جگر سوز تو دیمیے تو مرے شہر کے اک تجلہ زریں میں کمیں تو مرے شہر کے اک تجلہ زریں میں کمیں اور میں پردیس میں جاں دادہ کیک نانِ جویں

0

منتظر کب سے تحیر ہے تری تقدیر کا بات کر، تجھ پر گماں ہونے لگا تصویر کا رات کیا سوئے کہ باقی عمر کی نیند اڑگئ خواب کیا دیکھا کہ دھڑ کا لگ گیا تعبیر کا کیے پایا تھا تخجے ، پھر کس طرح کھویا تخجے مجھ سا منکر بھی تو قائل ہو گیا تقدیر کا

جس طرح بادل کا سابیہ بیاس بھڑگاتا رہے میں نے بیام بھی دیکھا ہے تری تصویر کا عثراک سرتنہ ربغہ

جانے کس عالم میں تو بچھڑا کہ ہے تیرے بغیر آج کک ہر نقش فریادی مری تحریر کا

عشق میں سر پھوڑنا بھی کیا کہ بیہ ہے مہر لوگ جوئے خوں کو نام دے دیتے ہیں جوئے نثیر کا

> جس کو بھی چاہا اے شدت سے چاہا ہے فراز سلسلہ ٹوٹا نہیں ہے درد کی زنجیر کا

## تتمثيل

کتنی صدیوں کے انظار کے بعد قربت کیک نفس نصیب ہوئی اللہ کم آمیز پھر بھی تو چپ اداس کم آمیز اے سکتے ہوئے چراغ بھڑک درد کی روشنی کو چاند بنا کہ ابھی آندھیوں کا شور ہے تیز کہ ابھی آندھیوں کا شور ہے تیز

-370g

ایک پل مرگ جاوداں کا صلہ اجنبیت کے زہر میں مت گول مجھ کو مت دیکھ لیکن آٹکھ تو کھول

0

آنکھوں میں چیھ رہے ہیں درو بام کے چراغ جب دل ہی بھ گیا ہوتو کس کام کے چراغ کیا شام تھی کہ جب زے آنے کی آس تھی اب تک جلا رہے ہیں ترے نام کے چراغ ٹاید مجھی یہ عرصہ یک شب نہ کٹ سکے تو صح کی ہوا ہے تو ہم شام کے چراغ اس تیرگ میں لغزش یا بھی ہے خود کشی اے رہ نوردِ شوق ذرا تھام کے چراغ ہم کیا بچھے کہ جاتی رہی یاد رفتگاں ثاید ہمیں تھ گردش ایام کے چراغ ہم درخور ہوائے ستم بھی نہیں فراز جے مزار یر کی ممنام کے چراغ

رآ غرب م

0

نظری دھوپ میں سائے گھلے ہیں شب کی طرح
میں کب اداس نہیں تھا گر نہ اب کی طرح
پر آج شہر تمنا کی ربگواروں سے
گر آج ہیں کئی لوگ روز وشب کی طرح
کے تو میں نے بڑی آرزو سے چاہا تھا
یہ کیا کہ چھوڑ چلا تو بھی اور سب کی طرح
فردگ ہے گر وجہ غم نہیں معلوم
کہ دل یہ بوجھ سا ہے رنج ہے سبب کی طرح
کہ دل یہ بوجھ سا ہے رنج ہے سبب کی طرح
کہ دل یہ بوجھ سا ہے رنج ہے سبب کی طرح
کے واب کے بھی گلشن میں پھول ہیں لیکن
نہ میرے زخم کی صورت نہ تیرے لب کی طرح

0

ہم کیا کہ ای سوچ میں باد چمنی تھی وہ گل کی چنگ تھی کہ تری کم سخنی تھی آنسو کی وہ اک بوند جو آنکھوں سے نہ نیکی آئینۂ دل کے لیے ہیرے کی کئی تھی

در دآشو\_

پیانے کو ہم منہ سے لگاتے نہ لگاتے ساقی کی ملاقات ہی توبہ شکنی تھی

اب صورت دیوار ہیں چپ چاپ کہ تجھ سے
کچھ اور تعلق نہ سہی ہم سخنی تھی
یہ جال جو کڑی دھوپ ہیں جلتی رہی برسوں
اوروں کے لئے سایئہ دیوار بنی تھی
دنیا سے بچھڑتے کہ فرآز ان کو بھلاتے
ہر حال میں اینے لیے یاں شکنی تھی

### نبنر

سرد پلکوں کی صلیوں سے اتارے ہوئے خواب ریزہ ریزہ ہیں مرے سامنے شیشوں کی طرح جن کی خراشوں کی جلن جن کی خراشوں کی جلن عمر بحر جاگتے رہنے کی سزا دیتی ہے شدت کرب سے دیوانہ بنا دیتی ہے شدت کرب سے دیوانہ بنا دیتی ہے آج اس قرب کے ہنگام وہ احساس کہاں

دل میں وہ درد نہ آنکھوں میں چراغوں کا دھواں اور صلیوں سے اتارے ہوئے خوابوں کی مثال جسم گرتی ہوئی دیوار کی مانند نڈھال تو مرے یاس سبی اے مرے آزردہ جمال تو مرے یاس سبی اے مرے آزردہ جمال

### خوشبوكاسفر

چھوڑ پیانِ وفا کی بات شرمندہ نہ کر دوریاں، مجبوریاں، رسوائیاں، تنہائیاں کوئی قاتل، کوئی لبمل، سسکیاں شہنائیاں دکھے یہ ہنتا ہوا موسم ہے موضوع نظر

وقت کی رو میں ابھی ساطل ابھی موتی فنا ایک جھونکا ایک آندھی اک کرن اک جوئے خول پھر وہی صحرا کا ساٹا وہی مرگ جنول ہاتھ ہاتھوں کا اٹاثہ، ہاتھ ہاتھوں سے جدا جب بھی آئے گا ہم پر بھی جدائی کا سال فوٹ جائے گا مرے دل میں کسی خواہش کا تیر بھی جائے گا مرے دل میں کسی خواہش کا تیر بھی جائے گا مرے دل میں کسی خواہش کا تیر بھی جائے گا مرے دل میں کسی خواہش کا تیر بھی جائے گا مرے دل میں کسی خواہش کا تیر بھی جائے گی تری آنکھوں میں کاجل کی کیر کس کے اندیشوں سے اپنے دل کو آزردہ نہ کر دکھے یہ بنتا ہوا موسم یہ خوشبو کا سفر دکھے یہ بنتا ہوا موسم یہ خوشبو کا سفر

کھے اداس کیا خود بھی سوگوار ہوئے ہم آپ اپنی محبت سے شرمسار ہوئے بلا کی رَو بھی ندیمانِ آبلہ پا کو بلا کی رَو بھی ندیمانِ آبلہ پا کو بلا کی دو بھنا چاہا کہ خود غبار ہوئے بلا ای کا کیا جس سے تجھ پہ حرف آیا وگرنہ یوں تو ستم ہم پہ بے شار ہوئے یہ انقام بھی لینا تھا زندگ کو ابھی جو لوگ رشمنِ جاں شے وہ ممگسار ہوئے ہرا کی رشمنِ جاں شے وہ ممگسار ہوئے ہرا کیا ترک دوی کا خیال مراز پشیاں ہر ایک بار ہوئے مگر فراز پشیاں ہر ایک بار ہوئے مگر فراز پشیاں ہر ایک بار ہوئے

## .....اُن دیکھے دیاروں کے سفیر

اور جب ہوگا ترازہ ہجر کے ترکش کا تیر مختلف ہوں گے تو کتنے دوسرے لوگوں سے ہم جو چلے ہے گوپ جانال سے مقتل کی طرف ہے بناز سنگ خلقت ہے غیم تینے ستم اپنے اپنے شوق ہے پروا کی باراتیں لیے درد وارفۃ کی شمعوں کو جلائے ہر قدم ان میں ہراک با وفا ، ثابت قدم ، زندہ ضمیر ان میں ہراک با وفا ، ثابت قدم ، زندہ ضمیر

ان کی آنکھیں ریزہ ریزہ ان کی جانیں زخم زخم ان کی آنکھیں ریزہ ریزہ ان کی جانیں زخم زخم ان کے آنسو کا نج کے تابوت ریٹم کے گفن ان میں خوابیدہ کسی لیلا کسی شیریں کا خواب ان میں آسودہ جنون قیس و خون کو مکن ان کے ماتھوں پر شکستوں کے نشاں ضرب عدہ ان کے ماتھوں کی کیروں میں جوانمرگوں کا فن ان میں ہر اک تھا کسی دام تمنا کا اسیر ان میں ہر اک تھا کسی دام تمنا کا اسیر

ان پہ جو گزری وہ گزرے گی ہر اہلِ درد پر اور ہم دونوں بھی اپنے جرم سے غافل نہیں تیری پیٹانی کی سج دھج میری چاہت کا غرور گویہ وہ زندہ ہیں جو شرمندہ قاتل نہیں پھر بھی کس دامن دریدہ کو یہاں بخشش ملی اس سفر میں راستوں کے زخم ہیں منزل نہیں اور ہم دونوں ہیں ان دکھے دیاروں کے سفیر اور ہم دونوں ہیں ان دکھے دیاروں کے سفیر

0

اب کے ہم بچھڑے تو شاید بھی خوابوں میں ملیں جس طرح سو کھے ہوئے پھول کتابوں میں ملیں

ڈھونڈ اُجڑے ہوئے لوگوں میں وفا کے موتی یہ خزانے تخصے ممکن ہے خرابوں میں ملیں

غم ونیا بھی غم یار میں شامل کراو نشہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملیں

تو خدا ہے نہ مرا عشق فرشتوں جیسا دونوں انساں ہیں تو کیوں اتنے حجابوں میں ملیں

> آج ہم دار پہ کینچ گئے جن باتوں پر کیا عجب کل وہ زمانے کو نصابوں میں ملیں

اب نہ وہ میں نہ وہ تو ہے نہ وہ ماضی ہے فراز جیسے دو شخص تمنا کے سرابوں میں ملیں اچھا تھا اگر زخم نہ بھرتے کوئی دن اور اس کوئے ملامت میں گزرتے کوئی دن اور راتوں کو تری یادوں کے خورشید اُبھرتے ستکھوں میں ستارے سے اترتے کوئی دن اور

ہم نے تختے دیکھا تو کسی کو بھی نہ دیکھا اے کاش ترے بعد گزرتے کوئی دن اور

اے کا ل ترہے بعد تررے ہوں دن اور راحت تھی بہت رنج میں ہم غم طلبوں کو تم اور گرٹے تو سنورتے کوئی دن اور گو ترک تعلق تھا گر جال یہ بی تھی

مو ترب من ما مر جان مید بن اور مرتے جو تھے یاد نہ کرتے کوئی دن اور

اس شہر تمنا سے فراز آئے ہی کیوں تھے ۔ یہ حال اگر تھا تو تھہرتے کوئی دن اور

ترس رہا ہوں گر تو نظر نہ آمجھ کو کہ خود جدا ہے تو مجھ سے نہ کر جدا مجھ کو

وہ کیکیاتے ہوئے ہونٹ میرے شانے پر وہ خواب سانپ کی مانند ڈس گیا مجھ کو

چیخ اٹھا ہوں سکتی چٹان کی صورت پکار اب تو مرے در آشنا مجھ کو

ے میں ہوں کہ لوگ تجھے تراش کے میں سخت منفعل ہوں کہ لوگ

تَجْ صَمْ لَوْ سَجِحَتْ لِكُ خَدًا مُحْمَ كُو

یہ اور بات کہ اکثر دمک اٹھا چہرہ مجھی مجھی یمی شعلہ بچھا گیا مجھ کو تا میں شعلہ بھا گیا مجھ کو

یہ قربتیں ہی تو وجبہ فراق تھمری ہیں

بہت عزیز ہیں یاران بے وفا مجھ کو

ستم تو ہے ہے کہ ظالم سخن شناس نہیں وہ ایک شخص کہ شاعر بنا گیا مجھ کو

اے فراز اگر دکھ نہ تھا چھڑنے کا

تو كيول وه دور تلك ديكتا ربا مجھ كو

### ميں اور تو

روز جب وهوپ پہاڑوں سے اترنے لگتی كوئى گفتا ہوا برطتا ہوا بيكل سابير ایک دیوار سے کہنا کہ مرے ساتھ چلو اور زنجیر رفاقت سے گریزاں دیوار اینے بندار کے نشے میں سدا استادہ خواہش ہمدم درینہ یہ بنس دیتی تھی کون دیوار کسی سائے کے ہمراہ چلی کون دیوار جمیشه گر استاده ربی وقت ویوار کا ساتھی ہے نہ سائے کا رفیق اور اب سنگ وگل وحشت کے ملے کے تلے ای دیوار کا بندار ہے ریزہ ریزہ وهوب نکلی ہے مگر جانے کہاں ہے ساپیہ

کون آتا ہے گر آس لگائے رکھنا عمر ہمر درد کی شمعوں کو جلائے رکھنا دوست پرسش پہ مصر اور ہمارا شیوہ اپنے احوال کو خود سے بھی چھپائے رکھنا ہم کو اس نام نے مارا کہ جہاں بھی جائیں خلقتِ شہر نے طوفان اٹھائے رکھنا اس چکا چوند میں آئکھیں بھی گوا بیٹھوگ اس چکا چوند میں آئکھیں بھی گوا بیٹھوگ اس کے ہوتے ہوئے پکوں کو جھکائے رکھنا اس کے ہوتے ہوئے پکوں کو جھکائے رکھنا اس کے ہوتے ہوئے پکوں کو جھکائے رکھنا

میں کہ پرشور سمندر تھے مرے پاؤں میں اب کہ ڈوبا ہوں تو سوکھے ہوئے دریاؤں میں نامرادی کا بیہ عالم ہے کہ اب یاد نہیں تو بھی شامل تھا بھی میری تمناؤں میں دن کے ڈھلتے ہی اجڑجاتی ہیں آتھیں ایسے دن کے ڈھلتے ہی اجڑجاتی ہیں آتھیں ایسے جس طرح شام کو بازار کی گاؤں میں چاک دل می کہ نہ می زخم کی توہین نہ کر ایسے قاتل تو نہ تھے میرے سیجاؤں میں ذکر اس غیرت مریم کا جب آتا ہے فرآز ذکر اس غیرت مریم کا جب آتا ہے فرآز گھنٹیاں بجتی ہیں لفظوں کے کلیساؤں میں گھنٹیاں بجتی ہیں لفظوں کے کلیساؤں میں

0 0 0

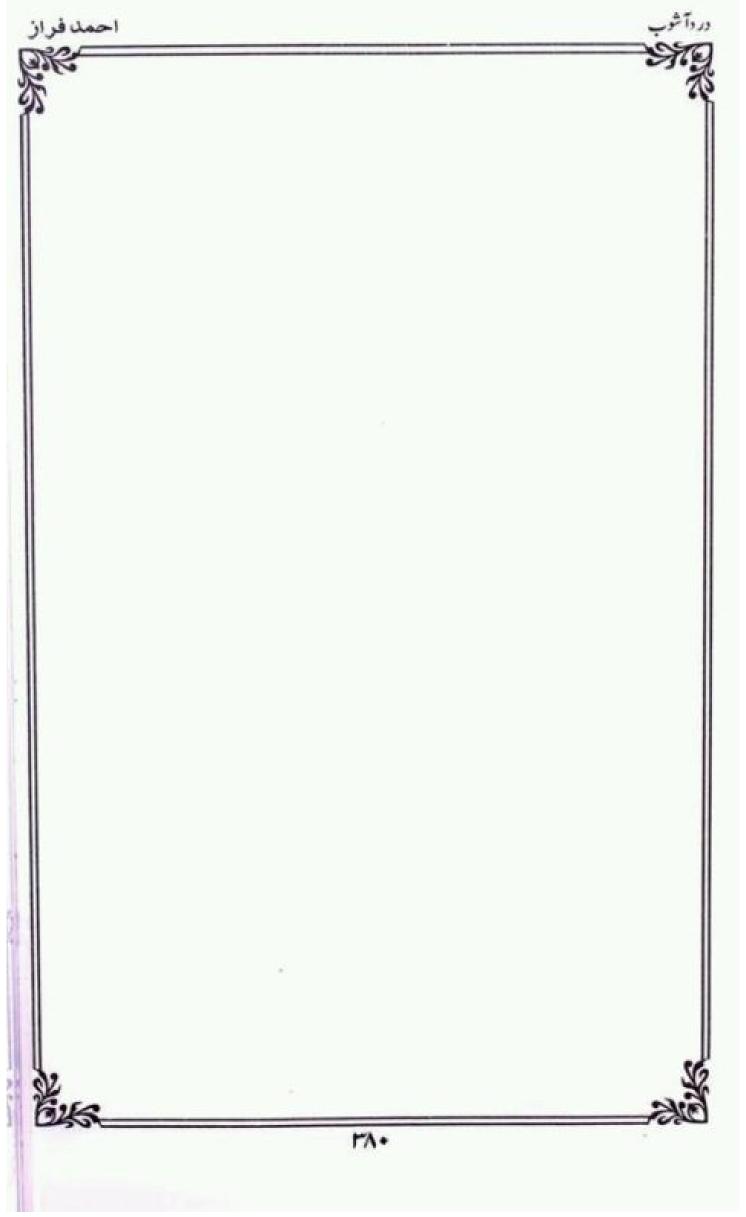

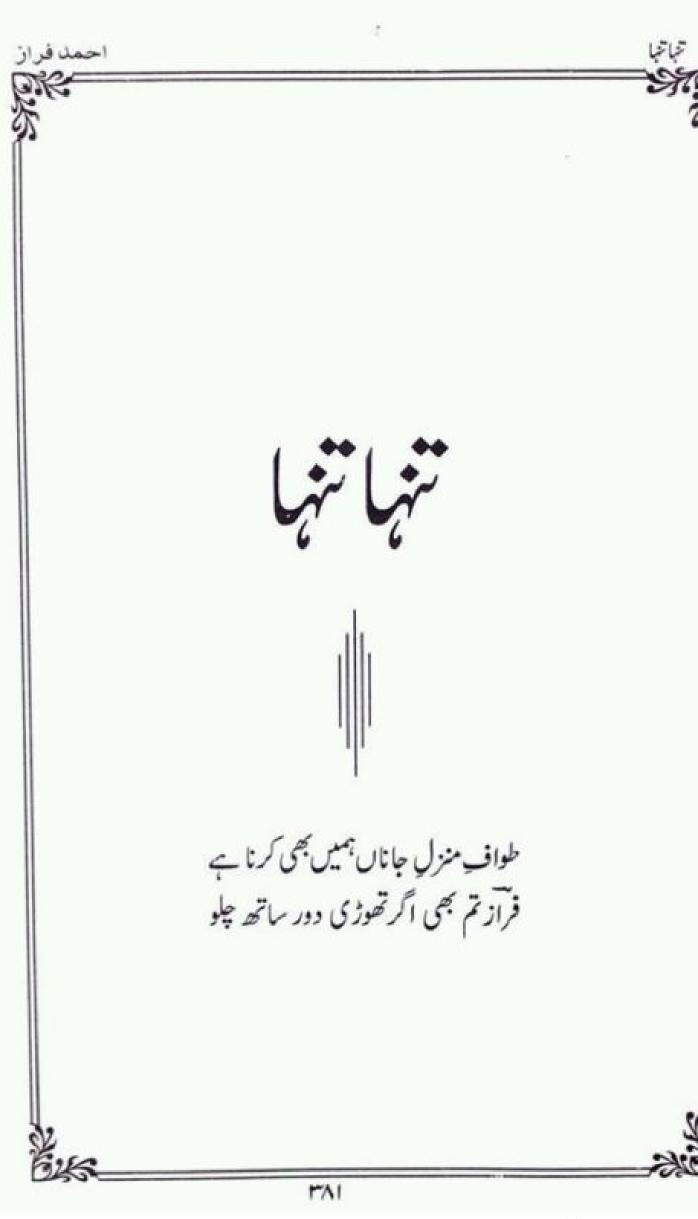

نبانبا

### شاعر

جس آگ ہے جی آج جل اٹھا ہے اوا تک پہلے بھی مرے سینے میں بیدار ہوئی تھی جس کرب کی شدت ہے مری روح ہے بیل یہلے بھی مری زیست کا آزار ہوئی تھی جس سوچ سے میں آج لہو تھوک رہا ہوں پہلے بھی مرے حق میں یہ تلوار ہوئی تھی وہ غم ، غم دنیا جے کہتا ہے زمانہ وہ غم، مجھے جس غم سے سروکار نہیں تھا وہ درد کہ ہر دور کے انبان نے جھیلا وہ درد مرے عشق کا معیار نہیں تھا وہ زخم کہ ہر سینے کا ناسور بنا تھا وه زخم مجھے باعث آزار نہیں تھا دنیا نے تؤی کر مرے شانوں کو جھنجھوڑا لكن مرا احساس غم ذات مين هم تفا آتی رہیں کانوں میں المناک بکاریں

ليكن مرا ول اين اى حالات ميس مم تفا

نبانبا محرو

میں وقت سے برگانہ زمانے سے بہت دور جام و ہے و مینا و خرابات میں گم تھا

دربار کی تفریح کا سامال تھا مرا فن ہاتھوں میں مرے ظرف گدا لب پہ غزل تھی شاہوں کی ہوا خوابی مرا ذوق سخن تھا ایوانوں کی توصیف و ثنا اورج عمل تھی اور اس کے عوض لعل و جواہر مجھے ملتے ورنہ مرا انعام فقط تینے اجل تھی

چھٹرے کبھی میں نے لب و رضار کے قصے گاہے گل و بلبل کی حکایت کو تکھارا گاہے کسی شہرادے کے افسانے سائے گاہے کسی شہرادے کے افسانے سائے گاہے کیا دنیائے پرستاں کا نظارا میں کھویا رہا جن وملائک کے جہاں میں ہر لحظہ اگر چہ مجھے آدم نے پکارا!

برسوں یونہی دل جمعی اورنگ کی خاطر سو پھول کھلائے جمعی سُوزخم خریدے میں لکھتا رہا ججو بغاوت منشوں کی میں بڑھتا رہا قصر نشینوں کے قصیدے اجرا بھی اگر دل میں کوئی جذبہ سرش اس خوف سے جیب تھا کہ کوئی ہونٹ نہی دے اس خوف سے جیب تھا کہ کوئی ہونٹ نہی دے

Sig

لیکن بیہ طلسمات بھی تا دیر نہ رہ پائے آخر ہے و بینا و دف و چنگ بھی ٹوٹے یوں دست و گریباں ہوئے انسان وخداوند نخچیر تو تڑپے قفس رنگ بھی ٹوٹے اس کھکش ذرہ و انجم کی فضا میں اس کھکش ذرہ و انجم کی فضا میں کھکول تو کیا افسرو اورنگ بھی ٹوٹے کے کھول تو کیا افسرو اورنگ بھی ٹوٹے

میں دکھے رہا تھا کہ مرے یاروں نے بڑھ کر قاتل کو پکارا مجھی مقتل میں صدا دی گاہ بہر کا آغوش میں جھولے گاہ جرم و دار کے آغوش میں جھولے گاہ جرم و دیر کی بنیاد ہلا دی جس آگ سے بھر پور تھا ماحول کا سینہ وہ آگ مرے لوح و قلم کو بھی پلا دی

اور آج شکتہ ہوا ہر طوق طلائی
اب فن مرا دربار کی جاگیر نہیں ہے
اب میرا ہُنر ہے مرے جمہور کی دولت
اب میرا جنوں خاکف تعزیر نہیں ہے
اب میرا جنوں خاکف تعزیر نہیں ہے
اب دل یہ جو گزرے گی وہ بے ٹوک کہوں گا
اب میرے قلم میں کوئی زنجیر نہیں ہے

تیری باتیں ہی خانے آئے دوست بھی دل ہی دکھانے آئے پيول کھلتے ہيں تو ہم سوچتے ہيں تیرے آنے کے زمانے آئے ایی کچھ چپ ی گلی ہے جیے ہم کجھے حال سانے آئے عشق تنہا ہے سر منزل غم کون یہ بوجھ اٹھانے آئے اجنبی دوست ہمیں دیکھ ، کہ ہم کچھ کچھے یاد دلانے آئے ول دھڑ کتا ہے سفر کے ہنگام کاش کھر کوئی بلانے آئے اب تو رونے سے بھی دل دکھتا ہے شاید اب ہوش ٹھکانے آئے کما کہیں پھر کوئی بستی اجڑی لوگ کیوں جشن منانے آئے سو رہو موت کے پہلو میں فرآز نیند کس وقت نه حانے آئے

0

تباتبا

تباتبا احمد فراز جن کے دم سے تھیں بنتیاں آباد آج وہ لوگ ہیں کہاں آباد جل رہے ہیں ہرے بحرے گازار غم ہوا ہے کہاں کہاں آباد کہہ رہی ہے شکتگی ول کی تھا کینوں سے یہ مکاں آباد ہم نے دیکھی ہے گوشتہ دل میں بيكران آباد د نیائے أجاڑنے والو ہو رہے ہیں کئی جہاں آباد گھر جلا کر نہ رو محبت یہ تو ہوتا ہے خانماں آباد کتنے تارے فراز ٹوٹ کھے ہے ابھی تک یہ خاکداں آباد

0

کھے ایسے ہم نے خراب بسائے شہروں میں جودشت والے تھے وہ بھی اٹھ آئے شہروں میں

ہماری سادہ دلی دیکھئے کہ ڈھونڈتے ہیں ہماری سادہ دلی دیکھئے کہ ڈھونڈتے ہیں ہم اپنے دلیں کی باتیں پرائے شہروں میں پھے اس طرح سے ہراک بام ودرکود کھتے ہیں زمانے بعد کو ئی جسے آئے شہروں میں

سنا ہے جب بھی گئی ہے بہار وریانہ تو چند اور چمن مسکرائے شہروں میں

> قدم قدم پہ ہوئے تلخ تجرب پھر بھی ہمیں حیات کے غم تھینج لائے شہروں میں

ہوا نہ دو کہ بیہ جنگل کی آگ ہے یارو عجب نہیں ہے اگر پھیل جائے شہروں میں

> فراز ہم وہ غزالانِ دشت و صحرا ہیں اسیر کرکے جنہیں لوگ لائے شہروں میں

- 35 g

0

دوست جب مخبرے چمن کے دهمن جان بہار زخم دکھلائیں کے پھر سینہ جاکان بہار نشهُ احمال خوش و قتی نے اندھا کر دیا برق بھی چکی تو ہم سمجھے چراغان بہار خون رُلواتے ہیں سب کو اینے این تجربے وه پشيمانِ خزال ہول يا پشيمانِ بہار اب کے پچھے ایسی ہی بن آئی کہ ہم معذور ہیں ورنہ کب پھیرا تھا ہم نے کوئی فرمان بہار اے خوشا عبد خزال جب نغمہ بیرائی تو تھی اب تو سرمه در گلو بین خوشنوایان بهار گر یونهی باد صا انتخاصیلیاں کرتی پھری شعلہ گل سے بھڑک اٹھے گا دامان بہار كب موئ ول تنك مم زندان ميس ره كر بهى فراز ہاں گر جب آگئی ہے یادِ یارانِ بہار

تناتبا

0

ہر ایک دل کو طلب ہر نظر سوالی ہے

کہ شہر حسن میں جلووں کی قحط سالی ہے

کہاں ہے دوست کہ آ شوب دہر سے میں نے

ترے خیال کی آ سودگ بچالی ہے

تا رہا ہے فضا کا اٹوٹ سناٹا

افق ہے پھر کوئی آ ندھی اُتر نے والی ہے

لرز رہے ہیں شگونے چن میں کھلتے ہوئے

حنائے دسیت صبا میں لہو کی لائی ہے

بین شراب کہ ناصح نے زہر بھی دے کر

ہماری جڑائی رندانہ آزمالی ہے

ہماری جڑائی رندانہ آزمالی ہے

ہمر آج دانۂ گندم کے سلسلے میں فرآز

کسی خدا نے مری خلد نے ڈالی ہے

نبانبا عالا

0

ہر شاخ چمن کی جل رہی ہے کیا باد مراد چل رہی ہے

ہم ہیں کہ فریب کھا رہے ہیں دنیا ہے کہ حال چل رہی ہے

یوں دل میں ہے تیری یاد جیسے ویرانے میں آگ جل رہی ہے

رخ پھیر لیا ہے جب سے تونے دنیا کی نظر بدل رہی ہے

> در پیش ہے آج بھی وہ صورت جو صورت حال کل رہی ہے

اتنی بھی فراز بد دِلی کیا سنبھلو! کہ فضا بدل رہی ہے

## بانڈ کے نام

ملوکیت کے محل کی گناہگار کنیر
وہ جرم کیا تھا کہ تجھ کو سزائے مرگ ملی
وہ راز کیا تھا کہ تعزیر ناروا کے خلاف
وہ کون سا تھا گناہ عظیم جس کے سبب
تری نگاہ نہ مجڑکی تری زباں نہ بلی
ہر ایک جبر کو تو سبہ گئی بطیب دلی

یمی سا ہے بس اتنا قصور تھا تیرا کہ تونے قصر کے کچھ تلخ بجید جانے تھے تری نظر نے وہ خلوت کدوں کے داغ گئے جو خواجگی نے زروبیم میں چھپانے تھے کچھ بید علم نہیں تھا کہ اس خطا کی سزا بڑار طوق وسلاس تھے تازیانے تھے بڑار طوق وسلاسل تھے تازیانے تھے

یہ رسم تازہ نہیں ہے اگر تری لغزش مزاج قصر نشیناں کو ناگوار ہوئی ہمیشہ اونچے محلات کے بھرم کے لئے

ووكم من كنزف يم جوة كن د في كروايا-

Sign

هر ایک دور میں تزئینِ طوق و دار ہوئی مجھی چنی عنی دیوار میں انار کلی مجھی شکنتلا پتھراؤ کا شکار ہوئی

گر بیہ تخت بیہ سلطاں بیہ بیگات بیہ قصر مؤرفین کی نظروں میں ۔ ہے گناہ رہے ہو فیض وقت اگر کوئی راز کھل بھی گیا زمانے والے طرفدار کچکاہ رہے مقام گر ستم کی آگ میں جلتے رہے عوام گر جہاں پناہ رہے عوام گر جہاں پناہ رہے

### مجسمه

اے سیہ فام حینہ ترا عربیاں پیکر کتنی پھرائی ہوئی آتھوں میں غلطیدہ ہے جانے کس دور المناک سے لے کر اب تک توکڑے وقت کے زندانوں میں خوابیدہ ہے

تیرے شرنگ ہیولے کے یہ بےجان نقوش جیسے مربوط خیالات کے تانے بانے یہ تری سانولی رنگت یہ پریثان خطوط

انانا محمد

بارہا جیسے مٹایا ہو انہیں دنیا نے ریفہ سنگ سے کھینچی ہوئی رفیس جیسے رائے سنگ میں جیسے رائے ہیں کھاتے ہیں الروؤں کی جھی محرابوں میں جامد لیکیں جس طرح تیر کمانوں میں الجھ جاتے ہیں جس طرح تیر کمانوں میں الجھ جاتے ہیں

منجد ہونؤں پہ ساٹوں کا علین طلسم بھیے نایاب خزانوں پہ کڑے پہرے ہوں تند جذبات سے بجر پور برہند سینہ بھیے ستانے کو طوفان ذرا تھہرے ہوں

جیسے یونان کے مغرور خداوندوں نے رگزران جبش کی کسی شنرادی کو تشنہ روحوں کے ہوساک تغیش کے لئے کھا ہو گلئ سنگ میں پابند بنا رکھا ہو

نقهٔ گیسوئے شب تاب کہاں آ تکھ کھل جائے تو پھر خواب کہاں

جی جلاتے ہیں سحر کے جھونکے کھو گیا چھمہ مہتاب کہاں

شہر سنسان ہے صحرا کی طرح شہر سنسان ہے ر اب وہ بنگلمۂ احباب کہاں سطح دریا تو ہے ہموار گر

بستیاں ہو گئیں غرقاب کہاں

تلخی سم ہے لیوں کے مس تک لوئی پی جائے تو زہراب کہاں

نشق اِک کوہِ گراں تھا پہلے اب محبت کے وہ آداب کہاں

> اب کہاں اہلِ وفا ملتے ہیں يهني جم لوگ تھے ناياب كہاں

اب تو دھو کن سے بھی جی رکتا ہے اب بيد ول پارهٔ سيماب كهال

ہم بھی کرتے تھے چراغان بہار کین اب آتھوں میں خونناب کہاں

تهاتها

ہم کو بھی لذتِ غم تھی یہاری لیکن اب جی میں تب و تاب کہاں اب بھی یایاب نہیں موجد عم پچر بھی اندیشہ سیلاب کہاں

کیا رخصت یار کی گھڑی تھی بنتی ہوئی رات رو بڑی تھی

ہم خود ہی ہوئے تباہ ورنہ دنیا کو جاری کیا برای تھی

> یہ زخم ہیں ان دنوں کی یادیں جب آپ سے دوئی بری تھی

جاتے تو کدھر کو تیرے وحثی زمجير جنول کڙي پڙي تھي

در یوزہ گر حیات بن کر دنیا تری راہ میں کھڑی تھی غم تھے کہ فراز آندھیاں تھیں بہتے نکھڑی تھی دل تھا کہ فراز پھھڑی تھی

### مسبح

تو میری زندگی ہے گر جانِ من!
اب وہ عشق و مجت کی رسمیں نہیں
میرے ول میں کئی گھاؤ ایے بھی ہیں
جن کا در ماں تری دسترس میں نہیں
ایک غم جس کی شدت ہمہ گیر ہے
تیرے بس میں نہیں میرے بس میں نہیں

بانبا

# تشنكي

دیکھو بھلا بھلا سونا بہ نکلا کہساروں سے دیکھونازک نازک کرنیں ٹوٹ رہی ہیں ٹیلوں پر دیکھو بھینی بھینی خوشبو آتی ہے گلزاروں سے دیکھو شلے نیلے بادل جھول رہے جھیلوں پر

تم بھی سُندرسُندرسپنوں کی لہروں پر بہ جاؤ اور ذرا کچھ کیے گھمبرو اور ذرارہ جاؤ

> سلگا ساگا موسم ہے شعلوں کی دہتی حدت سے چڑھتے سورج کے سائے میں ساری دنیا جلتی ہے دہک دہک اٹھی ہیں سر کیس پہتی دھوپ کی شدت سے ابھی نہ جاؤ دیکھو کتنی تیزی سے اُو چلتی ہے

اس کوبھی اک جبر مشتبت سمجھوا ورسہ جاؤ اور ذرا کچھ لیم کھنبر و اور ذرارہ جاؤ دیکھوچارطرف شنڈے شنڈے سائے لہراتے ہیں تارے تکھرے موتی بکھرے شام کا جادوقائم ہے خنگ خنگ پھولوں کے جھونے خوشبوئیں برساتے ہیں ٹھیک ہے تم کو جانا ہے پر ایسا بھی کیا لازم ہے

تھمرو کچھ ہا تیں ہم سے تن لو کچھتم کہہ جاؤ اور ذرا کچھ کمچھ ٹمرو اور ذرارہ جاؤ

> اگر کسی سے مراہم بوھانے لگتے ہیں ترے فراق کے دکھ یاد آنے لگتے ہیں

ہمیں ستم کا گلہ کیا، کہ یہ جہاں والے مجھی مجھی ترا دل بھی دکھانے لگتے ہیں

> سفینے چھوڑ کے ساحل چلے تو ہیں لیکن بدد مکھنا ہے کہ اب کس ٹھکانے لگتے ہیں

پلک جھیکتے ہی دنیا اجاڑ دیتی ہے وہ بستیاں جنہیں بستے زمانے لگتے ہیں فراز ملتے ہیں غم بھی نصیب والوں کو ہراک کے ہاتھ کہاں یہ خزانے لگتے ہیں



0

کس کو گمال ہے اب کہ میرے ساتھ تم بھی تھے بائے وہ روز و شب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے یادش بخیر عہد گزشته کی صحبتیں اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے بے میری حیات کی شدت کے باوجود ول مطهئن تھا جب كه مرے ساتھ تم بھى تھے میں اور تقابل غم دورال کا حوصلہ مجھ بن گیا سبب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے اک خواب ہو گئی ہے رہ و رسم دوتی اک وہم ساہے اب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے وه بزم دوست یاد تو ہوگی تنہیں فراز وہ تحفل طرب کہ میرے ساتھ تم بھی تھے

رات کے پچھلے پہر رونے کے عادی روئے آپ آئے بھی مگر رونے کے عادی روئے

ان کے آجانے سے پچھٹم سے گئے تھے آنسو ان کے جاتے ہی گررونے کے عادی روئے ہائے پابندی آداب تری محفل کی

کہ سرِ راہ گزر رونے کے عادی روئے ایک تقریب تبہم تھی بہاراں لیکن

پھر بھی آئکھیں ہو کمیں تررونے کے عادی روئے

دردمندوں کو کہیں بھی تو قرار نہ آسکا کوئی صحرا ہو کہ گھر رونے کے عادی روئے

اے فراز ایسے میں برسات کٹے گی کیوں کر گر یونمی شام وسحر رونے کے عادی روئے

0

ان کے وعدول پہیفیس، لوگ بھی دیوانے ہیں اک فقط میں ہی نہیں لوگ بھی دیوانے ہیں

میری وحشت ہی سہی موردِ الزام مگر اے مری زہرہ جبیں، لوگ بھی دیوانے ہیں گروش جام کہاں، گروش ایام کہاں یہ خرابات نشیں لوگ بھی دیوانے ہی

تجاتبا

آپ تو حاصلِ ایمانِ دو عالم ہیں حضور آپ اور دھمنِ دیں، لوگ بھی دیوانے ہیں

اک ملاقات سرِ رہ بھی شہی جرم مگر۔ ہم کہیں آپ کہیں لوگ بھی دیوانے ہیں

درد مندانِ محبت تو ہیں بدنام فراز ورنہ کچھ کچھ بیا حسیس لوگ بھی دیوانے ہیں

### ايبيث آباد

ابھی تلک ہے نظر میں وہ شہر سبزہ وگل جہاں گھٹا کیں سر ربگزار جھومتی ہیں جہاں ستارے اترتے ہیں جگنوؤں کی طرح جہاں ستارے اترتے ہیں جگنوؤں کی طرح جہاں پہاڑوں کی قوسیں فلک کو چومتی ہیں تمام رات جہاں چاندنی کی خوشبوئیں چنار و سرو کی پرچھائیوں میں گھومتی ہیں ابھی تلک ہیں نظر کے نگار خانے میں اوہ برگ کل ہے تراشے ہوئے بہشت ہے جسم وہ برگ کل ہے تراشے ہوئے بہشت ہے جسم

انانا م

وہ بولتے ہوئے افسانے الف کیلی کے وہ رنگ و نور کے پیکر وہ زندگی کے طلسم اور ایسی کتنی ہی رعنائیاں کہ جن کے لئے خیال و فکر کی دنیا میں کوئی نام نہ اسم خیال و فکر کی دنیا میں کوئی نام نہ اسم

ابھی تلک ہیں تصور میں وہ درو دیوار بیط دامنِ کہار میں چناروں تلے بیط دامنِ کہار میں چناروں تلے جہال کسی کی جوال زلف بارہا بھری جہال دھڑکتے ہوئے دل محبوں میں ڈھلے جہال دھڑکتے ہوئے دل محبول کی نیم تاریکی جہال نظر سے نظر جب ملی چراغ جلے جہال نظر سے نظر جب ملی چراغ جلے

میں لوٹ آیا ہوں اس شہرِ سبزہ وگل سے گر حیات انہیں ساعتوں پہ مرتی ہے جھے یقیں ہے گئے بادلوں کے سائے میں وہ زلف اب بھی مری یاد میں بکھرتی ہے چہاغ بھی چلے ہیں گر پس چلمن وہ آنکھ اب بھی مرا انظار کر تی ہے وہ آنکھ اب بھی مرا انظار کر تی ہے

الماتها

0

تم زمانہ آثنا تم ے زمانہ آثنا اور ہم اینے لیے بھی اجنبی نا آشنا رائے بھر کی رفاقت بھی بہت ہے جان من ورنه منزل پر پہنچ کر کون کس کا آشنا اب کے ایسی آندھیاں اٹھیں کہ سورج بچھ گئے بائے وہ ضمعیں کہ جمونکوں سے بھی تھیں نا آشنا مدتیں گزریں اس بہتی میں لیکن اب تلک لوگ ناواقف ، فضا بگانه ، ہم نا آشنا ہم بھرے شہروں میں بھی تنہا ہیں جانے کس طرح لوگ ورانوں میں کر لیتے ہیں پیدا آشنا خلق شبنم کے لیے دامن کشا صحراؤں میں کیا خبر ایر کرم ہے صرف دریا آشنا این بربادی یه کتنے خوش تھے ہم لیکن فراز دوست وشمن کا نکل آیا ہے اپنا آشنا

13.00 -3.00 10.00

0

ہم بھی خود رشمنِ جاں نتے پہلے تم گر دوست کہاں تتے پہلے

اب وہاں خاک اڑاتی ہے صبا پھول ہی پھول جہاں تھے پہلے

اب جو ديوار بن بيٹے ہيں صورت موج روال تھے پہلے

شیحه شرابی که بین اب راه نشین رونتِ برم مغال تھے پہلے

> ہم کہ ہیں آج غبار پس رو منزل ہم سفراں تھے پہل

اب کے وضع محبت کا خیال اور ہی لوگ یہاں تھے پہلے

اب تو خود پر بھی تہیں زعم وفا جھے ہے ۔ جم شکوہ کناں تھے پہلے

بن گیا قافلہ چلتے چلتے ورنہ تنہا ہی رواں تھے پہلے دولتِ غم تو میسر تھی فرآز اتے مفلس بھی کہاں تھے پہلے

P+ P



0

سکوت شب ہی ستم ہوتو ہم اٹھا کیں بھی وہ یاد آئے تو چلنے لگیں ہوا کیں بھی

یہ شہر میرے لیے اجنبی نہ تھا لیکن تمہارے ساتھ بدلتی گئیں فضا کیں بھی

> جوبرم دوست سے اٹھ کر چلے برغم تمام کوئی بکارے تو شاید وہ لوٹ آئیں بھی

دلوں کا قرب کہیں فاصلوں سے منتا ہے یہ خود فریب ترا شہر چھوڑ جا کیں بھی

ہم ایسے اوگ جوآشوب دہرمیں بھی ہیں خوش عجب نہیں ہے اگر جھ کو بھول جائیں بھی

سحر گزیدہ ستاروں کا نور بجھنے لگا!! فراز اٹھواب اس کی گلی سے جا کیں بھی



0

وہ قول وہ سب قرار ٹوئے دل جن سے آل کار ٹوئے ہو ختم کشا کش زمانہ بادام خیال یار ٹوئے یادام خیال یار ٹوئے پیر چھ پہ یقین کر رہے ہیں وہ دل جو ہزار بار ٹوئے کھا کیں گے فریب ہم خوشی سے پریوں کہ نہ اعتبار ٹوئے کی کانپ اٹھے فرآن دونوں عالم کانپ اٹھے فرآن دونوں عالم جب سانے وفا کے تار ٹوئے جب سانے وفا کے تار ٹوئے جب سانے وفا کے تار ٹوئے

0

انکار نہ اقرار بوی دیر سے چپ ہیں کیا بات ہے سرکار بوی دیر سے چپ ہیں کیا بات ہے سرکار بوی دیر سے چپ ہیں آسان نہ کردی ہو کہیں موت نے مشکل روتے ہوئے بیار بوی دیر سے چپ ہیں

اب کوئی اشارہ ہے نہ پیغام نہ آ ہے بام و در و دیوار بڑی دیر سے چپ ہیں ساقی بیے خموشی بھی تو کچھ غور طلب ہے ساقی ترے میخوار بڑی دیر سے چپ ہیں ساقی ترے میخوار بڑی دیر سے چپ ہیں بیر برق نشیمن پہ گری تھی کہ تفس پر مرغانِ گرفتار بڑی دیر سے چپ ہیں اس شہر ہیں ہرجنس بی یوسٹ کنعال بازار بڑی دیر سے چپ ہیں بازار بڑی دیر سے چپ ہیں بازار بڑی دیر سے چپ ہیں بازار بڑی دیر سے چپ ہیں

### خريدار

دل بے تاب کی موہوم ہی تسکیں کے لیے اگ نظر دیکھنے آیا تھا کچنے دکھے لیا آئ فلرے کی طرف آئی کا رات بھی تو اپنے دریچے کی طرف حب معمول نئی شان سے استادہ ہے دستیرتے ہیں تری آکھوں ش اشارے کیا گیا'' ویدنی ہے ترے جلووں کی نمائش لیکن اب یہ عالم ہے کہ احساب تبی دی طرف تیرے دریچے کی طرف تیرے دریچے کی طرف تیرے دریچے کی طرف پاؤں تو کیا مری نظریں بھی نہیں اٹھ سکتیں!

تباتبا

## خيرمقدم

قصيده نويسول في الربيسوحا کہ پھرآج وہ ساعت جانستاں آگئی ہے جبان ہے کوئی ان کا آقاجدا ہور ہاہے 95700 کہ جس کی مسلسل کرم مستری ہے كوئي خادم خاص ہو يا كہاد نيٰ ملازم تمسى كےليوں يرجهي كوئى حرف شكايت ندآيا وہ آتا کہ جس کی سخاوت نے سب کے دلوں اور د ماغوں سے حاتم كمفروضه قصى بحلائ اگرچەدەنوشىردال كىطرح شېرىين كوبكوجىيس بدلىنېيى گھومتانھا مكر پھربھی ہرسمت امن وامال تھا اگر چہ جہانگیر کی طرح اس نے کوئی ایسی زنجیر زرقصر شاہی کے باہر نہ لٹکا کی تھی جس کی ہلکی سی جنبش بھی انصاف شاہی میں طوفاں اٹھاتی مكر پھر بھی ہر گھر میں عدل ومساوات كا سائياں تھا اگرچہ ہی وہ جمرو کے میں بیٹھے

رعایا کوروئے مبارک کے درشن سے مجبور سجدہ نہ کرتا مگر پھر بھی ہردل پہوہ حکمراں تھا وه جان جہاں تھا بڑا مبر ہاں تھا قصيده نويسول نے سوجا کہ آخروہ کمحات بھی آ گئے ہیں جب ان ہے بچھڑنے کو ہے ان کا دیرینہ آتا تووه آج اہے کون سااییا نایا ہے تخنہ کریں پیش جس سے رہیں تا ابدیاد آتا کے عالی کو اپنے وفا دارو پاپوش بردارخادم قصيده نويسول نے سوحا كەدە بول توغېدے ميں ہيں قصر شاہی کے جاروب کش ہے بھی کمتر مگرعالم کِلک وقرطاس کے بادشاہ ہیں وہ جا ہیں تواینے قلم کے اشارے سے ذروں کوہم رہیہ مہرومہتا ب کردیں وہ جا ہیں توایئے تخیل کے جادو سے صحراؤں کےخشک سینوں کو پھولوں سے بھردیں وه جا بیں تواہے کمال بیاں سے فقيرون كواورنك وافسركاما لك بنادي وه جا ہیں توایے فسونِ زبال سے محلات کے ہام ود بوارڈ ھادیں

وه حيا ہيں تو يكسر نظام زمانه بدل ديں كدوه عالم کلک وقرطاس کے بادشہیں یمی ہے وہ ساعت کہ وہ اپنے محبوب آتا کی تعریف وتو صیف میں آسان وزمیں کوملائیں کہوہ اپنی اپنی طبیعت کے جو ہر دکھا ئیں كدوه ايخ أقاي بس أخرى مرتبددادياكين ممر پھرقصيده نويسوں نے سوجا کہ وہ تو ہیں عہدے میں ایوانِ شاہی کے جاروب کش ہے بھی کہتر انہیں کیا کوئی آئے یا کوئی جائے كدان كافريضة وعصرف تائه حاضري خدمت كزاري کہان کا فریضہ فقط تاج اور تخت کی ہے پرستش تو پرمصلحت ہے ای میں كدايخ قصيدول ہے آتا ہے نو كاكريں خير مقدم

تباتبا

الماتيا

## اے بھو کی مخلوق

(۱۱۷/ست ۱۹۵۴ء)

آج تری آزادی کی ہے ساتویں سالگرہ چار طرف جگمگ جگمگ کرتی ہے شہر پند پھر بھی تیر روح بجھی ہے اور تقدیر سیہ

پھر بھی ہیں پاؤں میں زنجیریں ہاتھوں میں کشکول کل بھی جھے کو تھم تھا آزادی کے بول نہ بول آج بھی تیرے سینے پر ہے غیروں کی بندوق آج بھی تیرے سینے پر ہے غیروں کی بندوق اے بھوگ مخلوق

بیں نہ سونہ بزار نہ لاکھ ہیں پورے آٹھ کروڑ

اتنے انسانوں پر لیکن چند افراد کا زور

مزدور اور کسان کے حق پر جبیٹیں کالے چور

کھیت تو سونا اگلیں پھر بھی ہے تاپید اناج

تیرے دلیں میں سب پھھ اور تو غیروں کی مختاج

سیرے دلیں میں سب پھھ اور تو غیروں کی مختاج

اے بھوکی مخلوق

آج گرفتہ دل تو کیوں ہے تو بھی جشن منا آنسو گر نایاب بیں اپنے لہو کے دیئے جلا پیٹ یہ پھر باندھ کے امشب نگا ناچ وکھا

آج تو ہنمی خوثی کا دن ہے آج یہ کیما سوگ تیری بہاریں دیکھنے آئیں دور دور کے لوگ تیری بہاری و کھنے آئیں دور دور کے لوگ تیرے خزانے بل بل لوٹیں کتنے ہی فاروق اے بھوکی مخلوق

قافلے گزرے ہیں زنجیر بہ پا دائم آباد رہے شہر ترا ول ہے یا شہر خموشاں کوئی نه کوئی جاب نه دهرکن نه صدا آخِ عشق کی رسوائی ہے اب ہوا چرجا تو گھر گھر ہوگا مجھ کو دیکھا ہے تو اب سوچتے ہیں جھ سے ملنے کا سبب کیا ہوگا وجم تقا قافلة بهم سفرال مر کے دیکھا تو کوئی ساتھ نہ تھا هب تيره عي غنيمت تقي فراز جائد نكلا ہے تو دل ڈوب جلا

نبانبا م

قاتل کے قصے مقتل کی باتیں ہیں انٹی کی مختل میں بھی کل کی باتیں ہیں دیوانوں پر اک اک لیحہ بھاری ہے ہوش کی باتیں کتی ہلکی باتیں ہیں موش کی باتیں کتی ہلکی باتیں ہیں عگ قبائے ، کج کلیے ، زریں کر ہے اُس کا فر میں ساری غزل کی باتیں ہیں اُس کا فر میں ساری غزل کی باتیں ہیں اپنی جہدتی پر میں شرمندہ ہوں اپنی جہدتی پر میں شرمندہ ہوں سے تیر ہوں ہوں کے اندھوں کی مختل میں چپ ہفراز مقل کے اندھوں کی مختل میں چپ ہفراز میں کتنی سانی اس پاگل کی باتیں ہیں جو اُس کا تیں ہیں جانی اس پاگل کی باتیں ہیں جو اُس کی باتیں ہیں جو اُس کی باتیں ہیں جانی اس پاگل کی باتیں ہیں جیں جو اُس کی باتیں ہیں جیں جو اُس کی باتیں ہیں جو اُس کی باتیں ہیں جیں جو اُس کی باتیں ہیں جو اُس کی باتیں کی باتیں جو اُس کی باتیں ہو کی باتیں جو اُس کی باتیں جو اُس کی باتیں جو اُس کی باتیں کی باتیں جو اُس کی باتیں جو اُس کی باتیں جو اُس کی باتیں ہو کی باتیں جو اُس کی باتیں ہو کی

کس قدر آگ برتی ہے یہاں خلق شبنم کو ترسی ہے یہاں صرف اندیشۂ افعی ہی نہیں پھول کی شاخ بھی ڈسی ہے یہاں رخ کرھر موڑ گیا ہے دریا اب نہ وہ لوگ نہ بستی ہے یہاں

الماتيا

زندہ درگور ہوئے اہلِ نظر کس قدر مردہ پری ہے یہاں زیست وہ جنسِ گراں ہے کہ فراز موت کے مول بھی ستی ہے یہاں

C

ہر ہم سفر ہے آبلہ پا دیکھتے رہو یارو پلٹ پلٹ کے ذرا دیکھتے رہو کس کس کو اپنی اپنی رفاقت پہ زعم ہے ہوتا ہے کون کون جدا دیکھتے رہو ہر فصل گل ہے غیر یقینی سی ان دنوں صر صر چلے کہ بادِ صبا دیکھتے رہو سنتے رہو کہ وقت نے بدلی ہے راگنی دم تجر میں انقلاب ہوا دیکھتے رہو تھا کل تو ایک نعرہ منصور بھی گرال اور اب که سینکرول میں خدا دیکھتے رہو يارو للك جيسكت بى لتت بي قافل یاں خودکثی ہے لغزشِ یا دیکھتے رہو احباب کوئے دار و رس تک پینج گئے اور تم فراز دست صبا دیکھتے رہو

نبانبا عام

تنصن ہے را مگرر تھوڑی دور ساتھ چلو بہت کڑا ہے سفر تھوڑی دور ساتھ چلو تمام عمر کہاں کوئی ساتھ دیتا ہے یه جانتا ہوں مگر تھوڑی دور ساتھ چلو نشے میں چور ہوں میں بھی متہبیں بھی ہوش نہیں برا مزه بو اگر تھوڑی دور ساتھ چلو یہ ایک شب کی ملاقات بھی ننیمت ہے کے ہے کل کی خبر تھوڑی دور ساتھ چلو ابھی تو جاگ رہے ہیں چراغ راہوں کے ابھی ہے دور سحر تھوڑی دور ساتھ چلو طواف منزل جانال ہمیں بھی کرنا ہے فرآز تم بھی اگر تھوڑی دور ساتھ چلو

# لختير\*

اُدھ کئے بالوں پہ افتال کے ستارے لرزال کھردرے گالوں پہ غازے کی تہیں ہانچی ہیں مرد و بے جان سے چہرے پر تھرکتی آئھیں جسے مر گھٹ میں چراغوں کی لویں کا نچی ہیں جسے مر گھٹ میں چراغوں کی لویں کا نچتی ہیں

ٹوٹے جسم میں لہرانے کی ناکام امنگ کسی سوکھی ہوئی ٹہنی کا جھکاؤ جیسے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کی گراں رفتاری خشک ہوتی ہوئی ندی کا بہاؤ جیسے خشک ہوتی ہوئی ندی کا بہاؤ جیسے

رقص کرتی ہوئی پٹواز پہ باہوں کی اڑان بادباں جس طرح گرداب میں چکراتے ہیں یا کسی جھیل میں کنکر کے گرا دینے ہے چند لمحوں کے لیے دائرے بن جاتے ہیں

گرد آلود سے ماتھ پر پینے کی نمی رہگرداروں سے عرق پھوٹ رہا ہو جیسے

سرحد کے دور قاص از کے جو بیا وشاد ہوں اور خوشیوں کی تقریبات کے موقعوں پر مورتوں کاروپ بنا کرنا ہے ہیں۔

تماتما

حجمنجمناتے ہوئے ہر گام پہ پیلے محفقگرو دور اِک شیش محل ٹوٹ رہا ہو جیسے

زندگی بال فشاں ، خاک بہ رُخ، نالہ بلب منجمد، ساکن و جران ہیوئے کی طرح چند تانبے کے تراشے ہوئے سکوں کے عوض وصول کی قاپ یہ رقصال ہے بگولے کی طرح وصول کی قاپ یہ رقصال ہے بگولے کی طرح

### ایک منظر

دور کچھ ماتمی نعروں سے فضا گونج آتھی چند مجذوب سے لوگوں کا الم کوش گروہ (کچھ سیہ پوش تماشائی بہ انداز جلوس) چائے ہوئے اعلام لیے! چادر گل سیے جائے ہوئے اعلام لیے! دمبرم نیند میں ڈوب ہوئے کوچوں کی طرف چیخا پیٹنا بڑھتا ہی چلا جاتا ہے کیک بیک کھلنے گئے بند در پچوں کے آواڑ علی چلمنیں کا نیتی باہوں کے سہارے آٹھیں چلے میارے آٹھیں چینے دم توڑتے بیار کی بوجھل پلکیں جینے دم توڑتے بیار کی بوجھل پلکیں

اور کئی مضطر و بے تاب دیکتے چہرے ایک دلچیپ و الم ناک تماشے کے لئے تگ و تاریک جمروکوں کے گھنے پردوں سے نور کے چشموں کی مانند اہل آئے ہیں نور کے چشموں کی مانند اہل آئے ہیں

0

دل جو کہتا ہے چلو کر دیکھو کسی بے درد کے ہو کر دیکھو

لذت عم مجمی عجب نشہ ہے دوست کی یاد میں رو کر دکیھو

زندگی سلسلهٔ خوابِ طرب سایه زلف میں سوکر دیکھو

کتنی تسکین ہے احساس کی موت کبھی دیوانہ تو ہو کر دیکھو

> کتنا دکش ہے جہانِ گزیں دل کے آئینے کو دھو کر دیکھو

ماہ و انجم بھی تھے آباد مجھی ان خرابوں سے بھی ہو کر دیکھو

> ریشہ گل میں بھی ہے موجۂ خوں خارک نوک چبو کر دیکھو

اوس کی بوند بھی ہے شیش گر آگھ اشکوں سے بھگو کر دیکھو

> ذرے ذرے میں ہے آباد جہاں خود کو ہر شے میں سمو کر دیکھو

شب کے سناٹوں میں وہ بات کہاں دن کے ہنگاموں میں کھو کر دیکھو

> تم مجولوں کے خداوند سبی آتشِ گل تو فرو کر دیجھو جو دیے لے کے نکلتے ہیں فراز وہ بھی کھا جاتے ہیں ٹھوکر دیجھو

### منسوبہسے!

تونے دیکھا ہی نہیں مجھ کو تھے کیا معلوم وقت نے آج کے سونپ دیا ہے جھ کو وقت کے دامن سے ہاندھا گیا پلو تیرا کس کے دامن سے ہے باندھا گیا پلو تیرا کس سے تقدیر نے وابستہ کیا ہے جھ کو

تیرے ہونؤں پہ تو ہیں شرم و حیا کی مہریں تیرے مال باپ نے کیوں نرخ ترا بول دیا

**-**5

کالے بازار میں نیلام اٹھا کر تیرا سبر باغوں کے تصور پہ تجھے تول دیا

جو حائی گئی فردوں نمائش کے لئے وہ کسی اور کی تغییر ہے میری تو نہیں یہ مکانات، یہ جندر، یہ دکانیں ، یہ زمیں میرے اجداد کی جاگیر ہے میری تو نہیں میرے اجداد کی جاگیر ہے میری تو نہیں

میں تو آوارہ سا شاعر ہوں مری کیا وقعت ایک دو گیت پریشان سے گا لیتا ہوں گاہ ہے گاہے کسی ناکام شرابی کی طرح ایک دو زہر کے ساغر بھی چڑھا لیتا ہوں

تو کہ اک وادی گرنگ کی شنرادی ہے دیکے بیار سے انسان کے لئے وقف نہ ہو تیرے خوابوں کے جزیروں میں بڑی رونق ہے ایک انجان سے طوفاں کے لئے وقف نہ ہو ایک انجان سے طوفاں کے لئے وقف نہ ہو

سوج ابھی وقت ہے حالات بدل کتے ہیں ورنہ اس رشتہ ہے ربط پہ پچھتائے گ توڑ اِن کہنہ رسومات کے بندھن ورنہ جیتے جی موت کے زنداں میں اتر جائے گ جب بھی دل کھول کے روئے ہوں گے

ابعض اوقات ہہ مجبوری دل

ہم تو کیا آپ بھی روئے ہوں گے

ہم تو کیا آپ بھی روئے ہوں گے

صبح تک دستِ صبا نے کیا کیا

پھول کا نٹوں میں پروئے ہوں گے

وہ سفینے جنہیں طوفاں نہ ملے

ناخداؤں نے ڈبوئے ہوں گے

رات مجر ہنتے ہوئے تاروں نے

ان کے عارض بھی بھگوئے ہوں گے

ان کے عارض بھی بھگوئے ہوں گراز

اداس اور زیادہ کہیں نہ ہو جائیں فراز انجمنِ دوست سے چلو جائیں

ہم کسی دھیان میں کھوئے ہوں گے

نہ اجبی، نہ مسافر نہ شہر والے ہیں کوئی پکارو کہ ہم بھی کسی کے ہوجا کیں جوصدےہم پہ گزرنے ہیں وہ تو گزریں گے گر بیہ آپ کو غم کیوں ہے آپ تو جا کیں الجھتے ہیں ترے سودائیوں سے اہلِ خرد یہ سادہ لوح بھی پاگل کہیں نہ ہو جا کیں زمانہ اپنی پریشانیوں میں کھویا ہے چلو کہ منزل جاناں کو دوستو جا کیں طیب فراق تو کشی نظر نہیں آئی طیب خیال یار میں آؤ فراز سو جا کیں خیال یار میں آؤ فراز سو جا کیں خیال یار میں آؤ فراز سو جا کیں خیال یار میں آؤ فراز سو جا کیں

کچھ نہ کسی سے بولیں گے
تنہائی میں رولیں گے
ہم نے راہ رووں کا کیا
ساتھ کسی کے ہولیں گے
خود تو ہوئے رسوا لیکن
تیرے بچید نہ کھولیں گے
جیون زہر بجرا ساگر
گیاں گے
جیون زہر بجرا ساگر

ہجر کی شب سونے والے حشر کو آئکھیں کھولیں گے

پھر کوئی آندھی اٹھے گ پنچھی جب پر تولیس کے نیند تو کیا آئے گی فرآز موت آئی تو سولیں گے

0

سکوت بن کے جو نغے ولوں میں پلتے ہیں

وہ زخمیہ رگ جال توڑ کر نگلتے ہیں
حضور آپ شب آرائیاں کریں لیکن
فقط نمود سحر تک چراغ جلتے ہیں
اگر فضا ہے مخالف تو زلف لہراؤ
کہ بادبان ہواؤں کا رخ بدلتے ہیں
کہ بادبان ہواؤں کا رخ بدلتے ہیں
کوئی بھی فیصلہ دینا ابھی درست نہیں
کہ واقعات ابھی کروٹیس بدلتے ہیں
سے پائی پیر مغاں ہے کہ ضعف تشنہ لبی
سے پائی پیر مغاں ہے کہ ضعف تشنہ لبی
ضدا کا نام جہا ں بیجتے ہیں لوگ فراز
نصد وثوق وہاں کا روہار طبتے ہیں
معمد وثوق وہاں کا روہار طبتے ہیں

# <del>Ŵ</del>

#### صرّاف

ساٹھ کے تمیں، نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا زر خالص کی انگوشی ہے ذرا غور سے و کمیے کسی پھر یر رگڑ اس کو کسوئی یہ یرکھ ہر طرح جانج ہر انداز ہر اک طور سے ویکھ مجھ یہ روش ہے کہ اس جس گرانمایہ کو میرے افلاں نے کم نرخ بنا رکھا ہے د مکی کر میری نگاہوں میں طلب کی شدت تونے انصاف کو نیلام چڑھا رکھا ہے جانتا ہوں تیری دوکاں کے یہ زریں زیور یہ گلوبند سے کنگن سے طلائی پیسے یہ زروسیم کی اینوں سے لدی الماری کی شداد کا تابوت دهرا ہو جیسے كتنے مجبوروں نے برھتی ہوئی حاجت کے لیے کیے طالات میں کس نرخ یہاں نے دیے

کتے ناداروں نے افلاس کے چکراؤ میں پہلے تو رہن کے بعد ازاں پچ دیے تیری میزاں کے بیہ بے رحم سنبرے پلڑے ایک جلاد کی تلوار رہے ہیں اب تک گرسنہ آنکھوں کے کشکول ہوں کے مقتل مر نئے خول کے خریدار رہے ہیں اب تک ساٹھ کے تمیں نہیں، تمیں کے تیرہ دے دے اپنی مجبوری کا اظہار نہیں کر سکتا آج اک تلخ ضرورت ہے مرے پیشِ نظر سکتا ہیں کسی رنگ سے انکار نہیں کر سکتا میں کسی رنگ سے انکار نہیں کر سکتا میں کسی رنگ سے انکار نہیں کر سکتا میں کسی رنگ سے انکار نہیں کر سکتا

## منصور

وہ کیا خطائھی؟ کہ جس کی پاداش میں ابھی تک میں قرنہا قرن سے شکار عبودیت طوق درگلو-- پا بگل رہا ہوں وہ جرم کیا تھا؟ کہ زندگی بھرتو میں

ترے آستال پیجدوں کی نذر گزرانتار ہوں اوراس کاثمرہ ملے توبس كاسته گدائي – عذاب عالم تو کیامری بےطلب ریاضت-مجاہدت کا یمی صلہ ہے مجھے گلہ ہے خدائے تنوروآ ب سادہ مجھے گلہ ہے محصرى بندكى كصدق مين كياملا ب؟ کہاں ہےوہ تیرادست فیاض جس کے جودوسخا کے قصے سنہرے حرفوں میں ہر صحیفے کے حاشیے بن کے رہ گئے ہیں کہاں ہیں وہ تیری جنتیں جن کی داستانیں بڑے تکلف سے عرش سے فرش پرا تاریں کہاں ہیں وہ تیرےشیروشہدوشکرکے بےانتہاذ خیرے کہ جن کی کا ذب جھلک ہے تونے مرسنهخلوق كوازل سے غلام ركھا کہاں ہیںان واہمی کھلونوں کےاو نیجے بازار کس طرف ہیں میں ان روایات کی حقیقت سے باخبر ہوں بیسب وہ رنگین دام تھے جن کے بل یاتو نے زمیں پہنفش وعنا دوظلم وفسا دوحرص وہوں کےا یسے ۇھوئى<u>ں</u>اڑائے كنسل آدم كرور فرقوں ميں بث كئ ہے یہ وحدۂ لاشریک د نیا ہزار خِطوں میں کٹ گئی ہے

تهاتبا میری

اگرچەروزالىت سے لے کراب تلک بے شارصد یوں کے فاصلے ہیں مگریه تاریخ کی کہن سال راہیہ، جو ترےکلیساؤں بتکدوں اور حرم سراؤں کے مجر ماندرموز سے آشار ہی ہے ہراک خرابے کی خاک اڑانے کے بعد آئی تو کہدرہی ہے "سنونشيبول كے باسيو! يه جهال تمهاراب بیز میں پیفلک بیخورشید و ماہ والجم فقط تمہارے ہیں دوسرا ماسواتمہارے کوئی نہیں ہے خداو بندہ کی تکنح تفریق ہے حقیقت ہے ہے سبب ہے الوہیت کا وجودتم میں ہے ہی کسی خود فریب انسال کا واہمہ تھا بدواجمهاس قدر بردها بحر كەرفتە رفتەتمام كونين كاخداوندېن گياہے اوراس خداوند اس تصور کے آسرے پر تمہارے پچھ ہمنفس رفیقوں نے تم کومحکوم و یا بزنجیر کر دیا ہے یہی وہ بیہلا گناہ بیہلافریب بیہلافسوں ہےجس نے مزاج انسال كوغاصانة شعور بخشا اگرىيى ب!

اگریہ بچے ہے خدائے تنو روآ ہے سادہ
تو من وتو کی پست و بالافصیل مسار کیوں نہ کردوں
کہان مراتب کی شکش ہے تی
اس طرح ایک دوسرے کے نتیم ہیں
اس طرح زمتاں کی برفباری کے بعد گرگان گرسنہ
بھوک کی شقاوت سے تنگ آکر
بجب ان کا کوئی نجیف ساتھی غنودگی کا شکار ہو
اور سب کے سب اس پرٹوٹ کر چیر پھاڑ ڈ الیس
اور سب کے مبیب دوزخ سے بڑھ کے کوئی نہیں جہنم
اداس جہاں میں نہ اس جہاں میں
نہ اس جہاں میں نہ اس جہاں میں

غیر سے تیرا آشنا ہونا گویا اچھا ہوا برا ہونا

خودگوں سار، ہم سفر بیزار اِک ستم ہے شکستہ یا ہونا

> کتنی جانگاہ ہے خمیر کی موت کتنا آساں ہے بے وفا ہونا

انبا مح

نشۃ لذت عناہ کے بعد سخت مشکل ہے یارسا ہونا

> آدمی کو خدا نه دکھلائے آدمی کا تبھی خدا ہونا

دل کی باتوں پیکون جائے فراز ایسے دشمن کا دوست کیا ہونا

> تیرے ہوتے ہوئے محفل میں جلاتے ہیں چراغ لوگ کیا سادہ ہیں سورج کو دکھاتے ہیں جراغ ائی محرومی کے احساس سے شرمندہ ہی خود نہیں رکھتے تو اوروں کے بچھاتے ہیں چراغ بستیاں دور ہوئی جاتی ہیں رفتہ رفتہ دمبدم آنھول سے چھتے چلے جاتے ہیں چراغ کیا خبر ان کو کہ دامن بھی بھڑک اٹھتے ہیں جو زمانے کی ہواؤں سے بیاتے ہیں چراغ گوسیہ بخت ہیں ہم لوگ یہ روش ہے ضمیر خود اندهیرے میں ہیں دنیا کو دکھاتے ہیں جراغ بستیاں جاند ستاروں کی بسانے والو كرةِ ارض يه بجھتے كيے جاتے ہيں چراغ

نبانبا مرجد

ایے بے درد ہوئے ہم بھی کہ اب گلش پر برق گرتی ہے تو زنداں میں جلاتے ہیں چراغ ایس تاریکیاں میکھوں میں بس ہیں کہ فرآز رات تو رات ہے ہم دن کو جلاتے ہیں چراغ

0

میری حالت ہے کہ احساسِ طرب ہے کوئی
تیرے بے ساختہ بیننے کا سبب ہے کوئی
اللہ کا شبہ کا روش دوراں ذرا آہتہ گزر
سایۂ زلف میں آرام طلب ہے کوئی
اپنے رونے کا سبب تو نہیں معلوم گر
لوگ کہتے ہیں کہ تقریب طرب ہے کوئی
آج تک ان سے رہ و رسم چلی جاتی ہے
بین کہ تقریب طرب ہے کوئی
یا مری آتھوں میں گزری ہوئی شب ہے کوئی
یا مری آتھوں میں گزری ہوئی شب ہے کوئی
جانے کن لوگوں کی بہتی میں چلے آگے فرآز
جانے کن لوگوں کی بہتی میں چلے آگے فرآز
آبدیرہ ہے کوئی خندہ بلب ہے کوئی

0

اب جو کا نے ہیں دل میں تمنّا وُں کے پھول تھے آج کے زخم پہلے شناساؤں کے پھول تھے دشت غربت کچھ ایبا ہوا گل نشاں گل فشاں جس طرح پھوٹے آبلے یاؤں کے پھول تھے تھی ہمیں کو بہت خار زار جنوں کی لگن دوستو! ورنه اقوال داناؤں کے پھول تھے غم کی او سے دھڑ کتے داوں کے کنول بچھ گئے دھوپ میں کیے تھلتے وہ جو جھاؤں کے پھول تھے برف زاروں میں کوئی اگر سے ساں دیکھتا جابجا تقش یا کوہ پیاؤں کے پھول تھے شهر میں حسن سادہ کو کانٹوں میں تولا گیا یک گئے کوڑیوں مول جو گاؤں کے پھول تھے زہر آگیں فضا بستیوں کی جنہیں کھا گئی ہم فراز ایسے سنسان صحراؤں کے پھول تھے

احمد فراز سکوت شام خزاں ہے قریب آجاؤ برا اداس سال ہے قریب آجاؤ نہ تم کو خود پہ مجروسہ نہ ہم کو زعم وفا نه اعتبار جہال ہے قریب آجاؤ رہ طلب میں کی کو کسی کا دھیان تہیں جوم ہم سفرال ہے قریب آجاؤ جو دشت عشق میں بچھڑے وہ عمر بحر نہ ملے يہال دُھوال بي دُھوال ہے قريب آجاوُ یہ آندھیاں ہیں تو شہر وفا کی خیر نہیں زمانہ خاک فشاں ہے قریب آجاؤ فقیہہ شہر کی مجلس نہیں کہ دور رہو یہ برم پیرمغال ہے قریب آجاؤ فراز دور کے سورج غروب سمجھے گئے یہ دور کم نظرال ہے قریب آجاؤ

تمنبين ويكحت تم كەشبكور بو ہم نے دن کے اُجالے میں بھی۔بس تمہارے کیے اس تدن کے فانوس روش کیے جن کی شفاف کرنوں ہے ساراجہاں بقعہ 'نؤ رہے عالم طورے تم نہیں جانتے تم نہیں مانے ہم ارسطوبیں شاہوں کے استاد ہیں ہم فلاطوں ہیں ہم کو ہراک علم وحکمت کے گریاد ہیں ہم بی سقراط ہیں جم بى بقراط بي ہم ہی بے مثل شخصتیوں کے خردمند فرزندہیں ہم ہی کون ومکاں کے خداوند ہیں 19/2/ تم كوبم سے گلہ ہے كہ بم نے تنہيں خاک وخوں کے سمندر میں نہلا دیا صرف این تسلط کی خاطر تهمیں ہم نے اپنوں کے ہاتھوں سے کثوادیا جاندسورج توايخ ليےركه ليے

اورتم کو کھلونوں سے بہلا دیا تم کواس کی مگر کچھ خبر ہی نہیں بيتسلط بدجاه وحثم بيزمين بس تمہارے لیے ہے تمہارے لیے دورفر داکے فرمانروا ہو تمہیں تم كوہونا ہے اجداد كا جائشيں یا گلو!.....هم سے عالی نظر دید و در ہے۔ جو بھی کہیں مان لو تم نبیں جانے تم کہ مردہ رہے سالہا سال ہے بھیٹر یوں اور درندوں کی ارواحِ بدتم میں درآئی ہیں اورجہل وجنوں کی نجس مشعلیں دے کے تم کو بغاوت اكساتي بين اینے اجدادے ،اینے فرمانرواؤں ہے، آتاؤں ہے حابلو! يا گلو!!

0

راتیں ہیں اُواس دن کڑے ہیں اے دل ترے حوصلے بڑے ہیں

اے یاد حبیب ساتھ دینا کچھ مرطے سخت آپڑے ہیں رُکنا ہو آگر تو نو بہانے جانا ہو تو رائے بڑے ہیں اب کیے بتائیں وجہ گریہ جب آپ بھی ساتھ روپڑے ہیں اب جانے کہاں نصیب لے جائے اب جانے کہاں نصیب لے جائے گھر ہے تو فراز چل پڑے ہیں

,

لے اُڑا پھر کوئی خیال ہمیں ساقیا ساقیا سنجال ہمیں

رورہے ہیں کہ ایک عادت ہے ورنہ اتنا نہیں ملال ہمیں

خلوتی ہیں ترے جمال کے ہم آکینے کی طرح سنجال ہمیں

مرگ انبوہ جنن شادی ہے مِل گئے دوست حب حال ہمیں

> اختلاف جہاں کا رنج نہ تھا دے گئے مات ہم خیال ہمیں

کیا توقع کریں زمانے سے ہو بھی گر بُراتِ سوال ہمیں

ہم یہاں بھی نہیں ہیں خوش لیکن این محفل سے مت نکال ہمیں

ہم ترے دوست ہیں فراز گر اب نہ اور اُلجھنوں میں ڈال ہمیں

0

ہم ہیں ظلمت میں کہ اُبھرائیس خورشید اب کے کوئی کرتا ہی تہیں رات کی تردید اب کے كون سنتا تها حديث غم دل يُوں تو حمر ہم نے چھیڑی ہے ترے نام سے تمہیداب کے بی گئے رند کہ نایاب ہے صببا ورنہ زہر تھی محتب شہر کی تنقید اب کے تشنگی وجبہ جنوں ہے تو چلو یوں ہی سہی كوئى سنگ آئے سر ساغر جمشيد اب كے اک زمانے سے شدروئے ہیں نہ جال تولی ہے ول یہ لازم ہے ترے درد کی تجدید اب کے قصّهُ ابل وفا جانے کہاں تک پنجے منزل دارورین تخبری ہے تمہید اب کے

تباتبا

لہو روئے ہیں تو گلنار شفق پھوٹے گ آنسو بُوے ہیں تو ہم کا فیس کے خورشید اب کے

ہم نے بیسوچ کے جال دی ہے مجت میں فراز بوالہوں کرتے ہیں کس رنگ میں تقلید اب کے

0

دل کو اب یوں تری ہر ایک ادا لگتی ہے جس طرح نشے کی حالت میں ہُوالگتی ہے

رَت عِک خواب پریشاں سے کہیں بہتر ہیں ارز اُٹھا ہوں اگر آکھ ذرا لگتی ہے

اے رگ جال کے مکیں تو بھی مجھی غور سے سُن دل کی دھڑکن ترے قدموں کی صدالگتی ہے

جس جگہ زخم ہوں وال چوٹ سدا لگتی ہے

شاخ أميد په کھلتے ہيں طلب کے غنچ يا کسی شوخ کے ہاتھوں ميں حنا لگتی ہے

تیرا کہنا کہ ہمیں رونقِ محفل ہیں فراز گو تعلی ہے گر بات خدا لگتی ہے



0

ہم اپنے آپ میں گم نتھے ہمیں خبر کیا تھی کہ ماورائے غم جاں بھی ایک دنیا تھی

وفا پہ سخت گرال ہے ترا وصال دوام کہ جھے ہے کہ تھے کہ کھی اس کے بچھڑنا مری تمنا تھی

ہُوا ہے تجھ سے بچھڑنے کے بعد اب معلوم کہ تو نہیں تھا ترے ساتھ ایک دنیا تھی

خوشا وہ دل جو سلامت رہے برغم وفا نگاہ اہل جہاں ورنہ سنگ خارا تھی

دیارِ اہلِ سخن پر سکوت ہے کہ جو تھا فراز میری غزل بھی صدابصحرا تھی

#### تفاوت

تو کیوں ہے اُداس مسکرا دے

کیوں جھے کو غم وفا نے گیرا

زنگار الم سے دُور ہی رہ

آئینہ صفت جمال تیرا

کیتنی ہی سیاہ شب ہو لیکن

کیتنی ہی سیاہ شب ہو لیکن

کیب چاند یہ جھا سکا اندجیرا

ب عائد پہ چھا سکا اندھیرا کب موجیّ روشی تھمی ہے دریاؤں پہ وُھول کب جمی ہے

میں کیے بنسوں کہ درد ہستی ہے میرے شعور کا نقاضا عالات کی دعوپ میری قسمت عالات کی دعوپ میری قسمت آلام کی ریگ میری دنیا

میں سایئہ نخل کو بھی ترسوں صحرا کی طرح وجود میرا

صحراؤں میں پھُول کب کھلے ہیں ہم دونوں میں کتنے فاصلے ہیں تباتبا

الما الما

0

اب تک ترے فتنے ہیں سلامت أے كہنا بارو! سر محشر بھی قیامت أے كبنا اے ہم نفو مح غم جاں ہیں ابھی ہم آئیں گے سر عوتے مامت آسے کہنا معیار نظر دار کی رفعت بھی تھی لیکن کھولا نہیں تیرا قدوقامت اُسے کہنا اک وہ ہی نہیں ترک تعلق یہ پشمال ہے اہل وفا کو بھی ندامت أے كبنا آے دل زدگاں! موت ہے اظہار حمنا وہ بُت ہو خدا بھی تو خدا مت أے كبنا ہر چند فراز ان دنوں معتوب ہے پھر بھی طالات کا مارا ہے بُرا مت أے كہنا

LUM

### ايكشعر

جسم بلور سا نازک ہے جوانی بجریور اب کے انگرائی نہ ٹوٹی تو بدن ٹوٹے گا

## تشلسل

کب سے سنسان خرابوں میں پڑا تھا یہ جہال کب سے خوابیدہ تھے اس وادی خارا کے صنم کس کو معلوم یہ صدیوں کے پُر اسر بجرم کون جانے کہ یہ چھر بھی بھی تھے انسال صرف لب دوختہ پربت ہیں جہاں نوحہ کناں نہ دردہام نہ دیوار و در بچہ کوئی کوئی دبلیز شکتہ نہ حریم ویاں شہر کے شہر ہیں پاتال کے دامن میں نہاں شہر کے شہر ہیں پاتال کے دامن میں نہاں

کون پہچانتا ظلمت ہیں سیاہی کے نشال جو نظر وحویڈ نے اُٹھی وہ نظر بھی کھوئی پھم مہتاب بھی شبنم کی جگہ خوں روئی

علم نے آج کریدے ہیں وہ ظلمات کے ڈھیر وقت نے جس پہ بٹھائے تھے فنا کے بہرے جاگ اُٹھے صور سرافیل سے گونگے بہرے تا ابد جن کے مقدر میں تھی دنیا اندھیر یہ گرعظمتِ انبال ہے کہ تقدیر کے پھیر؟

یہ عمارات، یہ بینار، یہ گلزار، یہ کھیت تودؤ خاک سے ہستی نے لیا تازہ جنم جی اُٹھے وادی خاموش کے بے جان صنم کھر کوئی چیرے گا ذریے کا جگر قطرؤ یم فنن کردے گا جو خالق کو بھی مخلوق سمیت اور بہ آبادیاں بن جائیں گی پھر ریت ہی ریت

#### كنيز

حضور آپ اور نصف شب مرے مکان پر حضور کی تمامتر بلائیں میری جان پر حضور خیریت تو ہے حضور کیوں خموش ہیں حضور بولیے کہ وسوے وبال ہوش ہیں حضور، ہونٹ اس طرح سے کیکیا رہے ہیں کیوں حضور آپ ہر قدم یہ لڑ کھڑا رہے ہیں کیوں حضور آپ کی نظر میں نیند کا خمار ہے حضور شاید آج وشمنوں کو کچھ بخار ہے حضور مکرا رہے ہیں میری بات بات پر حضور کو نہ جانے کیا گمال ہے میری ذات پر حضور منہ سے بہ رہی ہے پیک صاف کیجے حضور آپ تو نشے میں ہیں معاف کیجے حضور کیا کہا، میں آپ کو بہت عزیز ہول حضور کا کرم ہے ورنہ میں بھی کوئی چیز ہوں حضور چھوڑیے ہمیں ہزار اور روگ ہیں حضور جائیے کہ ہم بہت غریب لوگ ہیں

0 0 0

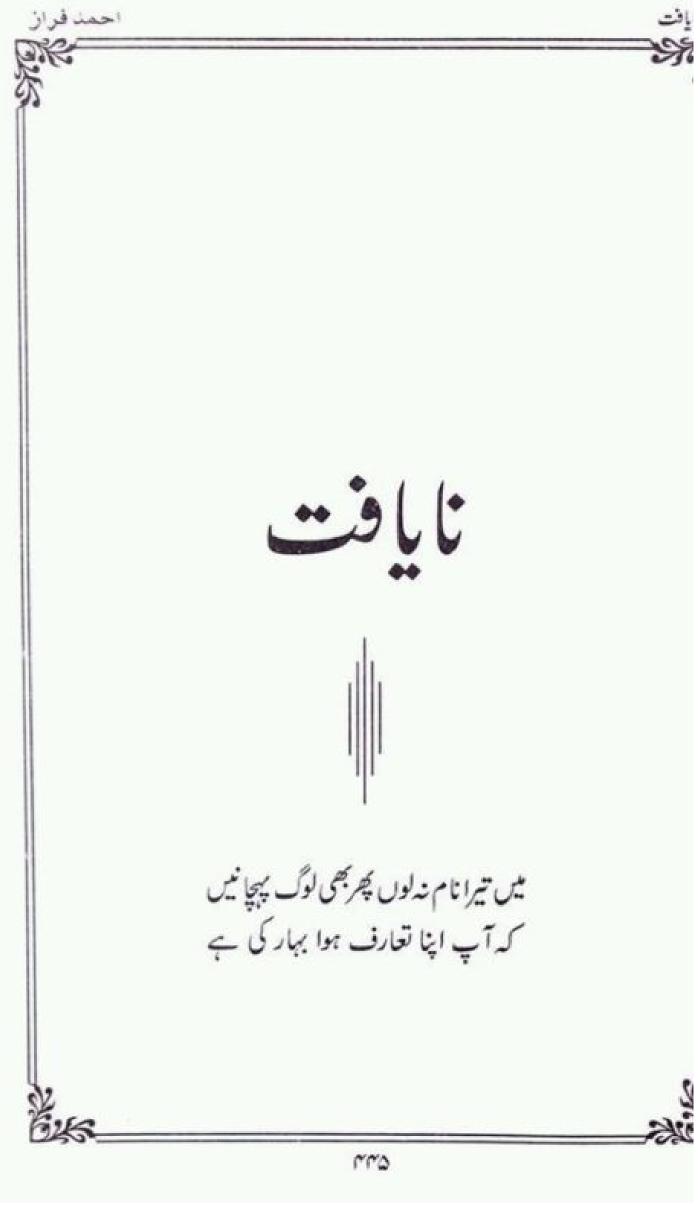

نايانت سي

ويباچه

بیقصہ پراناہے جب بعض ہونٹوں نے جاہا که نفظول کوآ واز کی زندگی دیں توخودان كوزهراب بينايزاتها كهابل تحكم كوبية رقعا بدالفاظ آواز کی زندگی ہے کوئی داستان بن جائیں ....اوروه ہونٹ چپ ہو گئے تھے سكتے تڑيتے ہوئے لفظ قاتل کی شمشیرے نیم جاں مدتول تك فراق صدامين دھر کے رہے ہیں کے کیا خرتھی كدان بسملول كالهو .....قطره قطره لكيرول كى صورت دمكمار كا لبو کی لکیریں کہوئی کلیسریں بچائے خوداک داستاں بن گئی ہیں

•

ہوئی ہے شام تو آنکھوں میں بس گیا پھر تُو کہاں گیا ہے مرے شہر کے مسافر ٹو مری مثال کہ اک نخل خشک صحرا ہوں ترا خیال کہ شاخ چمن کا طائر تُو میں جانتا ہوں کہ دنیا تھے بدل دے گ میں مانتا ہوں کہ ایبا نہیں بظاہر تُو ہنی خوثی سے بچھڑ جا اگر بچھڑنا ہے بیہ ہر مقام پیہ کیا سوچتا ہے آخر کو فضا اداس ہے رُت مصمحل ہے میں جی ہوں جو ہو سکے تو جلا آگی کی خاطر تُو فراز تو نے اسے مشکلوں میں ڈال دیا زمانه صاحب زر اور صرف شاع تو

ايات

0

جیب رُت تھی کہ ہر چند پاس تھا وہ بھی بہت ملول تھا میں بھی اداس تھاوہ بھی کسی کے شہر میں کی گفتگو ہواؤں سے بہت موج کر کہ کہیں آس پاس تھا وہ بھی ہم اپنے زعم میں خوش تھے کہ اس کو بھول چکے گر گمان تھا یہ بھی قیاس تھا وہ بھی کہاں کا اب غم جال کہاں کا اب غم جال وہ بھی وہ دن بھی شے کہ ہمیں یہ بھی راس تھا وہ بھی فراز تیرے گریباں پہ کل جو ہنتا تھا وہ بھی اسے طے تو دریدہ لباس تھا وہ بھی اسے طے تو دریدہ لباس تھا وہ بھی اسے طے تو دریدہ لباس تھا وہ بھی

نايانت

### عقيدت

میں کتنی وارنگی ہے اس کوسنار ہاتھا وہ ساری ہاتیں وہ سارے قصے جواس سے ملنے سے پیشتر میری زندگی کی حکایتی تھیں میں کہدر ہاتھا کہاوربھی لوگ تھے جنهيي ميرى آرزوهمي مرى طلب تقي کہ جن ہے میری محبوّں کار ہاتعلق كهجن كي مجھ يرعناييتي تھيں میں کہدر ہاتھا کہان میں کچھکوتو میں نے جال عزيزجانا مگرانہیں میں ہے بعض کو میری بے دلی سے شکایتی تھیں میں ایک اکبات ایک اک جرم کی کہانی وهر کتے دل کا نیتے بدن سے سنار ہاتھا

گروہ پھر بی مجھےاس طرح سے سنتی رہی کہ جیسے مرے لیوں پر کسی مقدس تریں صحیفے کی آینتی تھیں

فیس بک گروپ ۔ کتابیں پڑھئیے سید حسین احسن۔ سے ر

سچ کاز ہر

تخفي خبر بھی نہیں كه تيرى ا داس ا دهوري محبول کی کہانیاں جوبزی کشادہ دلی ہے ہنسہنس کے من رہاتھا وهخض تيرى صداقتول يرفريفته باوفا وثابت قدم کہ جس کی جبیں پیہ ظالم رقابتوں کی جلن سے كوئي شكن ندآئي وہ ضبط کی کر بنا ک شدت ہے دل بی دل میں خموش، چپ چاپ مركياب

0

ہر آشنا میں کہاں خوئے محرمانہ وہ که به وفا تھا گر دوست تھا پرانا وہ كہاں سے لائيں اب آنكھيں اے كه ركھا تھا عداوتول مين تجفى انداز مخلصانه وه جو اہر تھا تو اے ٹوٹ کر برسا تھا یہ کیا کہ آگ لگا کر جوا روانہ وہ يكارتے ہيں مه و سال منزلوں كى طرح لگا ہے تو سن ہتی کو تازیانہ وہ ہمیں بھی غم طلی کا نہیں رہا یارا ترے بھی رنگ نہیں گردشِ زمانہ وہ اب این خواہشیں کیا کیا اے زلاتی ہیں یہ بات ہم نے کہی تھی مگر نہ مانا وہ یبی کہیں گے کہ بس صورت آشنائی "ں جو عبد ثوث گيا ياد کيا دلانا وه

اس آیک شکل میں کیا کیا نہ صورتیں دیکھیں نگار نھا، نظر آیا نگار خانہ وہ فراز خواب سی دنیا دکھائی دیتی ہے جو لوگ جان جہاں تھے ہوئے فسانہ وہ

·

تیرے قریب آکے بڑی الجھنوں میں ہوں میں دشمنوں میں ہوں کہ ترے دوستوں میں ہوں جھے ہے تو ہر راستہ بدل میں سنگِ راہ ہوں تو سبجی راستوں میں ہوں تو آچکا ہے سطح پہ کب سے خبر نہیں ہوں ہے درد میں ابھی انہیں گہرائیوں میں ہوں اے درد میں ابھی انہیں گہرائیوں میں ہوں اے یاد خوش دیار مجھے کیا خبر کہ میں کب سے اداسیوں کے گھنے جنگلوں میں ہوں تو لوٹ کر بھی ابلی تمنا کو خوش نہیں یوں اول کے بھی دیاں کی دیاں کیاں کی دیاں کیاں کی دیاں کیاں کی دیاں کی د

بدلا نہ میرے بعد بھی موضوع گفتگو میں جا چکا ہوں پھر بھی تری محفلوں میں ہوں جھے ہے کچھڑ کے تو بھی تو روئے گا عمر بھر بیسوچ لے کہ میں بھی تری خواہشوں میں ہوں تو بنس رہا ہے جھے پہ مرا حال دکھے کر اور پھر بھی میں شریک ترے قبقہوں میں ہوں خود ہی مثال اللہ صحرا لہو لہو اور خود فراز اینے تماشائیوں میں ہوں اور خود فراز اینے تماشائیوں میں ہوں

## تخليق

درد کی آگ بجها دو که ابھی وقت نہیں رخم دل جاگ سکے نشرِ غم رقص کرے جو بھی سانسوں میں گھلا ہے اسے عربیاں نہ کرو چپ بھی شعلہ ہے گر کوئی نہ الزام دھرے ایسے الزام کہ خدو اپنے تراشے ہوئے بُت جذبہ کاوشِ خالق کو گونسار کریں مُو تلم حلقہ ابرو کو بنا دے نخجر کی لفظ نوحوں میں رقم مدرِح رخ بیار کریں لفظ نوحوں میں رقم مدرِح رخ بیار کریں رقمِ مین حق نغمہ رقمِ بیل ساز خود اپنے مغنی کو گنگار کریں ساز خود اپنے مغنی کو گنگار کریں ساز خود اپنے مغنی کو گنگار کریں

مرہم اشک نہیں زخم طلب کا جارہ خول بھی روؤگے تو کس خاک کی جے دھج ہوگی کا نیج ہوگ کا نیج ہوگی کا نیج ہوگی ہوئی ہوئی بنیادوں پر جو بھی دیوار اٹھاؤگے وہی کج ہوگی کوئی پیر ہو کہ رنگ کوئی پیر ہو کہ رنگ جو بھی تصویر بناؤگے ایا جے ہوگی جو

کہ بے جان کونیلوں کو امیدِ فردائے مہر ہاں ہو میکسی رُت ہے کوئی تو ہوئے کوئی تو ہوڑے کوئی تو ہوڑے

0

آنکھ سے دور نہ ہو دل سے اتر جائے گا
وقت کا کیا ہے گزرتا ہے گزر جائے گا
اتنا مانوس نہ ہو خلوت غم سے اپی
تو بھی خود کو بھی دیکھے گا تو ڈر جائے گا
ڈو ہے ڈو ہے کشتی کو اچھالا دے دول
میں نہیں کوئی توساطل پہ اتر جائے گا
زندگی تیری عطا ہے تو بیہ جائے والا
تیری بخشش تری دہلیز پہ دھر جائے گا
ضبط لازم ہے گر دکھ ہے قیامت کا فراز
ضبط لازم ہے گر دکھ ہے قیامت کا فراز
ظالم اب کے بھی نہ روئے گا تو مرجائے گا



اب شوق ہے کہ جاں ہے گزر جانا جا ہے بول اے ہوائے شہر! كدهر جانا جاہے ک تک ای کو آخری منزل کہیں گے ہم کوئے مراد سے بھی ادھر جاناجاہے وہ وفت آگیا ہے کہ ساحل کو چھوڑ کر گہرے سمندروں میں اثر جانا جاہے اب رفتگال کی بات نہیں کاروال کی ہے جس ست بھی ہو گردِ سفر جانا جاہے کیچھ تو ثبوت خون تمنا کہیں ملے ہے دل تبی تو آگھ کو بھر جانا جا ہے یا این خواہشوں کو مقدس نہ جانے یا خواہشوں کے ساتھ ہی مرجانا جاہے

# گئی رُت

پھر آگئ ہے، گئ اُت تہيں خبر بھی نہيں خبر اُل ہے جھے بھی نہيں تھی کہ رات پچھے پہر کسی نہیں تھی کہ رات پچھے پہر نشیں نشی نے ہوگ اے دریدہ جگر نشیں بھی کہے تہبارے جاتے ہی بدل چکا تھا بھی کہے تہبارے جاتے ہی فلک کا چاند، زمیں کے گلاب راکھ ہوئے فلک کا چاند، زمیں کے گلاب راکھ ہوئے تم آسکو تو میں سمجھوں تمہارے آتے ہی تم آسکو تو میں سمجھوں تمہارے آتے ہی ہر ایک نقش وہی آج بھی ہے جو کل تھا ہر ایک نقش وہی آج بھی ہے جو کل تھا ہر ایک ستارہ مڑگاں سے ماہتاب ہے بر ایک ستارہ مڑگاں سے ماہتاب ہے برس فراق کا جیسے وصال کا بل تھا ہرس فراق کا جیسے وصال کا بل تھا

كردار

ہم ابھی ایستادہ تھے اب ہے پچھ پہلے وفا کے فرش پائیدہ پہ خوش وقتی کے رنگیں شامیانوں کے تلے اینے ہاتھوں میں قرار وقول کی شمعیں لیے آندھيوں ميں زلزلوں ميں تا قیامت ساتھ دینے کے لئے آماده تنص اک دوسرے کے اس قدر دلدادہ تھے د میصنے والوں میں شامل ياربهى اغياربهي چندآ نکھوں میں نمی چندآ تکھوں میں حقارت ، برہمی چندآ تکھوں میں سکوت دائمی جم محاسا عادهم اور کانپ آھی اس طرف دیوار بھی

دشمنوں کو بھی یقیں اور بدگماں پچھ منشیں .....منحوار بھی د کیجنے والوں نے دیکھا

کس طرح صدیاں اچا تک ٹانیوں بین بٹ گئیں شامیانوں کی طنابیں کٹ گئیں بچھ گئیں شمعیں قرار وقول کی فرش وفا کی تخت و پائندہ سلیں بھی بھٹ گئیں اور دو پیکر خودا ہے جنجروں کے وار سے فاک وخوں میں تربتر فرش پرافتادہ تھے ہم ابھی ایستادہ تھے

0

نظر بہمی تو کرشے بھی روز و شب کے گئے

کداب تلک نہیں آئے ہیں لوگ جب کے گئے

سے گا کون تری بے وفائیوں کا گلہ

یہی ہے رسم زمانہ تو ہم بھی اب کے گئے

گر کی نے ہمیں ہم سفر نہیں جانا

یہ اور بات کہ ہم ساتھ ساتھ سب کے گئے

اب آئے ہوتو یہاں کیا ہے دیکھنے کے لئے

گرفتہ دل جھی، گر حوصلہ نہ ہارا تھا

گرفتہ دل ہیں، گر حوصلہ نہ ہارا تھا

گرفتہ دل ہیں، گر حوصلے بھی اب کے گئے

گرفتہ دل ہیں، گر حوصلے بھی اب کے گئے

مرفتہ دل ہیں، گر حوصلے بھی اب کے گئے

مرفتہ دل ہیں، گر حوصلے بھی اب کے گئے

مرفتہ دل ہیں، گر حوصلے بھی اب کے گئے

مرفتہ دل ہیں، گر حوصلے بھی اب کے گئے

مرفتہ دل ہیں، گر حوصلے بھی اب کے گئے

#### روز ناجر من نژاد

روز ناجر من نژاد
اس کے ہونٹوں میں حرارت
جسم میں طوفاں
بر ہند پنڈ لیوں میں آگ
نیت میں فساد
برنگ وسل وقامت وقد
سرز مین ودین کے سب تفرقوں سے بے نیاز
ہرکسی سے بے تکلف ایک حد تک دلنواز
وہ جھی کی ہم پیالہ ہم نفس
عمر شاید ہیں سے او پر برس یا دو برس

روز ناجر من نژاد اورد کیھنے والوں میں سب اس کی آسودہ نگاہی بے محابامیکساری کے سبب پیکر شلیم وسرتا پاطلب ان میں ہراک کی متاع کُل بہائے النفات نیم شب روز ناجر من نژاد اوراس کا دل زخموں سے چور اپنے ہمدردوں سے ہمسایوں سے دور گھر کی دیواریں نددیواروں کے سایوں کا سرور جگ کے آتشکد سے کارزق کب سے بن چکا ہرآہنی بازوکا خوں ہرچاند سے چہر سے کا نور

> خلوتیں خاموش ووریاں اور ہردہلیز پراک مضطرب مرمرکائت ایستادہ ہے پچشم ناصبور کون ہے اپنوں میں ہاتی توسن راوطلب کاشہسوار ہردر ہے کامقدرا نظار

اجنبی مہمال کی دستکِ خوابہ شایدخواب کی تعبیر بھی چندلیحوں کی رفاقت جاوداں بھی حسرت تقمیر بھی الوداعی شام،آنسو،عہدو بیاں مضطرب صیاد بھی مخچیر بھی کون کرسکتا ہے ورنہ جمرے کا لے سمندر کوعبور

اجنبي مهمال كااك حرف وفا

نوميدجاجت كاغرور روز نااب اجنبی کے ملک میں خود اجنبی پھر بھی چہرے پرادای ہے نہ آنکھوں میں تھکن اجنبي كالمك جس ميں جارسُو تاريكيال بى خىمەزن سب کے سابوں سے بدن روز نام مرکائت اوراس کے گرد ناچے سائے بہت سب کے ہونٹوں پروہی حرف وفا ابك ى سب كى صدا وه بھی کی ہم پیالہ ہم نفس عمرشا ئدبيس سےاوپر برس يا دوبرس اس کی آنکھوں میں تجسس اوربس

0

بدن میں آگ ہے چرہ گلاب جیا ہے کہ زہر غم کا نشہ بھی شراب جیہا ہے وہ سامنے ہے گر تشکی نہیں جاتی ب کیا تم ہے کہ دریا سراب جیا ہے کہاں وہ قرب کہ اب تو یہ حال ہے جیسے ترے فراق کا عالم بھی خواب جیہا ہے گر تبھی کوئی دیکھے کوئی پڑھے تو سہی دل آئے ہے تو چہرہ گلاب جیا ہے بہار خوں سے چمن زار بن گئے مقتل جو تخل وار ہے شاخ گلاب جیا ہے فرآز سنگ ملامت سے زخم زخم سہی ہمیں عزیز ہے خانہ خراب جیا ہے

# فضا نور دیا دل

میں سایہ نخل میں کھڑا تھا جب ایک فضا نورد بادل لبراتا ہوا نظر پڑا تھا یوں قلب و جگر سے آگ آٹھی برسوں کی طویل تشنہ کامی یکاخت ہی جیسے جاگ اٹھی بل بھر میں بدن دبک رہا تھا میں سائی مخل سے نکل کر بادل کی طرف لیک رہا تھا باول تفا سمندروں کا پیاسا یہ ای کا کرم کہ چند کھے وہ مجھ کو بھی دے گیا ولاسا دل پر لیے داغ نامرادی چاہا کہ پیٹ چلوں ادھر ہی جی سمت سے درد نے صدا دی

نايافت

دیکھا تو رُت بھی جا پکی تھی مایوں کن انتظار کی دھوپ اس مخلِ وفا کو کھا پکی تھی

0

کہا تھا کس نے کھے آبرہ گنوانے جا فراز اور اسے حال دل سنانے جا کل اک فقیر نے کس سادگ سے مجھ سے کہا تری جبیں کو بھی ترسیں گے آستانے جا اسے بھی ہم نے گنوایا تری خوشی کے لئے کھیے بھی دیکھ لیا ہے ارب زمانے جا بہت ہے دولتِ پندار پھر بھی دیوانے جا جو تجھ سے روٹھ چکا ہے اسے منانے جا جو تجھ سے روٹھ چکا ہے اسے منانے جا فراز تو بھی مقدر کو آزمانے جا فراز تو بھی مقدر کو آزمانے جا

نہ اب جواز نہ موقع ہے ہاتھ کے کا ہمی کو شوق رہا رائے بدلنے کا پہنچ گئے سر منزل بخوبی قسمت گر وہ لطف کہاں ساتھ ساتھ چلنے کا میں آپ اپنے بی پندار کے حصار میں ہوں بخر فکست کہاں راستہ نکلنے کا بخر فکست کہاں راستہ نکلنے کا وہ ساعتیں تو ہواؤں کے ساتھ جا بھی چکیں فاظر میں اب بھی ہے منظر چراغ جلنے کا فظر میں اب بھی ہے منظر چراغ جلنے کا وہ سرد مہر سہی پر نگاہ لطف کے بعد فرآز دکھے ساں برف کے تبطئے کا فرآز دکھے ساں برف کے تبطئے کا

## فصلِ رائيگاں

زندگی کے خواب فصلِ رائگاں رو دریده دل میں آشفتہ بیاں زندگی کے خواب فصل رائیگاں رائیگاں ہر درد کے سورج کی وهوپ آبلے ہاتھوں کے ماتھوں کا عرق کیسوؤں کے اہر ہونٹوں کی شفق میرے دل کی آگ تیرا رنگ روپ رائيگال خونِ وفا کی نديال کشت ہے حاصل کا حاصل ہے نثال آنسوؤں کی حجیل پېروں کی اُو جم شل احباس مرده دل لبو چار جانب ریت کے ٹیلے روال کوئی نوحہ گر نہ کوئی چیٹم نم

صرف ہم ٹو بھی کہاں میں بھی کہاں جسے ویرانے میں لاشیں بے اماں

ہے کفن، ہے گور، رزقِ کرگساں اور یہ یادیں بھی کچھ لمحوں کی ہیں جس طرح صحرا میں قدموں کے نشاں جس طرح تعزیقی خاموشیاں

#### سلامتى كوسل

پھر چلے ہیں مرے زخموں کا مداوا کرنے میرے عمنوار ای فتنہ گر دہر کے پاس جس کی دہلیز پہ فیکی ہیں لہو کی بوندیں جب بھی پہنچا ہے کوئی سوختہ جاں کھتۂ یاس جس کے ایوانِ عدالت میں فروکش قاتل برم آرا و شخن گستر و فرخندہ لباس ہر گھری نعرہ زناں" امن و مساوات کی خبر" در کی میزان میں رکھے ہوئے انسان کا ماس در کی میزان میں رکھے ہوئے انسان کا ماس

کون اس قبل گہر ناز کے سمجھے اسرار جس نے ہر دشنہ کو پھولوں میں چھپا رکھا ہے امن کی فاختہ اڑتی ہے نشاں پر لیکن نسلِ انساں کو صلیوں پر چڑھا رکھا ہے اس طرف نطق کی بارانِ کرم اور ادھر کاستہ سر سے مناروں کو سجا رکھا ہے کاستہ سر سے مناروں کو سجا رکھا ہے کاستہ سر سے مناروں کو سجا رکھا ہے جب بھی آیا ہے کوئی کشتۂ بیداد اسے جب بھی آیا ہے کوئی کشتۂ بیداد اسے

جب بھی آیا ہے کوئی کشتہ بیداد اے مرجم وعدہ فردا کے سوا کچھ نہ ملا یہاں قاتل کے طرفدار ہیں سارے قاتل کامشِ دیدہ پرخوں کا صلہ کچھ نہ ملا کامشیر کوریا ویت نام دومنکن کامگو کسی سبل کو بجر حرف دعا کچھ نہ ملا

قصرِ انصاف کی زنجیر ہلانے والو کجکلا ہوں پہ قیامت کا نشہ ہے طاری اپنی شمشیر پہ سکھول کو ترجیح نہ دو دم ہو بازو میں تو ہر ضرب جنوں ہے کاری اس جزیرہ میں کہیں نور کا مینار نہیں جس کے اطراف میں اک قلزم خوں ہے جاری

"جوہر جام جم ازکانِ جہانِ دگر است تو توقع زگلِ کوزہ گراں می داری'' . ①

گزرا ہوں جس طرف سے بھی پقر لگے مجھے ایسے بھی کیا تھے لعل وجواہر لگے مجھے لو ہو چکی شفا کہ مداوا ئے درہِ دل اب تیری دسترس سے بھی باہر لگے مجھے ترسا دیا ہے ابر گریزاں نے اس قدر برے جو بوند بھی تو سمندر لگے مجھے تھامے رہوگے جم کی دیوار تا کجے یہ زلزلہ تو روح کے اندر لگے مجھے گرروشی یمی ہے تو اے بدنصیب شہر اب تیرگی ہی تیرا مقدر لگے مجھے منزل کہاں کی زادِ سفر کو بھائیو! اب رہزنوں کی نیت رہبر لگے مجھے وہ مطمئن کہ سب کی زباں کاٹ دی گئی الی خموشیوں سے گر ڈر لگے مجھے وہ قط حرف حق ہے کہ اس عہد میں فراز خود سا گنامگار پیمبر لگے مجھے

مرے قلم یہ رہی نوک جس کے محنجر کی سا ہے اس کی زبال بھی ہوئی ہے پھر کی روال ہے قلزم خول اندرونِ شهر بھی دیکھ کہ خوشما تو بہت ہے قصیل باہر کی اجاڑ پیر گئے موسموں کو روتے ہیں ہر آبجور کو ہوس بی گئی سمندر کی فقيه شهر جبيل ير كلاو زر ركھ ا رہا ہے ہمیں آیتی مقدر کی خودا ہے خوں میں نہائے ہوئے مگر حیب ہیں یہ لوگ ہیں کہ چٹانیں ہیں سرخ پھر کی وہ ایک شخص کہ سورج کے روپ میں آیا جرا کے لے گیا شمعیں فرآز ہر گھر کی

# نہیں ہے یوں

تہیں ہے یوں کہ مرا د کھ مری حدود میں ہے نه صرف دل بی دریده نه صرف جال بی فگار نەصرف دىكھتى آئىكھوں ميں حسرتوں كا دھوال نه صرف ہاتھ شکت نه سر په زخم بزار جو يوں بھی ہوتو بڑي بات ہے تري قربت تری وفا تری جاہت تری سیائی ہر ایک زخم کو وھو دے شفیق ہاتھوں سے ہر ایک درد کو چن لے تری دل آرائی مكر يه درد يه دكه كب مرى حدود مين ب کہاں نہیں مرا پکر کہاں نہیں یہ فغال تو اک وجود کوزندہ تو کر کیے لیکن ہر اک صلیب یہ میرا ہی جم آویزال ہر ایک تیرِ ستم پر مرا لبو لرزال سے سے تو بیائے گی اے مری درمال

- STO

مزاج ہم سے زیادہ جدا نہ تھا اس کا جب این طور یہی تھے تو کیا گلہ اس کا وہ اینے زعم میں تھا بے خبر رہا مجھ سے اے گال بھی نہیں میں نہیں رہا اس کا وہ برق رو تھا گر رہ گیا کہاں جانے اب انظار كري كے شكت يا اس كا چلو یہ سیل بلا خیز ہی ہے اینا سفینہ اس کا ، خدا اس کا ، ناخدا اس کا یہ اہل درد بھی کس کی دہائی دیتے ہیں وہ چی بھی ہو تو زمانہ ہے جمنوا اس کا جمی نے ترک تعلق میں پہل کی کہ فراز وه جابتا تفا گر حوصله نه تفا اس کا

· · ·

0

چلو ای ہے کہیں دل کا حال جو بھی ہو وہ چارہ گر تو ہے اس کو خیال جو بھی ہو ای کے درد سے ملتے ہیں سلسلے جاں کے اس کے درد سے ملتے ہیں سلسلے جاں کے مرے نام لگا دو ملال جو بھی ہو مرے نہ ہار کے ہم قیس و کوبکن کی طرح اب عاشقی میں ہاری مثال جو بھی ہو یہ ریگور پہ جو شمعیں دکھتی جاتی ہیں ای کا قامتِ زیبا ہے چال جو بھی ہو فرآز اس نے وفا کی کہ بے والی جو بھی ہو جوابدہ تو جمعی ہیں سوال جو بھی ہو جوابدہ تو جمعی ہیں سوال جو بھی ہو

#### کشان بی بی\*

بمبریت کے قاتل پہاڑوں کی صلیبوں سے اتر آئے كهم دشت عدم كوياركرآئ ہراک کے یاؤں چھلنی جسم شل اعضاء حکن سے چور لتينسب ہراس مرگ ہے ہے جان- بے ص تھے سجى يون زردرُ وجيسے ابھی تک آ سانوں کےسفر سےلوٹ کر رُوحِينَ نِينِ آئين چلوہم سب کےسب زندہ ہیں جيے بھی ہیں کیا ہیں ضاء، باسط، سعيداور ميں

\* كافرستان كى أيك لۇكى

نايانت

ہارامیز بال کب سے ندجانے گھر کے دروازے کھلے چھوڑے سبک صبتر کے بُل پر ہمارا منتظرتھا اس کو پیمعلوم تھا ہم اجنبی مہماں ساحت کے لیے کن مشکلوں ہے ہفت خوال طے کر کے اس وادی میں آئیں گے چناروں کے بلندا شجار انگوروں کی بیلیں جارسوبزه ہوا ئیں بیدمشک وعود ومُر کی خوشبوؤں ہے چور پوجھل طائران خوشنما وخوش نوا- بےکل سك رفتارچشمول كى تېول ميں يقرون كانيلم ويا قوت ساحجل بل ادھر کچھ دور بُز غالوں کے گلتے نو جواں چرواہیوں کے دودھیا چہروں کی صور یہ برف ہے شفاف ودل آرا فضاحيرت فزا-سحرآ فرين دنيا ''مژه برجم مزن تانشکنی رنگ تماشارا''

نايافت

هاراميز بالمفلس تفا ليكن شام كوخوان ضيافت ديكيركر ہم خس بدنداں تھے كشاده طشت ميں بُزغاله برياں بطك مين آبيتاك اور کشتیوں میں ڈھیرسیبوں کے الاؤمين دېمتى آگ كتني گرم كتني خوبصورت تھي مگرہم منتظراں بل کے تھے جب کا فرستاں کی جواں پریاں ز مینی خلد کی حوریں دف ومردنگ کی تھا پوں پیرقصاں ایے محبوبوں کی فرفت کے نشائيت گائيں گي الف لیلہ کے شنرادوں کی صورت ہم میں ہراک اسطلسماتي فضائح يحرمينهم تفا بتان آ ذری کارقص جاری تھا سيدلبوس ميس ليفي ہوئے مرم کے بت

آ ہستہ آ ہستہ کفکتے قبہ ہے۔ مجوب آ وازیں بھی شامل ہوگئیں آخر کہ جیسے نقر کی گھنگھرو اچا تک جھنجھنا آٹھیں اچا تک جھنجھنا آٹھیں سبھی غارت گرخمکین وہوش ودھمنِ ایماں ہراک فتنہ گر دوراں

> غیرت نامید جان حلقهٔ خوباں کشان بی بی قدوقامت قیامت جنبشیں جادو بدن طوفاں بدن طوفاں

مكروه سركروه نازنينان

ضیا کردار میں گوتم مجسم صدق وایثار ووفا دردآشنا وففس کش ہمدم لہواس کا بھی اس شعلے نے گر مایا گرسب ساتھیوں سے کم

بتانِ آذری رقصال گرباسط جوایک فنکار لیکن شکوه نخ زندگی هردم قلم اسکا دُرافشال و گهرتحریر لیکن خود تبی دامال شکسته دل خودا پنے فن سے اپنے آپ سے نالال یبال دنیا کے تم بھولا ہوا

> ہراک پیر پہسوسوجان سے قربان سعیداک کم نظرجذبات کا پُتلا مہندیں

اور فقط جسموں کا سوداگر جواہیۓ ساتھیوں ہے بھی چھپا کرساتھ لایا تھا کئی تخفے

ملمع کی ہوئی انگوٹھیاں حجو نے گلول کے ہار دل آ ویز آ ویز ہے کسی ماہرشکاری کی طرح اپنی کمندودام پرنازاں ہراک پر محرطاری تھا بتان آ ذری کارقص جاری تھا

ضاجرت میں گم باسط زخو درفته سعيدافسول زده میں بُت کشان بی بی کے لب کلیوں کی صورت نیم وا اور بم فقط آواز کی خوشبوے یا گل لذت معنی ہے نامحرم زبان ياركيلاشي وماازحرف بريّانه (ہارے میزباں نے ترجمانی کی) کشان بی بی بی ہتی ہے ''مرےمحبوباتواک دستائمر ہے

نايافت

كه جوراتو ل كوميري چھاتيوں كے درمياں خوشبولٹا تاہے مرى جمجوليو! بہتی کے سارے نوجوانوں میں مرامحبوب بيارا جس طرح بن کے درختوں میں ہوگئل سیب استادہ مرامجوب جیسے جھاڑیوں کے درمیاں کوئی گل سوس مرامجوب مجه سے كل ملاتفا اس نے مجھ سےخوب یا تیں کیں وه کہتا تھا کہاہے میری پری اےنازنین اب تو مری بستی کومیر ہے ساتھ چل برسات كاموسم جلا باول برس كركل يك انگوراورسيبول كي مڻي جاگ آهي اے کو ہساروں کی چکوری تو نہ جانے کن پہاڑوں کی دراڑوں میں چھپی ہے آمرے ہمراہ چل پیاری بتان آ ذری کارقص جاری تھا



فضار سحرطاري تفا ہراک کی آنکھ میں تل کی طرح وه كافرستان كى قلوپطره مكرهم ميس كوئي سيزر نهانتوني ضيا گوتم سبى لىكىن كشن يى يى وہ کا فرجوضیا کوبھی نہ سونی جائے ہے مجھ سے نه جانے کس طرح پیشب ڈھلی ليكن سحروم جب برندوں کے جہلنے کی صدا آئی كشان بي بي سيدلبوس ميں ليٹی جبیں پر کوڑیوں کا تاج گالوں پر گھنی زفیں كنيرول كىطرح اينى رفيقول كوليے رخصت ہوئی ہم سے بصدا نداز استغناو دارائي توجم سار يتماشائي تتح پقر اور پقر تصتماشائی

ترب اٹھوں بھی تو ظالم تری دہائی نہ دوں میں زخم زخم ہوں پھر بھی تجھے دکھائی نہ دوں ترے بدن میں دھڑ کئے لگا ہوں ول کی طرح یہ اور بات کہ اب بھی تھے سائی نہ دوں خود اینے آپ کو برکھا تو یہ ندامت ہے كه اب بھى اے الزام بے وفائى نه دوں مری بقا ہی مری خواہش گناہ میں ہے میں زندگی کو مجھی زہر یارسائی نہ دوں حریف جال کو مجھی طعن آشنائی نہ دوں مجھے بھی ڈھونڈ مجھی مو آئینہ داری میں تیرا عکس ہوں لیکن سختے دکھائی نہ دوں یہ حوصلہ بھی بڑی بات ہے شکست کے بعد که دوسرول کو تو الزام نارسائی نه دول فرآز دولتِ ول ہے متاع محروی میں جام جم کے عوض کاستہ گدائی نہ دوں

#### TO S

#### خواب جھوٹے خواب

خواب جھوٹے خواب میرے خواب تیرے خواب بھی درد کی لذت بھی دھوکا قرب کاغم بھی فریب بے قراری بھی نمائش خام یارائے شکیب تھنگی کی آگ بھی قاتل شراب بھی

میں نے جس دریا کی وسعت دکھے کر چاہا اسے وہ تو میری موجۂ غم سے بھی تھا پایاب تر تو بڑھی جن ساطوں کی سمت مجھ کو دکھے کر تھگی ان کی بجھا سکتا نہیں سیاب بھی

واہموں میں مبتلا ہم آج تک سمجھا کے تیرا آئینہ بھی سورج میرے پھر بھی گلاب آئینہ بھی کر لیں سب غلط ہاتیں کہیں او اب سلیم کر لیں سب غلط ہاتیں کہیں کاغذی ہیں پھول میرے تیرے دریا بھی سراب خواب جھی شراب خواب جھی شراب خواب جھی خواب جھی خواب جھی



#### آئينه

جھ ہے بچھڑا ہوں تو آج آیا مجھے اپنا خیال ایک قطرہ بھی نہیں باقی کہ ہوں بلیس تو نم میری آبھوں کے سمندر کون صحرا پی گئے ایک آنبو کو ترخی ہے مری تقریب غم میں نہ رو پایا تو سوچا مسکرا کر دیکھ لوں شاید اس ہے جان پیکر میں کوئی زندہ ہوخواب پر لیوں کے تن برہنہ شافجوں پر اب کہاں مسکراہٹ کے شکونے خندہ دل کے گلاب کتنا وہراں ہو چکا ہے میری ہتی کا جمال کتنا وہراں ہو چکا ہے میری ہتی کا جمال کتنا وہراں ہو چکا ہے میری ہتی کا جمال کتنا وہراں ہو چکا ہے میری ہتی کا جمال کتنا وہراں ہو چکا ہے میری ہتی کا جمال کیا خیال کیا جھے اپنا خیال کو تا ہوں تو آج آیا مجھے اپنا خیال

درد کی راہل نہیں آساں ذرا آہتہ چل اے سبک رو اے حریب جال ذرا آہتہ چل منزلول پر قرب کا نشه ہوا ہو جائے گا ہمسفر وہ ہے تو اے نادال ذرا آہتہ چل نامرادی کی محکن سے جسم پھر ہوگیا اب سکت کیسی دل وریاں ذرا آہتہ چل جام سے لب تک ہزاروں لغزشیں ہیں خوش نہ ہو اب بھی محرومی کا ہے امکال ذرا آہتہ چل ہر تھکا بارا مسافر ریت کی دیوار ہے اے ہوائے منزل جاناں ذرا آہتہ چل اس محمر میں زلف کا سابہ نہ دامن کی ہوا اے غریب شہر نا پُرسال ذرا آہتہ چل آبلہ یا جھ کو کس حرت سے تکتے ہی فراز م الله الله على المرابال ذرا آسته جل

نايافت

#### نذريندرل\*

فنکار جو اپنے سحِ فن سے پھر کو زبان بخشا ہے الفاظ کو ڈھال کر صدا میں آواز کو جان بخشا ہے تاریخ کو اپنا خون دے کر تہذیب کو شان بخشا ہے تہذیب کو شان بخشا ہے

فنکار خموش ہو تو جابر ظلمت کے نشان کھولتا ہے ہر اہلِ نظر کو دستِ قاتل بیزے کی آنی پہ تواتا ہے انسان برور خاک وخوں میں انسان برور خاک وخوں میں انسان کے حقوق رواتا ہے انسان کے حقوق رواتا ہے

\* تاضى غذرالاسلام

فنکار اگر زبال نہ کھولے انباد گہر نصیب ال کا انباد گہر نصیب ال کا ورنہ ہر شہر یار دیمن ہر ہی کا ہر شیخ حرم رقیب ال کا جاتے وہ فراز ہو کہ نذرل بولے تو صلہ صلیب ال کا بولے تو صلہ صلیب ال کا کا بولے تو صلہ صلیب ال کا

0

صحرا تو بوند کو بھی ترستا دکھائی دے بادل سمندروں پہ برستا دکھائی دے اس هیر غم کو دکھ کے دل ٹوٹے لگا اپنے پہ بی سبی کوئی ہنتا دکھائی دے اسے مید برم ہی کوئی ہنتا دکھائی دے ہر دل بسان شیشہ شکتہ دکھائی دے ہر دل بسان شیشہ شکتہ دکھائی دے شرح نبیں تو زہر ہی لاؤ کہ اس طرح شاید کوئی نجات کا رستہ دکھائی دے شاید کوئی نجات کا رستہ دکھائی دے شاید کوئی نجات کا رستہ دکھائی دے

تايافت

اے پھم یارتو بھی تو کچھ دل کا حال کھول ہم کو تو یہ دیار نہ بستا دکھائی دے جنس ہنر کا کون خریدار ہے فراز ہیرا، کہ پھروں سے بھی سستا دکھائی دے

0

یہ دل کا چور کہ اس کی ضرور تیں تھیں بہت وگرنہ ترک تعلق کی صور تیں تھیں بہت کے بوٹ کے دوئے نہ کل کے باتیں کیں کہ جیسے اب کے دلوں میں کدور تیں تھیں بہت کہ جیلا دیے ہیں ترے فم نے دکھ زمانے کے فدا نہیں تھا تو بھر کی مور تیں تھیں بہت فدا نہیں تھا تو بھر کی مور تیں تھیں بہت ای فراز دل کو نگاہوں سے اختلاف رہا فراز دل کو نگاہوں سے اختلاف رہا وگرنہ شہر میں ہم شکل صور تیں تھیں بہت وگرنہ شہر میں ہم شکل صور تیں تھیں بہت وگرنہ شہر میں ہم شکل صور تیں تھیں بہت

### چلواُس بُت کوبھی رولیں

چلواس بت کوبھی رولیس جےسے نے کہا پھر مرجم نے خداسمجھا غداسمجما كه بم نے پھروں میں عمر کا ٹی تھی کہ ہم نے معبدوں کی خاک جا ٹی تھی كه پخرتو كهيں ديوارزنداں اورکہیں دہلیزمقتل تھے متجهى سرماية دامان خلقت اور بھی بختِ جنوں کیشاں مجهى ان كامدف دكان شيشه كر مجهى صورت كربنكامه طفلال مجهی بے نورآ تکھوں کے نشاں باشك بارمال تجهى لوح مزارجال نه جاره گرندابل درد کے در ماں

ہراک محمل نشیں تنہا حمرمصروف نظارا

اوراب ہم بھی گرفتہ دل نەمحرومى كوسبىد يائىي نه بربادی چھیانے کے رہے قابل وه بت مرمر کی سل اورابل مجده کی جبیں گھائل سجمي کي بات سچ اورہم ندامت کے عرق میں تربتر شرمندگی کے کرب ہے جل چلوابا پنے جیسے نامرادوں سے ہنسیں بولیں جووه کہتے ہیں وہ ہولیں جبیں کے داغ آنکھوں کالہودھولیں چلواس بُت کوجھی رولیں

0

گلہ نہ کر دل وراں کی ناسای کا ترا کرم ہی سبب بن گیا ادای کا ملول کر گئی ویران ساعتوں کی صدا مجمن میں جی ندلگا جنگلوں کے باس کا عجرم کھلا ہے جب اس سے ہم کلام ہوے ہمیں بھی زعم تھا پیارے سخن شناس کا شكستِ عهد كوئي ايبا سانحه تو نه تفا لل تحقيم بهي رنج بهوا بات اك ذراس كا

> فرآز آج شکته پڑا ہوں بُت کی طرح میں دیوتا تھا بھی ایک دیو دای کا

سائے کی طرح نہ خود سے رم کر دیوار کو اپنا ہم قدم کر

اپنے ہی لیے بہا نہ دریا اوروں کے لیے بھی آتکھ نم کر

تکمیل طلب نہیں ہے منزل 

آنے والے ونوں کا غم کر

ممکن ہو تو تیشہ ہنر سے ہر پارہ سنگ کو صنم کر

ہے چٹم براہ ایک دنیا پھر کی طرح نہ بیٹے جم کر

یہ راہِ جنوں ہے اس میں پیارے ممکن ہو تو احتیاط کم کر

اے قصرِ جہاں یہ تیرا معمار تو ہاتھ فراز کے قلم کر

دولت درد کو دنیا ہے چھپا کر رکھنا
آئکھ میں بوند نہ ہو دل میں سمندر رکھنا
کل گئے گزرے زمانوں کا خیال آئے گا
آخ اتنا بھی نہ راتوں کو منور رکھنا
اپنی آشفتہ مزاجی پہ ہنمی آتی ہے
وشمنی سنگ ہے اور کانچ کا پیکر رکھنا
آس کب دل کو نہیں تھی ترے آجانے ک
پر نہ ایسی کہ قدم گھر سے نہ باہر رکھنا
ذکر اس کا سہی برم میں بیٹے ہو فرآز
درد کیا ہی اٹھے ہاتھ نہ دل پر رکھنا

نابات

خونبها

أجرتى قاتل كى صورت بيح وبدر دلمحول كاخدا ج و بے در دعوں کا شد آج پہلی بارجیسے آل کر کے

سخت شرمنده موا

بے گناہی کےلہومیں تربتر معصومیت کی را کھیس لت پت رَ بِي آرزو جيجي

ڑ پی آرزو ہیں کہآ خر کس عداوت کس اراد ہے سس خطا کی میسزا

ایک منعم کی طرح اُجرتی قاتل نے میرے سامنے بکھرے ہوئے اوراق پر لفظوں کے پچھٹل و گہر یا قوت ومرجال-رکھ دیے

لوخوں بہا توحوں؛ اور میں مقتول کے مجبور دارث کی طرح حپ ہوگیا

MAN

•

اگر چہ مرگ وفا بھی اک سانحہ ہے لیکن یہ بے حسی اس سے بڑھ کے جاتکاہ ہے کہ جب ہم خود اپنے ہاتھوں ے اپی جاہت کو نامرادی کے ریگ زاروں میں وفن کرکے جدا ہوئے تو نہ تیری پکوں یہ کوئی آنسو لرز رہا تھا نہ میرے ہونؤں یہ کوئی جال سوز مرثیہ تھا

یاد آتا ہے تو کیوں اس سے گلہ ہوتا ہے وہ جو اک مخص ہمیں بھول چکا ہوتا ہے ہم ترے لطف سے نادم ہیں کدا کثر اوقات دل کسی اور کی باتوں سے دکھا ہوتا ہے مل گئے ہو تو چلو رسم زمانہ ہی سہی ورنہ اب پرسشِ احوال سے کیا ہوتا ہے اس قدر زہر نہ تھا طزر حریفاں پہلے اب تو پچھ خندہ یاراں سے سوا ہوتا ہے سادہ دل چارہ گروں کو نہیں معلوم فرآز بعض اوقات دلاسا بھی بلا ہوتا ہے بعض اوقات دلاسا بھی بلا ہوتا ہے بعض اوقات دلاسا بھی بلا ہوتا ہے بعض اوقات دلاسا بھی بلا ہوتا ہے

نایات محرود م

#### حيا نداور ميں

جاندے میں نے کہا! اے مری راتوں کے رفیق تو که سرگشته و تنها تھا سدا میری طرح این سینے میں چھیائے ہوئے لاکھوں گھاؤ تو دکھاوے کے لیے ہنتا رہا میری طرح ضو فثال حن ترا میرے بنر کی صورت اور مقدر میں اندھرے کی ردا میری طرح وہی تقدیر تری میری زمیں کی گردش وبی افلاک کا محجیر وفا میری طرح وہی سحرائے شب زیست میں تنہا سفری وبی ویرانهٔ جال دشت بلا میری طرح آج کیوں میری رفاقت بھی گراں ہے تھے کو تو تبھی اتنا بھی افسردہ نہ تھا میری طرح عاند نے مجھ سے کہا! اے میرے یاگل شاعر تو کہ محرم ہے مرے قریبہ تنہائی کا

0

وارقگی میں دل کا چلن انتہا کا تھا
اب بُت پرست ہے جو نہ قاتل خدا کا تھا
جھے کو خود اپنے آپ سے شرمندگی ہوئی
وہ اس طرح کہ تچھ پہ بجروسہ بلا کا تھا
وار اس قدر شدید کہ وشمن ہی کر سکے
چبرہ گر ضرور کسی آشنا کا تھا

تايافت

احمد فراز

اب یہ کہ اپنی کشتِ تمنا کو رویے اب اس سے کیا گلہ کہ وہ بادل ہوا کا تھا تو نے بچھڑ کے اپنے سر الزام لے لیا ورنہ فراز کا تو یہ رونا سدا کا تھا

### سبرا

ایا بھی ہوتا ہے برسوں کے دو ہمسؤ
اپنے خوابوں کی تعبیر سے بے خبر
اپنی قسمت کی خوبی پہ نازاں گر
زندگی کے کسی موڑ پر کھو گئے
زندگی کے کسی موڑ پر کھو گئے
اور اک دوسرے سے جدا ہو گئے
ایوں بھی ہوتا ہے دو اجبنی راہ رو
اپنی راہوں سے منزل سے نا آشنا
ایک کو دوسرے کی خبر تک نہیں
ایک کو دوسرے کی خبر تک نہیں
انگ کو دوسرے کی خبر تک نہیں
منزل سے نا آشنا
ایک کو دوسرے کی خبر تک نہیں
منزل سے نا آشنا
کوئی بیانِ الفت نہ عہدِ وفا
انقاقات سے اس طرح میل گئے
ساز بھی نج اٹھے پھول بھی کھل گئے

ايانت

نایات میرکزد میرکزد

0

لگا کے زخم بدن پر قبائیں دیتا ہے بیشہر یار بھی کیا کیا سزائیں دیتا ہے

تمام شہر ہے مقتل ای کے ہاتھوں سے تمام شہر ای کو دعائیں دیتا ہے

مجھی تو ہم کو بھی بخشے وہ ابر کا کلڑا جو آسان کو نیلی ردائیں دیتا ہے

جدائیوں کے زمانے پھر آگئے شاید کہ دل ابھی سے کسی کوصدائیں دیتا ہے

0

چلے تھے یا ربڑے زُعم میں ہوا کی طرح پلٹ کے دیکھا تو بیٹے ہیں نقشِ یا کی طرح مجھ وفا کی طلب ہے گر ہر اک سے نہیں کوئی ملے گر اس یار بے وفا کی طرح مرے وجود کا صحرا ہے منظر کب سے

کبھی تو آجری غنچ کی صدا کی طرح

نشہر گئی ہے محبت کہاں کہ مدت سے

نہ ابتدا کی طرح ہے نہ انتہا کی طرح

وہ اجنبی تھا تو کیوں مجھ سے پھیر کر آبھیں

گزر گیا کسی دیرینہ آشنا کی طرح

گزر گیا کسی دیرینہ آشنا کی طرح

فرآز کس کے ستم کا گلہ کریں کس سے

فرآز کس کے ستم کا گلہ کریں کس سے

کہ نے نیاز ہوئی خلق بھی خدا کی طرح

# اگرىيىپ چھىيىں....

ملے تو ہم آج ہمی ہیں لیکن نہ میرے دل میں وہ تفکی تھی کہ تجھ سے مل کر مجھی نہ بچھڑوں نہ آج ہمی وہ زندگی تھی نہ آج ہمی وہ جال میں وہ زندگی تھی کہ جمم و جال میں اُبال آئے نہ خواب زاروں میں روشنی تھی نہ میری آبکھیں چراغ کی لو نہ جھ میں ہی خود سپردگی تھی

احمدفراز

نه بات کرنے کی کوئی خواہش نه چپ ہی میں خوبصورتی تھی جمموں کی طرح تھے دونوں نه دونوں نه دوئی تھی نه دوئی تھی

مجھے تو پھے یوں لگا ہے جیسے وہ ساعتیں بھی گزر گئی ہیں کہ جن کو ہم لازوال سمجھے وہ خواہشیں بھی تو مر گئی ہیں جو تیرے میرے لہو کی حدت کو آخرش برف کر گئی ہیں کو آخرش برف کر گئی ہیں محبیل شوق کی چٹانوں محبیل شوق کی چٹانوں محبیل شوق میں اُڑ گئی ہیں سے گھاٹیوں میں اُڑ گئی ہیں

وه قربتیں وه جدائیاں سب غبار بن کر بکھر گئی ہیں اگر بیہ سب کچھ نہیں تو بتلا وہ چاہتیں اب کدھر گئی ہیں

انت

0

یہ کیا کہ سب سے بیاں دل کی حالتیں کرنی فراز تھے کو نہ آئیں محبتیں کرنی یہ قرب کیا ہے کہ تو سامنے ہے اور ہمیں شار ابھی سے جدائی کی ساعتیں کرنی کوئی خدا ہو کہ پھر جے بھی ہم جاہیں تمام عمر ای کی عبادتیں کرنی سب اپنے اپنے قرینے سے منتظر اس کے کسی کو شکر کسی کو شکر کسی کو شکایتیں کرنی ہم اینے دل سے ہی مجبور اور لوگوں کو ذرا ی بات یہ بریا قیامتیں کرنی ملیں جب ان سے تو مبہم ی گفتگو کرنا پھر اینے آپ سے سو سو وضاحتیں کرنی یه لوگ کیے گر وشمنی نبایت بین بمیں تو راس نه آئیں محبتیں کرنی بمیں تو راس نه آئیں مخبتیں کرنی میں رو دینا مجھی تلاش یرانی رفاقتیں کرنی

فقیہہ شہر کی مجلس سے پچھ بھلا نہ ہوا کہ اس سے مل کے مزاج اور کافرانہ ہوا ابھی ابھی وہ ملا تھا ہزار باتیں کیں ابھی ابھی وہ ملا تھا ہزار باتیں کیں ابھی ابھی وہ گیا ہے مگر زمانہ ہوا

وه رات بحول چکو وه سخن نه دهراوً وه رات خواب هوکی وه سخن فسانه هوا

کھاب کے ایے کڑے تھے فراق کے موسم تری بی بات نہیں میں بھی کیا ہے کیا نہ ہوا

ہجوم ایا کہ راہیں نظر نہیں آتیں نصیب ایاکہ اب تک تو قافلہ نہ ہوا

هبیدِ شب نقط احمد فراز بی تو نہیں کہ جو چراغ بلف تھا وہی نثانہ ہوا نايافت

## ويتنام

مجھے یقیں ہے كه جب بھى تارىخ كى عدالت ميں وفت لائے گا آج کے بے ضمیرودیدہ دلیرقاتل کو جس کے دامان وآستیں خون بے گناہاں سے تربتر ہے تونسل آ دم دفورنفرت سےروئے قاتل يەتھوك دے گ مر مجھاس کا بھی یقیں ہے كىكالى تارىخ نسلِ آ دم ہے بیجی یو چھے گ اےمہذب جہاں کی مخلوق کل ترےروبرویبی بے خمیر قاتل ترے قبیلے کے بے گناہوں کو جب تبديخ كرر باتفا توتوتماشائيوں كىصورت

نايانت سي

خموش و بے حس درندگی کے مظاہرے میں شریک کیوں دیکھتی رہی ہے تری بیسب نفر تیں کہاں تھیں بتا کہاں ظلم کیش قاتل کی تیج بڑاں میں اور تری مصلحت کے تیروں میں فرق کیا ہے؟ تو سوچتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ ہم بھی کیا جواب دیں گے

نابينا شهرمين آئينه



فراز آج کی دنیا مرے وجود میں ہے مرے سخن کو فقط میرا تذکرہ نہ سمجھ

#### نامِناشرِ مِن آئينه

#### ابيات

#### بحضورسرو ركائنات صلى الله عليه وسلم

مرے رسول کہ نبت تھے اجالوں سے میں تیرا ذکر کروں صبح کے حوالے سے نہ میری نعت کی مختاج ذات ہے تیری نہ تیری مدح ہے ممکن مرے خیالوں سے تو روشیٰ کا پیمبر ہے اور مری تاریخ بھری پڑی ہے شب ظلم کی مثالوں سے ترا پیام محبت تھا اور میرے یہاں دل و دماغ ہیں پُر نفرتوں کے جالوں سے یہ افتار ہے تیرا کہ میرے عرش مقام تو جمالام رہا ہے زمین والوں سے مر به مفتی و واعظ به محتب به فقیهه جو معتبر ہیں فقط مصلحت کی جالوں سے

مِناشَرِينَ مَنِهُ

خدا کے نام کو بیچیں گر خدا نہ کرے اثر پذیر ہوں خلقِ خدا کے نالوں سے

نہ میری آنکھ میں کاجل نہ مشکبو ہے لہاس کہ میرے دل کاہے رشتہ خراب حالوں سے

ہے بُرش رو مری باتوں سے صاحب منبر خطیب شہر ہے برہم مرے سوالوں سے

مرے ضمیر نے قابیل کو نہیں بخشا میں کیے صلح کروں قبل کرنے والوں سے

میں بے بساط سا شاعر ہوں پر کرم تیرا کہ با شرف ہوں قبا و کلاہ والوں سے

0

یمی کہا تھا مرے ہاتھ میں ہے آئینہ تو مجھ یہ ٹوٹ بڑا سارا شہر نابینا

مرے چراغ تو سورج کے ہم نسب نکلے غلط تھا اب کے تری آندھیوں کا تخمینہ

> یہ زخم کھائیو سر پر بیاسِ دستِ سبو وہ سنگِ مختسب آیا بچائیو مینا

تمہیں بھی ہجرکاد کھ ہے نہ قرب کی خواہش سنو کہ بھول کچے ہم بھی عہد پارینہ اُس ایک شخص کی سج دھج غضب کی تھی کہ فراز میں دیکھا تھا، اسے دیکھا تھا آئینہ



دل تباہ مجھے اور کیا تملّی دیں ترے نصیب ترے چارہ گرنہ تھے ایسے مراز خوش ہو کہ احسان اس مشکر کے جو تجھ یہ ہیں وہ کسی اور پر نہ تھے ایسے

0

اب کیا سوچیں کیا حالات تھے کس کاران یہ زہر پیا ہے ہم نے اُس کے شہر کو چھوڑا اور آنکھوں کو موند لیا ہے اپنا یہ شیوہ تو نہیں تھا اپنے غم اوروں کو سونہیں خود تو جاگتے یا سوتے ہیں اُس کو کیوں بے خواب کیا ہے خلقت کے آواز ہی تھے بنداُس کے ذرواز ہی تھے خلقت کے آواز ہی تھے بنداُس کے ذرواز ہی تھے پھر بھی اس کو چی سے گذر ہے پھر بھی اس کا نام لیا ہے ہجر کی رُت جاں لیوا تھی پر غلط سبھی انداز ہے نکلے تازہ رفاقت کے موسم تک میں بھی جیا روں وہ بھی جیا ہو اور آب تک ذرکھ کے آبیا ہو وہ اُب تک ذرکھ کے آبیا ہو وہ اُب تک ذرکھ کے آبیا ہو ورنہ اکثر دِل والوں نے درد کا رستہ چھوڑ دیا ہے ورنہ اکثر دِل والوں نے درد کا رستہ چھوڑ دیا ہے



ناميناشرص آئينه

0

اب تواس طرح مری آنکھوں میں خواب آتے ہیں
جس طرح آئے چروں کو ترس جاتے ہیں
احتیاط اہلِ محبت کہ ای شہر میں لوگ
گل بدست آتے ہیں اور پابہ رمن جاتے ہیں
جیسے تجدیدِ تعلق کی بھی رُت ہو کوئی
رخم بجرتے ہیں تو احباب بھی آجاتے ہیں
ساقیا تو نے تو میخانے کا یہ حال کیا
بادہ کش محستب شہر کے گن گاتے ہیں
طعنہ نقہ نہ دو سب کو کہ پچھ سوختہ جاں
عدت تضنہ لبی سے بھی بہک جاتے ہیں
ہر کڑی رات کے بعد الیی قیامت گذری
صبح کا ذکر بھی آئے تو لرز جاتے ہیں

## سفيدجچشريان

جنم كااندها جوسوج اورسچ کے راستوں پر مبھی بھی کوئی خواب دیکھیے <sup>.</sup> توخواب ميں بھی عذاب ديكھيے بيشاهراه حيات جس ير ہزار ہا قافلےرواں ہیں سجمي کي آنگھيں ہرا یک کا دل سبھی کے رہتے سبھی کی منزل ای ہجوم کشاں کشاں میں تمام چېرول کې داستال ميں نهنام يرا نەذات مىرى مراقبيله سفيدحجريال

0

جان کی پروا پھر کس کو ہو جب قاتل ہو یاروں سا باتیں ہوں دلداروں جیسی لہجہ ہوغم خواروں سا

سے کہاتھابر کھاڑت میں یوں بیدھیان انجان پھرو بوند بڑے سے اور بھی جیسے بھڑ کے جسم انگاروں سا

> آتے جاتے سارے موسم اس سے نبیت رکھتے ہیں اس کا جمر خزاؤں جیسا اُس کا قرب بہاروں سا

اب کے ہوائیں یوں چلتی ہیں جیسے دلوں پر تیر چلیں اب کے گلابوں کا موسم بھی وار کرے تلواروں سا

> برسوں بعد فراز کو دیکھا اس کا حال احوال نہ یو چھ شعر وہی دل والوں جیسے شغل وہی بنجاروں سا

> > 0

شعله تفاجل بجا ہوں ہوائیں مجھے نہ دو میں کب کا جاچکا ہوں صدائیں مجھے نہ دو

جو زہر پی چکا ہوں شہی نے مجھے دیا

اب تم تو زندگی کی دعائیں مجھے نہ دو پہنجی بڑا کرم ہے سلامت ہے جسم ابھی

یے طروان شہر قبائیں مجھے نہ دو

ایبا نہ ہو مجھی کہ بلیٹ کر نہ آ سکوں

ہر بار دور جاکے صدائیں مجھے نہ دو

کب مجھ کو اعتراف محبت نہ تھا فراز کب میں نے بیاکہا ہے سزائیں مجھے نہ دو

0

صنم تراش پر آداب کافراند سمجھ ہر ایک سنگ سر راہ کو خدا نہ سمجھ

میں بچھ کو مانگ رہا ہوں قبول کر کہ نہ کر یہ بات تیری مری ہے اسے دعا نہ سمجھ

پلٹ کے آئے گاوہ بھی گئی رُنوں کی طرح جو جھھ سے روٹھ گیا ہے اسے جُدا نہ سمجھ

رہ وفا میں کوئی آخری مقام نہیں شکست دل کو محبت کی انتہا نہ سمجھ

> ہرایک صاحب منزل کو بامراد نہ جان ہر ایک راہ نشیں کو شکتہ پا نہ سمجھ فراز آج کی دنیا مرے وجود میں ہے مرے خن کو فقط میرا تذکرہ نہ سمجھ

# ايك نظم

سوچ کے تھلیے صحراؤں میں آگ ہے دن اور برف کی راتیں کاٹ کے بھی جب ہاتھ نہ آئیں لفظ بھی آہو گلتے ہیں، جب دل درد کے ویرانوں میں ریزہ ریزہ چن کر لائے ان سے کوئی یاد جگائے لفظ بھی آنو لگتے ہیں، جب میرے کھوئے خوابوں کو میری کویتا ڈھونڈ کے لائے گیت بنائے اور تو گائے لفظ بھی جادو لگتے ہیں

## ناسپاس

روبرہ ہیں مرے سب میرے تراشے ہوئے ہُت میرے شہکار مرے نقش پرانے سارے کون جانے کہ یہ کن خوابوں کی تعبیریں ہیں یوں تو اظہار غم جاں کے بہانے سارے کوئی گرتم، کوئی عیتے، کوئی مرتم، کوئی جون درد کی آگ لئے حن کی نقدیس لئے درد کی آگ لئے حن کی نقدیس لئے خود نمائی یہ ہیں مغرور سبھی کے پیر کوؤش میائی کے کیر کاوش تیشہ آذر کو فراموش کے کاوش تیشہ آذر کو فراموش کے

0

میں کس کا بخت تھا مری تقدیر کون تھا تو خواب تھا تو خواب کی تعبیر کون تھا میں ہے گلیم لائق دشنام تھا گر اہلِ قبا میں صاحبِ توقیر کون تھا



احمدفراز

نامعاشرم فسآئينه

اب قاتلوں کا نام و نشاں پوچھتے ہو کیا ایس محبوں سے بغلگیر کون تھا

میں زخم زخم اس سے گلے مل کے کیوں ہوا وہ دوست تھا تو صورتِ شمشیر کون تھا

میزاں بدست کون لرزتا رہا فراز منصف نقا کون صاحبِ تقفیر کون تھا

0

اس کا سوچا بھی نہ تھا اب کے جو تنہا گزری وہ قیامت ہی غنیمت تھی جو یکجا گزری

آگلے بچھ کو لگالوں میرے پیارے دیمن اک مری بات نہیں تجھ یہ بھی کیا کیا گزری

میں تو صحرا کی تپش، تشنہ لبی بھول گیا جو مرے ہم نفوں پر لب دریا گزری

آج کیا دیکھ کے بھر آئی ہیں تیری آگھیں ہم پہ اے دوست یہ ساعت تو ہمیشہ گزری میری تنہا سفری میرا مقدر تھی فرآز ورنہ اس شمر تمنا ہے تو دنیا گزری

شرمی آئید

0

جس کی جانب سے زمانہ ہوانامہ نہ پیام بیغز ل بھی ہےاسی زور فراموش کے نام

اس کی قربت کے سماس کی محبت کے نشے استے شیریں بھی نہ تھے جتنی ہے یا داتیا م

> حرف دلبر کوئی قاصد که بفیض واعظ هبر شیری مخنال بن گیا هبر دشنام

کل تواس جحر کی لذت کو بھی تر سے گابیدل اور رک رک کے ذراساعیت آسودہ خرام

> سوحوالوں سے تجھے یاد کروں جانِ فراز جانِ جان، جانِ جہاں، جانِ جن، جانِ کلام

### ا معاشر من آئيد

## جاؤ

جاؤ کہ مجھے یقیں نہیں ہے تم اب کے گئے تو آ سکو گے رہاییز سے اِک قدم اُتر کر رہاییز سے اِک قدم اُتر کر وہ راہ گزار منتظر ہے جس پر جو کوئی چلا گیا ہے قدموں کے نشاں بچھا گیا ہے فرقت کے دیئے جلا گیا ہے فرقت کے دیئے جلا گیا ہے فرقت کے دیئے جلا گیا ہے

# آئی بینک

میں تو اس کرب نظارا سے نڑپ اٹھا ہوں کتنے ایسے ہیں جنہیں حسرت بینائی ہے جن کی قسمت میں مجھی دولتِ دیدار نہیں جن کی قسمت میں مجھی دولتِ دیدار نہیں جن کی قسمت میں تماشا نہ تماشائی ہے جو ترسے ہیں کہ کرنوں کو برستا دیکھیں

اشرين آئيد

جو بیہ کہتے ہیں کہ منزل نہیں رستا دیکھیں ان سے کہد دو کہ وہ آئیں مری آئکھیں لے لیں

ال سے پہلے کہ مراجم فنا ہوجائے اللہ سے پہلے کہ یہ فاکستر جال بھی نہ رہے اللہ سے پہلے کہ یہ فاکستر جال بھی نہ رہ اللہ اللہ ہوجائے اللہ سے پہلے کہ کوئی حشر بیا ہوجائے خواب ہونے سے بچالے کوئی میری آنکھیں ایک چیں ایک سے پہرے یہ لگالے کوئی میری آنکھیں ایک چیں ایک سے بھی الگالے کوئی میری آنکھیں

کون سہ پائے گالیکن مری آنکھوں کے عذاب کس کو بیہ حوصلہ ہوگا کہ ہمیشہ دیکھے، اپنی پلکوں کی صلیوں سے اترتے ہوئے خواب جن کی کرچوں کی چیمن روح میں بس جاتی ہے زندگی، زندگی کھر کے لئے عرائی ہے زندگی، زندگی کھر کے لئے عرائی ہے

تیرے چہے ہیں جفا ہے تیری

لوگ مر جا کیں بلا ہے تیری
کوئی نسبت بھی اے جانِ بخن

کوئی نسبت بھی اے جانِ بخن

کسی محرومِ نواے تیری
مم جاں ہو کہ غم دنیا ہو
یاد دیتی ہے دلاے تیری

اے مرے ایر گریزال کب تک راہ تکتے ہیں پیاسے تیری تیرے مقتل بھی ہمی سے آباد

ہم بھی زندہ ہیں دعا سے تیری تو بھی نادم ہے زمانے سے فراز

وہ بھی ناخوش ہیں وفا سے تیری

فیس بک گروپ ۔ کتابیں پڑھئیے سید حسین احسن۔

میں تو ہر طرح کے اسباب ہلاکت ویکھوں اے وطن کاش تحجے اب کے سلامت دیکھوں

وه جو قاتل تھے وہ عیسا نفسی بیجتے ہیں وه جو مجرم بین انہیں اہل عدالت ویکھوں

> وہ جو بے ظرف تھے اب صاحب میخانہ ہوئے اب بمشكل كوئى دستار سلامت ديكھوں

گردنیں ٹوئی ہوئی، سر ہیں خیدہ جن کے أن كو سركشة يندار امامت ديكھول

> قیمت بے ہنرال نیلم و مرجال تھبری قسمتِ ديده ورال سنَّكِ ملامت ديكھول

كذب كى ريك روال يول ہے كدا سكے آ مے خنگ ہوتا ہوا دریائے صداقت دیکھوں

باشرمی آئینہ

جانے کب دشنہ کو پیوست رگ جاں کردیں ہر گھڑی میں جنہیں مصروف عبادت دیکھوں

0

پھرے گا تو بھی یونبی کوبکو ہماری طرح
در بیدہ دامن و آشفتہ مُو ہماری طرح
مبھی تو سنگ سے پھوٹے گ آ بجوغم کی
مبھی تو سنگ سے پھوٹے گ آ بجوغم کی
مبھی تو ٹوٹ کے روئے گا تُو ہماری طرح
بیٹ کے بچھ کو بھی آ نا ہے اس طرف لیکن
گٹا کے قافلۂ رنگ وہُو ہماری طرح
بیا کہ اہل ہوں بھی جائے پھرتے ہیں
بید کیا کہ اہل ہوں بھی جائے پھرتے ہیں

یہ کیا کہ اہل ہوں بھی جائے پھرتے ہیں دلوں پہ داغ جیں پر لہو ہمّاری طرح وہ لاکھ دشمن جال ہو گر خدا نہ کرے کہ اس کا حال بھی ہو ہُو بہُو ہماری طرح کہ اس کا حال بھی ہو ہُو بہُو ہماری طرح ہمی فراز سزا وارسنگ کیوں کھہرے کہ اور بھی تو ہیں دیوانہ خو ہمّاری طرح کہ اور بھی تو ہیں دیوانہ خو ہمّاری طرح

ناميناشريس آئينه

#### سرحدين

کس سے ڈرتے ہوکہ سب لوگ تمہاری ہی طرح ایک سے ہیں وہی آئی میں وہی چرے وہی دِل کس پہ شک کرتے ہو جتنے بھی مسافر ہیں یہاں ایک ہی سب کا قبیلہ وہی پیکر وہی گِل

ہم تو وہ تھے کہ محبت تھا وطیرہ جن کا پیار سے مِلتا تو رُشمن کے بھی ہو جاتے تھے اس توقع پہ کہ شاید کوئی مہماں آجائے گھر کے دروازے کھلے چھوڑ کے سوجاتے تھے

ہم تو آئے تھے کہ دیکھیں گے تمہارے قریے وہ دروبام کہ تاریخ کے صورت گربیں وہ اریخ کے صورت گربیں وہ محل وہ اریخ وہ محل اور وہ لوگ جو ہر نقش سے افضل تر ہیں اور وہ لوگ جو ہر نقش سے افضل تر ہیں

رُوم کے بُت ہوں کہ پیرس کی ہو مُونالیزا کیٹس کی قبر ہو یا تُربستِ فردوی ہو

یاشرین آئینہ امام

قرطبہ ہو کہ اجتاً کہ موہنجوداڑو دیدۂ شوق نہ محرٌوم نظر ہوی ہو

کس نے وُنیا کو بھی دولت کی طرح بانٹا ہے کس نے تقلیم کئے ہیں یہ اٹائے سارے کس نے دیوار تفادت کی اُٹھائی لوگو کیوسمندر کے کنارے یہ ہیں پیاسے سارے

جب کی بات

میں نے کہاتھا دل کے سفر ہیں یو ں تو بہت کی منزلیں ہیں لیکن جاناں تم سے آگے کوئی نہیں آج گرمجبور سفر ہُوں

ناجينا شرمين آئينه

0

یہ فاصلہ جو پڑا ہے مرے گمال میں نہ تھا کہ اب کی بار زمانہ بھی درمیاں میں نہ تھا

کوئی بھی نظم چن ہو یہ ہم نے دیکھا ہے سے کا نغمہ سرا شام آشیاں میں نہ تھا

کہ جس کے ہاتھ میں پھر کماں میں تیر نہ ہو کوئی بھی ایبا مرے شہر مہرباں میں نہ تھا

وکبتی و موپ میں خلقت تھی گوش برآواز بر خطیب گر کوئی سائباں میں نہ تھا وُعا کیں میں نے ہی ما گی تھیں رُت بدلنے کی فرانے میرا نشین ہی گلیتاں میں نہ تھا

اس قدر مسلسل تھیں جدتیں جُدائی کی آج پہلی بار اس سے میں نے بے وفائی کی

ورنہ اب تلک یُوں تھا خواہشوں کی بارش میں یا تو ٹوٹ کر رویا یا غزل سَرائی کی

چ بج ریا تھا کل ج

تج دیا تھاکل جن کو ہم نے تیری جاہت میں آج اُن سے مجبورا تازہ آشنائی کی

ہو جُلا تھا جب مجھ کو اختلاف اپنے سے تُونے کس گھڑی ظالم میری ہمنوائی کی

> ترک کر چکے قاصد کوئے نامرادال کو کون أب خبر لاوے شبر آشنائی کی

طنزولعنہ وتہمت سب ہنر ہیں ناصح کے آپ ہوئی کوئی پُو چھے ہم نے کیا بُرائی کی

پھر فض میں شور اُٹھا قیدیوں کا اور صیاد دیکھنا اُڑادے گا پھر خبر رہائی کی

دُ کھ ہوا جب اُس وَر پر کل فراز کو دیکھا لاکھ عیب سے اُس میں نُو نہ تھی گدائی کی

## نئىمسا فنت كاعهدنامه

مرابورائيگال نبيس تفا جومیرے دیوارو درے ٹیکا توشاهرا مول تك آگياتها جہال کسی کو گمال نہیں تھا مرےمقدّ رمیں آبرو كىتمام كمبى مسافتين تحيي مراسفريس حسنین کے سرمسے کے جسم کی سبھی در دنا کیال تھیں ،اڈ بیتی تھیں مگرمرادردبے وقرتھا مكرم ادشت بي تجرتها یہ بات برسوں کی ہے .....تو ہو يروه ساعتيں اب بھی نوحه گرہیں جہال کہیں بھی ہجوم ہوتا توسب مرى سمت و كيهية اورطنز کرتے كهاس كوديكهو

باشرمى آئينه احمدفراز پیکون پیکر ہے جس کا چېره نېيس میں اُن ہے کہتا كمكيل تتهي ميس سي بول بدديجفو یہ میری مٹی بیمیری دنیا پیخواب میرے وه جھے کتے کہ تیری مٹی کو تیری دینا کو تیرے خوابوں کوکون دیکھیے كەتىرى تاتكھيىنېيى میں اُن ہے کہتا کہ میرے ہاتھوں میں مشعلیں ہیں صداقتوں کی ٔ رفاقتوں کی وہ جھے کتے بدن تو د يوار كالجمي موتاب ہاتھاشجار کے بھی ہوتے ہیں جن کی شاخوں کی نوک پر صرف ایک پتا لرز تار ہتا ہے يروه ديواراوروه اشجار جمنهيس ہيں میں ان ہے کہتا كه جي كود يجمو ندمیری گردن میں طوق ہے اور ندمیرے یاؤں میں بیڑیاں ہیں

ناجناشه بمن آئينه

مرده كہتے بہت سے محکوم بےرس ہیں که دست و یا کی کشادگی کاعذاب حيوال بهي جھلتے ہيں یراُن کے ماتھوں کی لوح پر كوئى نام كنده ندأن کے چبروں پہ عبدنامه کوئی رقم ہے بيعهدنامه جوذات بھی کا ئنات بھی ہے جوزندگی کا میؤت بھی ہے ثبات بھی ہے میں نسل آ دم کے اس قبیلے کا فردتھا يركوئي مجصح جانتانبيس تفا میں این ایثار کے فسانے انہیں ساتا مكركوئي مانتانهيس تفا ہم ایک جیسے تھے برگروہ الم کشاں میں كوئى بھى اك دوسرے كو پہيا سانہيں تھا كدسب كے چرے تھے سب كے ماتھے تھے اور ماتھوں پہ عہدناہے لکھے ہوئے تھے محبتول کےصداقتوں کے

ماشرمی آئینہ ایک

بيافراكي يبازيون ویت نام کے جنگلوں بلا کی قیامتوں کے تمام پکرتمام چرے تھے آ کینے ان علامتوں کے جوزندگی کا ثبوت بھی ہیں' ثبات بھی ہیں جوذات بھی کا ئنات بھی ہیں میں سربریدہ بلٹ کے آیا توساتھ سارے نشان لایا Zii یندارکے وفاکے مرالہوند یوں کی صورت بہاتو قلزم بنا گیا ہے مرالهويجيل كر مری خوش نہا دمٹی کی سرحدوں کو بچا گیا ہے وه میرے چرے بیالی آئکھیں لگا گیاہے جودوسرول تعظيم تربي جوسب كى نظرول ميں معتبر ہیں وه زندگی کا ثبوت بھی ہیں ثبات بھی ہیں جوذات بھی کا ئنات بھی ہیں

نامِناشرِ مِن آ كينه

0

میں پُپ رہا تو سارا جہاں تھا مری طرف حق بات کی تو کوئی کہاں تھا مری طرف

میں مرگیا وہیں کہ صنب قاتلاں سے جب خنجر بدست تو بھی رواں تھا مری طرف

> اب پھر رہا ہُوں جسم کے ککڑے لیے ہوئے شاید جوم عَارہ گرال تھا مری طرف

بھے کو مری شکست کا کوئی جواز دو! کہتے ہیں روشنی کا نثال تھا مری طرف

یہ اور بات تو نے زمانے کی بات کی روئے اور کا خن تو اے مری طرف ا

یں لفکر الم کے مقابل ہوں سُرخ رُو اس معر کے بیں دل سا جوال تھا مری طرف بیں نے ستم گروں کو پکارا ہے خود فراز ورنہ کسی کا دھیان کہاں تھا مری طرف

يناشرين آئينه

جو غير تھے وہ اى بات پر جارے ہوئے

كه ہم سے دوست بہت بے خبر ہمارے ہوئے

کے خبر وہ محبت تھی یا رقابت تھی

بہت سے لوگ تجھے دیکے کر ہارے ہوئے

اب اک ہجوم شکتہ دلال ہے ساتھ اینے

جنہیں کوئی نہ ملا ہم سفر ہمارے ہوئے

کسی نے غم تو کسی نے مزاج غم بخشا

سب اپنی اپنی جگہ جارہ گر ہمارے ہوئے

بجھا کے طاق کی شمعیں نہ دیکھ تاروں کو

ای جنوں میں تو برباد گھر ہارے ہوئے

وہ اعتاد کہاں سے فراز لائیں گے

كى كو چھوڑ كے وہ أب اگر ہمارے ہوئے

0

رات اور چاند میں جب سرگوشی ہوتی ہے یاد سے دل کی ہم آغوشی ہوتی ہے

اپنا گھر چھوڑا یا اُس کا دَر چھوڑا

اس کے بعد تو خانہ بدوشی ہوتی ہے

ناميناشر مملآ نمينه

بوجھ وفا کا ہم نے اُٹھایا یا تم نے
ہم سفروں میں سے ہمدوثی ہوتی ہے
ہم سفروں میں سے ہمدوثی والے ایسے خوفزدہ کب سے
اب تو خود سے بھی سرگوثی ہوتی ہے
آدھی رات کو زنداں کا دَر کھاتا ہے
اُس کے بعد طویل خموثی ہوتی ہے
حرف فروشوں کا میلا لگتا ہے فرآز
جب دربار میں بردہ فروثی ہوتی ہے
جب دربار میں بردہ فروثی ہوتی ہے

## ہم جیسے

کسین تجھ پہ کہیں کیا سلام ہم جیسے کہ تو عظیم ہے بے نگ ونام ہم جیسے برنگِ ماہ ہے بالائے بام تجھ جیبا! تو فرش راہ کئی زیر بام ہم جیسے وہ اپنی ذات کی پہچان کو ترستے ہیں جو خاص تیری طرح ہیں نہ عام ہم جیسے جو خاص تیری طرح ہیں نہ عام ہم جیسے

مِناشْرِ مِن آئينه مِن مِن آئينه

یہ بے گیم جوہرکربلا کی زینت ہیں یہ سب ندیم ہے سب تھنہ کام ہم جیے بہت ہوں راز سے جو ہم پنج سبت گام ہم جیے سبحی رفیق نہ سخے ست گام ہم جیے نظیب شہر کا ندہب ہے بیعت سلطاں ترے لبو کو کریں گے سلام ہم جیے تو سر بریدہ ہوا ہمر ناسیاساں میں زباں بریدہ ہوئے ہیں تمام ہم جیے زباں بریدہ ہوئے ہیں تمام ہم جیے بہت فرآن کی خرقہ خوں بھی کشیدہ سر ہیں فرآن بیاوتوں کے علم سے مدام ہم جیے بناوتوں کے علم سے مدام ہم جیے بناوتوں کے علم سے مدام ہم جیے بناوتوں کے علم سے مدام ہم جیے

### ايكشعر

شاید کوئی خواہش روتی رہتی ہے میرے اندر بارش ہوتی رہتی ہے

نا وبناشر می آئینہ عالات

دل منافق تھا شب ججر میں سویا کیا اور جب تجھ سے ملا ٹوٹ کے رویا کیا زندگی میں بھی غزل ہی کا قرینہ رکھا خواب در خواب ترے غم کو پرویا کیا اب تو چہروں پہ بھی کتوں کا گماں ہوتا ہے آکھیں پھرائی ہوئی ہیں اب گویا کیا دکھے اب قرب کا موسم بھی نہ سر سبز لگے بجر ہی ججر مراسم میں سمویا کیا ایک آنو تھا کہ دریائے ندامت تھا فرآز دل سے بیاک شاور کو ڈبویا کیا دل سے بیاک شاور کو ڈبویا کیا

مناشرين أئينه

واليسي

اس نے کہا شن عبدنبھانے کی خاطرمت آنا عبد نبھانے والے اکثر مجبوری یامبجوری کی تھکن سےلوٹا کرتے ہیں

تمجاؤ

اوردريا دريا بياس بجهاؤ جن آنگھوں میں ڈوبو جس دل میں اتر و میری طلب آواز نه دے گی

لىكىن جب ميرى چاہت

اورمیری خواہش کی لو اونچی ہوجائے

اتن تيز اوراتن

تب لوث آنا

0

اے خدا آج اُسے سب کا مقدر کردے
وہ محبت کہ جو انساں کو پیمبر کردے
سانح ہو تھے کہ پتجرا گئیں آتکھیں میری
زخم یہ بیں تو مرے دل کو بھی پتجر کردے
صرف آنو ہی اگر دستِ کرم دیتا ہے
میری اجڑی ہوئی آتکھوں کو سمندر کردے
میری اجڑی ہوئی آتکھوں کو سمندر کردے
فیم کو ساتی سے گلہ ہے تو تنگ بخش کا
زہر بھی دے تو مرے جام کو بحر کردے
شوق اندیشوں سے پاگل ہوا جاتا ہے فراز
کاش یہ خانہ خرائی مجھے ہے در کردے

اپی طرح ہی کوئی پریشانیوں میں تھا اے شہر درد جو بھی ترے بانیوں میں تھا میں بھی کھرا ہوں کشتی عمرِ رواں لیے دینس کا سارا شہر کھلے یانیوں میں تھا

مِناشر مِن مَنه

کیا میرے زخم دیکھتی دنیا کہ ہر کوئی
مصرُ وف اپنی چاک گریبانیوں میں تھا
اے دل ترے سکوں سے تری رونقیں گئیں
دریا کا سارا حسن ہی طغیانیوں میں تھا
صیّاد گلفر وش ہی خوش وقت ہیں فرآز
جو بھی چمن پرست تھا زندانیوں میں تھا

0

أس منظر سادہ میں کئی جال بندھے تھے جب أس كا گريبان كھلا بال بندھے تھے

اے زُود فراموش کہاں تو ہے کہ تجھ سے میرے تو شب وروز ومہ وسال بندھے تھے

> د کھے کوئی ناصح کی جو حالت ہے کہ ہم تو اس گیسوئے پیچاں میں بہرحال بندھے تھے

صیّاد کو گھر بھی مری پرواز کا ڈر تھا میں گرچہ قفس میں تھا پروبال بندھے تھے

یُوں دل تہ وبالا تبھی ہوتے نہیں دیکھے اک شخص کے پاؤں سے تو بھونچال بندھے تھے

وقت آیا تو میں مقتل شب میں تھا اکیلا یاروں کی گرہ میں فقط اقوال بندھے تھے

ناميناشر من آئينه

0

یُوں تو کہنے کو بہت لوگ شناسا میرے کہاں لے جاؤں کجھے اے دل تنہا میرے

وہی محدُود سا حلقہ ہے شناسائی کا یہی احباب مرے ہیں یہی اعدا میرے

> میں تہو کاسہ ولک تشنہ رہوں گا کتبک تیرے ہوتے ہوئے اے صاحب دریا میرے

مجھ کو اس ایر بہاری سے ہے کب کی نبت پر مقدر میں وہی پیاں کے صحرا میرے دیدہ وول تو ترے ساتھ ہیں اے جانِ فراز ایخ ہمراہ گر خواب نہ لے جا میرے

ایناشهمی آئید

\* كاريز

مجصے یا دکٹے تھیں وہ باتیں جومیں نے کہی تھیں مرآج جب نيپ كاك فيتے سے تيري أداس اور مجور آواز كي آنج آئي (جوتیری پشیمانیوں اور حرمان نصیبی کی غمازے) اوراس شب كى سب منتكوياد آئى مجصان لبح كالخي كاذكهب مكرميري مشكل كهموضوع ايباتها " کرباہے مجوراوگوں کا" ''اندوه این زمیس کا'' تحقے کیا خر آنے والے دنوں کے تصوّ رہے مين كانب أثقتا مون

\* باوچتان كازىن دوز چشم.

نامينا شرمى آئينه

سوچیں جوتلوار کی کاٹ رکھتی ہیں اب به جارامقدّرر بس گی میں شیشے کی دیوارے سامنے کے پہاڑوں کو جب دیکھتاہُوں تولگتا ہے جیے ترے قریة باال کے کبیدہ جبیں کو ہساروں کے چبرے جوبارُ ود کے بادلوں سے اٹے خون خلقت سے تر تجھے مایوں ہوکر نئ سرحدوں کی طرف دیکھتے ہیں فضيله! اگرمیری آنکھوں یہ شک ہے تو پھران ہواؤں کے کہرج کو پہیان اورسٰ کہان کا کہامعتبرہے ہواؤں نےتم سے کہاتھا کہان بےنواکوہساروں کی ہے آسراچو ٹیوں پر صدابرف تقي اور ہمیشہ رہے گی مگر جب بھی تدی کوئی كلة كوه عدامن كوه كى آرزويس روانه موئي تو

نابينا شرمى آئينه

اے خٹک کھیتوں نے بنجر زمینول نے محروم سینوں نے کن حسرتوں سے پکارا تخفيح كياخبر کہ تو گھائل ہواؤں کے غمنا ک کبجوں کی پروردہ مجؤرنذ يتقي جواك مقدس سفرير چلي تقي تگرجس نے منزل بدل دی نہائے کے تالاب اگرچه بهت خوشنما میں مگرتیرے مسکن نہیں تھے وه تُوجس كوكاريز بنناتها كاريز بنتي تو بهترنهیں تھا؟

نامينا شرمين آئينه

# ناتمام مسافتين

دیکھو ذرا ادھر کہ چلے تھے جہاں سے ہم

پچھ پھول کچھ چراغ ابھی واہموں میں ہیں

ہے اعتادیوں کا دھواں بھی سہی گر

پچھ گیت بھی تو شہر کی خاموشیوں میں ہیں

اک سوگوار شامِ خزاں بھی سہی گر

بکھرے ہوئے گلب ابھی راستوں میں ہیں

بکھرے ہوئے گلاب ابھی راستوں میں ہیں

کھبرو ذرا کہ مرگ تمنا سے پیشتر اپنی رفاقتوں کو پیٹ کر بھی دیکھ لیں گذری مسافتوں پہ بھی ڈالیں ذرا نظر قربت کی ساعتوں کا مقدر بھی دیکھ لیں شاید کہ مل سیس نہ نے موسموں میں ہم جاتی رُتوں کے آخری منظر بھی دیکھ لیں جاتی رُتوں کے آخری منظر بھی دیکھ لیں جاتی رُتوں کے آخری منظر بھی دیکھ لیں

ایناشهم آئید

0

اے تو کہ روزوشب کو مہ وآفتاب دے برسوں کی جاگتی ہوئی آنکھوں کو خواب دے

میں وہ کہ نقش گر ترے ارض وسا کا ہوں تو وہ کہ مجھ کو دونوں جہاں کے عذاب دے

> میں نے تو تن بدن کا لہو نذر کر دیا اے شہریار تو بھی تو اپنا حساب دے

وہ سنگ ہو کہ پھول، ودیعت ہے یار کی لازم نہیں گلاب کے بدلے گلاب دے

اک بے ہنر کے ہاتھ قلم کر دیئے گئے اب کون پھروں کو گلینوں کی آب دے

اب جو بھی حال کوئے سٹمگر میں ہو فراز اب جو بھی بد دعا دل خانہ خراب دے

0

نہ جانے الیی بھی کیا بات بھی تخن میں مرے ہزار تیر ترازو رہے بدن میں مرے بیہ کیما درد کا سیلاب جی سے گذرا ہے بیہ کیما درد کا سیلاب جی سے گذرا ہے بیہ کس نے آگ لگادی ہے بیرہن میں مرے رّے وصال کے نشے رّے فراق کے دُکھ تمام ذاکتے محفوظ ہیں بدن میں مرے ول فریب زدہ پھر نے فریب میں ہے کہ تذکرے ہیں بہت تیری انجمن میں مرے نبعہ سے میں میں میں میں مرے

نہیں کہ زیست ہی اپی قبائے مفلس تھی قراز سینکڑوں پیوند ہیں کفن میں مرے

0

چلو عذاب سہیں دوتی کے یونہی سبی

کہ وہ کسی کا ہوا ہم کسی کے یونہی سبی

ہمی ہدف' ہمی کبیل' ہمی پہ طعنہ زنی
سٹم اسی کے سطے بھی اسی کے یونہی سبی

جگر فگار کرو دل کو تار تار کرو

یبی صلے ہیں اگر آ گبی کے یونہی سبی

میں کب تلک تربے سفاک کے کا زہر پیوں
وفا کے یول سنا جھوٹ ہی کے یونہی سبی

گر وہ لوگ تھے شاداب موسموں کے فرآز گر وہ خواب تھے نتھیا گلی کے یونمی سبی



### اتنے پُپ کیوں ہو!

اتنے چپ کیوں ہو رفیقانِ سفر کچھ تو کہو درد سے پُور ہوئے ہو کہ قرار آیا ہے ہر گیا ہجر کا ہر زخم کہ جی ہار چلے بحد گیا ہجر کا ہر زخم کہ جی ہار چلے بحد گیا شوق کہ پیغامِ نگار آیا ہے نامرادی کی محکن ہے کہ خمارشپ وصل نامرادی کی محکن ہے کہ خمارشپ وصل جال سکتی ہے کہ چہروں پہ نکھار آیا ہے جال سکتی ہے کہ چہروں پہ نکھار آیا ہے جا

کتنی اُجڑی ہوئی رُت ہے کہ سکوں ہے نہ جنوں اتنی ہے فیض ہوئی باد بہاری کیے نہ کہیں نوحہ جال ہے نہ کہیں نغمہ دل کیے نہ کہیں نوحہ جال ہے نہ کہیں نغمہ دل کیے ہوئی بولو کہ شپ دردگزاری کیے سربہ زانو ہو تو کیوں جاک گریباں والو بازگی راہ طلب جیت کے ہاری کیے باری کیے باری کیے باری کیے

نابيناشريس أئينه

خود کو ترے معیار سے گھٹ کر نہیں دیکھا جو چھوڑ گیا اس کو پلٹ کر نہیں دیکھا میری طرح تونے شپ ججراں نہیں کائی میری طرح اس تیخ پہ کٹ کر نہیں دیکھا تو دھنۂ نفرت ہی کو لہراتا رہا ہے تونے کبھی دشمن سے لیٹ کر نہیں دیکھا تونے کبھی دشمن سے لیٹ کر نہیں دیکھا دل نے کبھی اس راہ سے بہٹ کر نہیں دیکھا دل نے کبھی اس راہ سے بہٹ کر نہیں دیکھا اس راہ سے بہٹ کر نہیں دیکھا اب یاد نہیں بھے کو فرآز اپنا بھی پیکر جس روز سے بھرا ہوں سمٹ کر نہیں دیکھا جس روز سے بھرا ہوں سمٹ کر نہیں دیکھا جس روز سے بھرا ہوں سمٹ کر نہیں دیکھا جس روز سے بھرا ہوں سمٹ کر نہیں دیکھا

ہر کوئی تیری داستاں انجمن انجمن کے اب کے ترے فراق میں ہم نے عجب بخن کے دونوں کو زعم عشق ہے لیکن اس اختلاف سے دونوں کو زعم عشق ہے لیکن اس اختلاف سے میں اسے جسم وجاں کہوں تُو اسے پیرہمن کے وقت یہ اپ کو سب نے گلے لگا لیا ہوں تو نگار شہر کو ہر کوئی جان سی کے بیوں تو نگار شہر کو ہر کوئی جان سے کے

شرمی آئینہ

صبط کے موسموں میں بھی دونوں شریک حال ہتھے
فصل سپردگ ہے اب کچھ تو ترا بدن کے
خلعتِ شہر یار کو سب نے قبول کرلیا
میں بھی اے کفن کہوں تو بھی اے کفن کہو
گفت یار پر فراز کس طرح حرف گیر ہُوں
ہم نے بھی اس سے بارہا جھوٹ ضرورۃ کے

کہاں سے لائیں

نە يول كەآغاز فصل گل مىں خموشياں كوئى گيت گائىي

نہ یوں کہ ہجور جنگلوں میں اُداس جگنو دیئے جلائیں

> نه یول که خنده دلی سے رودیں نه یول که رور و کے مسکرا کیں

نہ کوئی منظر کہ آشنا ہو تو ہمدی کا فریب کھا ئیں

نامِناشر مِن آئينه

نه کوئی ابنا جو غیر سا ہو کہ جس کو تیرے بخن سنائیں

یہ زندگی کس طرح کئے گی وہ یادِ جاناں کہاں سے لائیں

0

بلا ہے ہم حصارِ سنگ پہنیں ہے سنائے گر آہنگ پہنیں ہے ہو اے بے چرہ لوگو ہے آئے لبابِ زنگ پہنیں کہ آئے تلک پیٹوں کی صورت بہار آنے تلک پیٹوں کی صورت چلو ہم بھی خزاں کے رنگ پہنیں رودائے زخم ہو یا چادرگل جو پہنیں ہم سبھی کے سنگ پہنیں جو بینیں ہم سبھی کے سنگ پہنیں خوان وسلاسل جو پہنیں ہم سبھی کے سنگ پہنیں خوش آئیگ پہنیں سبھی کے سنگ پہنیں شہر میں طوق وسلاسل جبھی یارانِ خوش آئیگ پہنیں سبھی کے سنگ پہنیں سبھی کے سنگ پہنیں شہر میں طوق وسلاسل سبھی یارانِ خوش آئیگ پہنیں سبھی کے سنگ پہنیں سبھی کے سنگ پہنیں شہر میں طوق وسلاسل سبھی یارانِ خوش آئیگ پہنیں سبھی کے سنگ پہنیں سبھی کے سنگ پہنیں سبھی یارانِ خوش آئیگ پہنیں سبھی کے سنگ پہنیں سبھی یارانِ خوش آئیگ پہنیں سبعی یارانِ خوش آئیگ پہنی یارانِ کیارانِ کیارانِ کیارانِ کیارانِ کیارانِ کیارانِ کیارانِ



یہ وقت بھی آنا تھا ہمی غم طلبوں پر اب جھے سے بچھڑنے کی دعائیں ہیں لبوں پر چرھے تری معصوم نگاہی کے بہت تھے

الزام تو آنا تھا ہی بے ادبوں پر پر ہیں ہے ادبوں پر پیراہن گل زینت شمشاد قداں ہے

پیروہ بی از بیا نہ سیار مدال ہے بیہ خلعتِ زیبا نہ سجا سم نسبوں پر

میں بندہ سمنام تبی کاسہ وب در الطاف ترے خواجہ وسلطاں لقبوں پر

کب اسنے سلس سے ترا نام لیا تھا شاید کہ مری جان مری جاں ہے لبوں پر

ناميناشهر مين آئينه

د بوارِگر بیه

وه كيهاشعبده كرتها جومصنوعى ستارون اورنقتی سور جوں کی اک جھلک دکھلا کے مير بساده دل لوگوں کی آنکھوں کے دیئے ہونٹوں کے جگنو ا الح اوراب بدعالم ہے كدمير إشركا براك مكال اک غار کی مانند محروم ِنواہے اور ہنستا بولتا ہر شخص اک دیوارگر بیہ

ميناشر مين آئينه

وشتِ نامرادی میں ساتھ کون تھا کس کے مرفیے سناتی ہے شہر کی ہوا کس کے ہم تو کل نہیں ہوں گے دیکھنا کہ محفل میں اب خن سناتا ہے یار بے وفا کس کے عبد ہجر میں یارو سب کے حوصلے معلوم دل پہ ہاتھ تھا کس کا لب پہتی وعا کس کے دل پہ ہاتھ تھا کس کا لب پہتی وعا کس کے کل صلیب گر جو تھا کل صلیب پر جو تی آئی نام لیوا جیں لوگ جا بجا کس کے آئی نام لیوا جیں لوگ جا بجا کس کے انتہار کیا تیجے اب فراز تجھ پر بجی انتہار کیا تیجے

انتظار تھا کس کا ساتھ چل بڑا سی کے

0

چراغ شام وفا میں جلے نہ تھے ایسے کہ دل زدوں میں بہمی من چلے نہ تھے ایسے جوم ایسا کہ مقتل میں جانبیں ملتی یہ جاں شار سروں سے ٹلے نہ تھے ایسے جو اہلِ دل تھے وہ جاں ہے گزر گئے کہ نہیں فراق یار ترے مرطے نہ تھے ایسے فراز اب کے عجب آگ ی وجود میں ہے کہ دل میں زخم تو تھے آلبے نہ تھے ایسے

0

مرابی رنگ پریده بر اک نظر میں رہا وگرنه درد کا موسم تو شہر بھر میں رہا

کسی کو گھر سے نکلتے ہی مل گئی منزل کوئی جاری طرح عمر بھر سفر میں رہا

بہت ہوگ تھے گھل ال کے سب سے باتنیں کیں وہ جس کو میں نے نہ دیکھا مری نظر میں رہا

پھے اس طرح سے گزاری ہے زندگی جیے تمام عمر کسی دوسرے کے گھر میں رہا وداع یار کا منظر فراز یاد نہیں بس ایک ڈوبٹا سورج مری نظر میں رہا

### میں زندہ ہوں

احمد فراز

میں ابھی زندہ ہوں تم نے شکیاری کی مرے پیکر کودیواروں کے قالب میں چنا ناگوں سے ڈسوایا صليول يرجرُ هايا زبريلوايا پھر بھی میں سے کی طرح پائندہ ہوں ميں زندہ ہول میراچرهٔ میری آنگھیں میرے باز و ميرياب زنده بین سب میں شہاب شب ہزاروں بارٹو ٹا اوربكهرا پهربهی میں رخشندہ ہوں میری طافت میرے بالوں میں

ناميناشر مين كمنه

نەمىر <u>ك</u>ناخنول مىرىقى نېال میں حصاروں میں چھیا تھا اورنەتىغوں كى يناہوں ميں چلا ميرى طاقت ميرى قوت ح ف تقا سلسبیل حرف سے میں نے پیا حرف جوسجا ئيوں كى ابتداءاورانتہا وجدان كي همع نوا سكا خدا تم نے کا لےسور جوں کو این ہاتھوں پر دھرا مصنوعي مهتابوں كو ما تھوں پر پُنا کافورکی شمعوں سے طاق ذات کو روشٰ کیا تم نے جاہاتھا كه خال وخدتمهار يجهى کہیں چبکیں تمہیں بھی لوگ پہیا نمیں مگرتم شکل ہے عاری تھے

صورت گربھی کیا کرتے تمہارے تاج طاقوں پر دھرے ہیں اورتمھارے ہیرجن تابوت كااسر ب خاكسترى ۋھانچوں كوۋھانيے ابعجائب گھرکے تہ خانوں میں سڑتے ہیں تمہارے انتخواں نو وار دوں کی جاپ سے يون كانب الحقة بين كهجيے ضج محشر كابلا واہو سنوا کے کلا ہو اے خداوندوسنو ابتم فقظ ماضي ہو ميں آئندہ ہوں میں نداینے دوش سے نادم نداینے حال سے شرمندہ ہوں ميں زندہ ہول تابنده ہول رقصنده ہول



يائنده ہوں

نابيناشهر بمسآئينه

0

جن سے نغموں کو ہیں پیکان عزیز ان پرندول کو کبال جان عزیز وہ مری حاک قبائیں دیکھیں ے جنہیں ضلعتِ سلطان عزیز اب تو ناموں جنوں کے بدلے وحشیوں کو ہیں گریبان عزیز ان کی دہلیز یہ سائل ہیں جنہیں درد مندول سے ہیں دربان عزیز فیصلہ تیر تمکن حابتا ہے جان پیاری ہے کہ پیکان عزیز حرف ناصح ہے زیادہ ہم کو ابروئے یار کے فرمان عزیز خونہا دو کہ نہ دوجان ہے نذر اب ہمیں نفع نہ نقصان عزیز کشتی نوح کو مرده ہو کہ اب شہر والول کو ہے طوفان عزیز یوں تو ہیں اور صحیفے بھی فرآز ہم کو غالب کا ہے دیوان عزیز

0

نامرادی کا یہ عالم بھی تو اے دل نہ رہے ہم تو اب ترک تعلق کے بھی قابل نہ رہے

برم مقتل جو ہے کل تو یہ امکان بھی ہے ہم سے بھل تو رہیں آپ سا قاتل ندرہے

> یوں تو ہر شخص ہے اندیشہ رہزن کا اسر کارواں نیتِ رہبر سے بھی غافل ند رہے

آج اس نے شرف ہمسفری بخشا تھا اس طرح سے کہ مجھے خواہش منزل ندر ہے

> سامنے تو ہو تو مُوخواہشیں جاگ اٹھتی ہیں کاش اب کے مری آئھوں میں میرادل ندر ہے

جو بھی ہو صاحب محفل وہی کہنا ہے فراز کہ وہ اٹھ جائے جو محفل سے تو محفل ند رہے

0

اک خواب زندگی کے سبھی خواب لے گیا اس خواب کو بھی نیند کا سلاب لے آگیا

آیا تو ساتھ ہجر کی راتیں لیے ہوئے رخصت ہوا تو انجم ومہتاب لے گیا

ر هرو بھی خود، رفیق بھی خود، راہزن بھی خود

اک میر قافلہ مجھی القاب لے گیا

کیا پیر میکدہ ہے کہ مند کی حرص میں مخانۂ وفا کے سب آداب لے گیا

دیکھا یہ سانحہ بھی کہ کشتی کو ناخدا

جب ڈوجے لگا تو تہہ آب لے گیا

اے مت خواب ناز قیامت گزر گئی "
"معر گال تو کھول شہر کو سیلاب لے گیا"

سب اپنے اپنے خواب لیے اسکے دریہ تھے میں بھی فراز دیدہ بے خواب لے گیا



یہ شہر سحر زدہ ہے صدا کسی کی نہیں ۔ یہاں خود اینے لیے بھی دعاکسی کی نہیں

خزاں میں جاک گریباں تھا میں، بہار میں تُو گرید فصلِ ستم آشنا کسی کی نہیں

> سب اپنے اپنے فسانے ساتے جاتے ہیں نگاہ یار گر ہم نوا کسی کی نہیں

میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوش گمان نہ ہو چراغ سب کے بچھیں گے ہوا کسی کی نہیں

> فراز اپنی جگر کاویوں په ناز نه کر که به متاع ہنر بھی سدا کسی کی نہیں

نا بيناشم من آئيته

## ہم اپنے خواب کیوں بیجیں

فقيراندروش ركھتے تھے کیکن اس قدر نا دار بھی کب تھے كهايخ خواب بيجين ہم اپنے زخم آنکھوں میں لیے پھرتے تھے لیکن رُوکش بازار ہم کب تھے ہمارے ہاتھ خالی تھے مگراییانہیں پھربھی كهجم ايني دريده دامني الفاظ کے جگنو ليے گليوں ميں آواز ه لگاتے "خواب ليلوخواب" اتے کم پندارہم کب تھے ہم اینے خواب کیوں بیچیں كه جن كود يكھنے كى آرزوميں ہم نے آئکھیں تک گنوادی تھیں

کہ جن کی عاشقی میں

اور ہواخوا ہی میں

بناشهر ميسآ نمينه

هرتزغيب كي شمعين بجهادي تحيين

چلوہم بےنوا

محروم سقف وبام ودرگفہرے

چلوہم بدمقدّ رہے ہنرگھبرے

یرایخ آسال کی داستانیں

اورزییں کےانجم ومہتاب کیوں پیچیں

خ بدارو!

تم اینے کا غذی انبار لائے ہو

ہوں کی منڈیوں ہے درہم ودینارلائے ہو

تم ایسے دام توہر بارلائے ہو

حكرتم يرجم اينحرف كےطاؤس

اینے خون کےسرخاب کیوں بیجیں

ہمارےخواب بے وقعت سہی

تعبير سے عاري سبي

پردل ز دوں کےخواب بی تو ہیں

ندبيخواب زليخابي

کہا پی خواہشوں کے پوسفوں پر ہمتیں دھرتے

ندريخواب عزيز مصري

تعبیر جن کی اس کے زندانی بیاں کرتے

645

نه بیان آمرول کے خواب
جو بے آسراخلق خداکودار پرلائیں
نه بیغارت گرول کے خواب
جواورول کے خواب
جمارے خواب تواہل صفاکے خواب ہیں
مجور درواز ول کے خواب
مجور درواز ول کے خواب
مجور درواز ول کے خواب
اور ہم یہ دولت نایاب کیوں بیچیں
ہم اپنے خواب کیوں بیچیں
ہم اپنے خواب کیوں بیچیں

زندگی کی اب نئی رسمیس بنادی جائیں گ جہم ڈھ جائیں گے دیواریں اٹھادی جائیں گ اب مکانوں میں کمیں ہوں گے نہ آوازوں کے پھول صرف دیواروں پہ تضویریں لگا دی جائیں گ ایک لحہ کے لیے صدیوں کا خوں ہو جائے گا ایک خواہش کے لیے عمریں گنوا دی جائیں گ افظ تزییں گے گر اذن سخن چھن جائے گا لفظ تزییں گے گر اذن سخن چھن جائے گا روشنی ہوگی گر آئی میں بچھا دی جائیں گ

ناجنا شهرمي آئينه

خود کو ڈھونڈو گے بسان نقش پائے رفتگاں بستیوں کی بستیاں صحرا بنا دی جائیں گ

کل کا سورج حشر در آغوش نکلے گا فرآز چاند جیسی صورتیں ایندھن بنا دی جائیں گ

## لبِگويا

اک شاعر درویش و قدح خوار خدا ست میں کون، جو لکھوں، تری عظمت کے تصید سے جبریل کے پرہوں تو وہاں تک نہ پہنچ پاؤں آواز جہاں سے ترا سانے ابدی دے تو وہ ہم کے البام ترے حرف کو تر سے میں وہ کہ مجھے طعن مری ہے ہنری دے تو جبر شہی میں بھی علمدار جنوں تھا میں نالہ بہ دل ہوں کہ کوئی ہونٹ نہ جی دے وہ بین کون، گر ٹو شرف ہونے کاخ نحن کا میں کون، گر ٹو شرف ہم شخی دے میں کون، گر ٹو شرف ہم شخی دے

ناميناشر مي آئينه

دے إذن كه بين تجھ كو بتاؤ كه ترے بعد جو حال ہوا ہے ترے خوابوں كے چن كا اغيار كے ہر وار كو ہم جيل گئے تھے ہر چند كه چر چا تھا بہت دارورى كا تو برشِ شمشير حريفاں ہے تھا لبك ہم كو ہے گله دشئ ارباب وطن كا "ہم كو ہے گله دشئ ارباب وطن كا شيوہ ہم وي گروشِ افلاكِ كهن كا شيوہ ہم دي، تروش افلاكِ كهن كا ناوك ہى رہا قسمتِ ہر ديدہ بينا ناوك ہى مقدر رہا ہے باك دہن كا نيزہ ہى مقدر رہا ہے باك دہن كا

اے ہاتف اسرار بھر سن کہ ترے بعد کسی طرح ترے درس کی توہین ہوئی ہے معنوں سے تبی کرکے ترے حرف خودی کو شعروں سے فقط وعظ کی تزئین ہوئی ہے تھی فقر و توکل کی مغنی تری ہستی یاں کذب و تصوف ہی کی تلقین ہوئی ہے یاں کذب و تصوف ہی کی تلقین ہوئی ہے جو مشت ستم مشغلہ اہل جفا تھا وہ رسم ستم شہر کا آئین ہوئی ہے وہ رسم ستم شہر کا آئین ہوئی ہے

شری آئید منجو

دربار سے وہ رشتہ رہا مفتی دیں کا منبر سے ہر ارشاد یہ آمین ہوئی ہے ہیں اب بھی وہی بندہ مزدور کے اوقات کو دولتِ اربابِ امارت ہوئی دہ چند ہے اوج یہ سرمایہ پرش کا نصیبہ دربوزہ کر نانِ شبینہ ہے ہنر مند پغام ماوات کہ دنیا کے لیے تھا واعظ نے کیا کوزہ و تشبیح کا یابند معجد میں تو مخاج و غنی ایک ہیں لیکن منعم کی قبا میں ہے مرے جسم کا پیوند شاہد ہیں منگورہ کی چٹانیں کہ ہے بڑھ کر خون رگ انسال سے زمرد کا گلوبند

سی مہتر و نواب و خوانین و موالی ہر جاپ قدامت کے صنم اب بھی وہی ہیں ہے رزق زمیں آج بھی دہقال کا پیند انداز قدح خواری جم اب بھی وہی ہیں انداز قدح خواری جم اب بھی وہی ہیں اک تو ہی نہ قا جس پہ گی کفر کی تہمت ہم جیسے شہیدانِ ستم اب بھی وہی ہیں ہیں

اب بھی ہیں وہی اہل ہوں صاحب محفل ہم دل زدگان شپ غم اب بھی وہی ہیں ہیں میں درگان شپ غم اب بھی وہی ہیں ہی فتوی فروش و عبا پوش ہیران و فقیہان حرم اب بھی وہی ہیں

جو حرف جنوں تو نے سکھایا وہ کہوں گا
اے حق کی علامت ، مجھے توفیق نوا دے
دے بازوئے فرہاد کو وہ تاب جمارت
جو طرۂ دستار رقیباں کو جھکادے
اب قافلۂ شوق نئ دُھن سے رواں ہے
اب بیشِ نظر ہے ، نئ منزل نئے جادے
اب جیکلی سرگریباں نظر آئے
اب چاک ہوں ذرّوں سے ستاروں کے لبادے
ہر عہد کا منجیر رہا ہے لب گویا
یہ عہد بھی منصور کو سولی پر چڑھا دے
یہ عہد بھی منصور کو سولی پر چڑھا دے
یہ عہد بھی منصور کو سولی پر چڑھا دے

#### بيروت

ياسر بريده بندے كى كا به جامه مخول گفن ہے کس کا بیزخم خورده ردا ہے کس کی یہ بارہ بارہ صداہے کس کی یکس لہو ہے زمین یا قوت بن گئی ہے یاس کی آخوش کس کا تا بوت بن گئ ہے بيكس تكركي سيوت بين جودیارا نگارمیں کھڑے ہیں بیکون ہے آسراہیں جوتنغ قاتلال سے کٹی ہوئی فصل کی طرح جا بحارث میں میکون مال ہے چواہیے لختِ جگر کو ملبے میں ڈھونڈتی ہے یہ گون باباہے جس کی آواز شورمحشر میں دب گئی ہے

نامينا شهرمين آئينه

بیکون معصوم ہے كه جن كو ساہ آندھی دیئے بجھ کر بجھارہی ہے انہیں کوئی جانتانہیں انبیں کوئی جاننا نہ جا ہے ییس قبیلے کے سربکف جا نثار ہیں جن کوکوئی پہچانتانہیں ہے كوئى بھى پېچاننانە چاہ كدان كى يجإن امتحال ہے كدان كى پېچان ميں زياں ہے نە كوڭى بچەنە كوئى بابانە كوئى ماس ہے محل سراؤل میں خوش مقدّ رشیوخ چپ بادشاہ چپ ہیں حرم کے سب پاسیان عالم پناه حپ ہیں منافقوں کے گروہ کے سر براه چپ ہیں تمام اہل ریا کہ جن کے لبوں پہ ہے لاالهٔ چپېين

نا بينا شرمي آئينه

### بيروت

میرے بچوں کے جسموں پر زخموں کے پیراہن ہیں متاؤں کی خالی گودیاں بن کتبول کے مدفن ہیں جتنے بھی ساونت جواں تھے پیم کٹتے جاتے ہیں میرے باغ کے جتنے پھول تھے بل بل گفتے جاتے ہیں لہو لہان ہیں گلیاں گوہے آنگن خون سے جل تھل ہیں سب دہلیزوں پر لاشیں ہیں سب چوراہے مقتل ہیں کچھ خیمے کچھ زندہ سائے اب ميدان سي باقي سي

چند علَم پچھ گیت ابھی کی اس طوفان میں باقی ہیں اس طوفان میں باقی ہیں تیل کے سوداگر این داتا خوش بیٹھے ہیں محل سرا کی حرم سرا میں خواجہ سرا خوش بیٹھے ہیں خواجہ سرا خوش بیٹھے ہیں خواجہ سرا خوش بیٹھے ہیں خواجہ سرا خوش بیٹھے ہیں

### آ دهی رات میں اذ ان

یہ کس کے لہو کی جمالریں ہیں پھر کس نے یہ کربلا سنوارا یہ کون ہیں جن کے آسال پر سورج ہے نہ تارا جنگل میں گئی ہو آگ جیے جنگل میں گئی ہو آگ جیے بیارا بوں شہر بھڑک رہا ہے سارا

یاشری آئید محکو

امال ما گوندان سے جال فگارال ہم نہ کہتے تھے

فتیم شہر ہیں چا بک سوارال ہم نہ کہتے تھے

خزال نے تو فقط ملبوس چینے تھے درختوں سے

صلیبیں بھی تراشے گی بہارال ہم نہ کہتے تھے

ترس جا کیں گی ہم سے بے نواؤں کو تری گلیاں

ہمارے بعد اے شہر نگارال ہم نہ کہتے تھے

ہماں میلہ لگا ہے ناصحوں کا ، نمگساروں کا

وہی ہے کوچۂ بے اعتباراں ہم نہ کہتے تھے

کوئی دہلیز زنداں پر کوئی دہلیز متن پر

ہے گی اس طرح تصویر یاراں ہم نہ کہتے تھے

خراز اہل ریا نے شہر دشن ہم کو گھبرایا

فراز اہل ریا نے شہر دشن ہم کو گھبرایا

0

احمدفراز

پیشہ ور گواہوں کی اور بھی مثالیں تھیں مجھ کوقتل کرنے میں منصفوں کی جالیں تھی نصف شب جب آئے تھے شہر لوٹے والے جھانجھریں تھیں یاؤں میں ہاتھ میں کدالیں تھیں

0

بس اس کارن که مدح شهر پاران ہم نہ کہتے تھے

044

نامِناشر مِن آئينہ

سادہ دل تماشائی گھر فریب کھا بیٹھے
ہھیڑیوں کے جسموں پر ہر نیوں کی کھالیں تھیں
گھے درخت ایسے بھی فصل گل میں تھے جن پر
زرد زرد پتے تھے خشک خشک چھالیں تھیں
اپنا دار پر کھچنا کیوں عجب لگا سب کو
کشتگانِ شب کی تو اور بھی مثالیں تھیں
خونِ جانفگاراں کو جب بھی بچ کر آئے
دوستوں کے شانوں پر سرخ سرخ شالیں تھیں
دوستوں کے شانوں پر سرخ سرخ شالیں تھیں

# خون فروش

اے خدا ہپتالوں میں بھی اب مرے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے کسی کوبھی میرے لہو کی ضرورت نہیں ہے

> میںا پے بدن میں ( کئی خون کی بوتلیں نے کر بھی) ابھی تک لہو کے کٹورے لیے صحدم

اس تو قع پرگھرے نکاتا ہوں

مگرشام کویے ثمر لوٹنا ہوں ای گھرمیں

جس میں مرےخون کے اوٹھڑ ہے

جرعهٔ شیراور یارهٔ نان کی آرزومیں

مراراسته و یکھتے ہیں

يل برروز

بروارؤكو

ملتجی جسم ہے دیکھتا ہوں

مگرڈ اکٹر مجھ سے کہتے ہیں

اب تیرےخونناب میں

زندگی کی حرارت نبیں ہے

میں کیے بناؤں انہیں

یں کیسے بناوں سے خوں فروثی ضرورت ہے میری خواں فروثی ضرورت ہے میری تجارت نہیں ہے

0

سبھی نہیں تھے زمانے سے ہارنے والے پارتے رہے بچھ کو پکارنے والے ہمیں شاخت تو کر اے نگار صح وصال ہمی تو ہیں شب ججراں گزارنے والے جو ہم نہیں تھے تو وہ کون تھے خداوندا فلک کا بوجھ زمیں پر اتارنے والے تو اتنی تیک نگاہی ہے اپنی جال نہ چل ہم اہل ول ہیں کھلے دل سے ہارنے والے ہم اہل ول ہیں کھلے دل سے ہارنے والے یہ بی تو لوگ ہیں میدان مارنے والے یہ بی تو لوگ ہیں میدان مارنے والے یہ بی تو لوگ ہیں میدان مارنے والے کہی تو لوگ ہیں میدان مارنے والے کہی تو لوگ ہیں میدان مارنے والے کہی تو لوگ ہیں میدان مارنے والے کی بی تو لوگ ہیں میدان مارنے والے کو کہیں میدان مارنے والے کی کہی تو لوگ ہیں میدان مارنے والے کی کہی تو لوگ ہیں میدان مارنے والے کو کہی کہ جن کی ساب



# اےمرے بارکی قاتل

اےمرے یار کی قاتل تھے دیکھوں تو کہوں مس طرح دست حنائی سے جھلکتا ہے لہو مس طرح زہرعطا کرتے ہیں بلّور کے ہاتھ س طرح روح کو ڈستی ہے بدن کو خوشبو مونا لیزاؤں سے معصوم ودل آرا چبرے قلو پطراؤں ہے جسموں پیسجار کھے ہیں جال مسل زہر تگینوں میں چھیا رکھے ہیں جس کو جاہا اے مرنے کا جنوں بخش دیا بوستہ مرگ عطا کر کے سکوں بخش دیا یوں تو عشاق کی منزل ہے یہی دشت فنا ''قتل عاشق کسی معشوق سے پچھ دور نہ تھا'' يرترے عبدے آگے تو يد دستور نہ تھا

دل کس کے لیے کراہتا ہے وہ نار تو اب بیاہتا ہے

بدنام ہمی ہوئے ہیں ورنہ ہر کوئی اے سراہتا ہے

> ہم بھی تو قرار وقول بھولے کون اپنا کہا نباہتا ہے

اب یا دندآ کہ کچھ دنوں سے دل اور کسی کو حیابۃ ا ہے

> ول ہے کہ فراز آخِر شب مسامیہ کوئی کراہتا ہے

0

رونے سے ملال گھٹ گیا ہے بادل تھا برس کے حجیث گیا ہے اب دوش پہسر نہیں تو جیسے اک بوجھ سا دل سے ہٹ گیا ہے

0

جس سیل کا رخ مری طرف تھا اب تیری طرف پلٹ گیا ہے

اشرم آئيد

یہ خلوتِ جال میں کون آیا ہر چیز الث لیٹ گیا ہے

کیا مال ننیم تھا مرا شہر کیوں لشکریوں میں بٹ گیا ہے

> اب دل میں فراز کون آئے دنیا سے بیہ شہر کٹ گیا ہے

> > 0

د کھ کی دواک برساتوں سے کب بیدول پایاب بھرا وہ تو کوئی دریا لے آیا دریا بھی سیلاب بھرا

سوچا تھا عم کوغم کائے زہر کا زہر ہے تریاق اب دل آبلہ آبلہ ہے اور شیشہ جاں زہراب بھرا

تم آجاتے تو اس رُت کی عمر بھی کمبی ہو جاتی ابھی تھا دیواروں پرسبزہ ابھی تھاصحنِ گلاب بھرا

جانے ہجر کی رات کہ وصل کی رات گزار کے آئے ہو آئکھیں نیندوں نیند کھری ہیں جسم ہے خوابوں خواب بھرا

اب آئھیں اشکوں سے تھی ہیں اور دل اوسے خالی ہے لمحہ لمحہ بڑکا ہے تو عمر کا یہ تالاب مجرا

برسوں گذرے ہم نے فراز کو تنبا تنبا دیکھا تھا اب بھی وہی تنہائی ہے گوشہر تو ہے احباب بھرا

ناميناشهر مين آئينه

### نذرمير

بہت سیرگل اے صباکر چلے
یہاں تک کددل کو قباکر چلے
وہ تیری گلی تھی کدکوئے عدو
جدهر بھی گئے سراٹھاکر چلے
جو احوال اپنا ہوا سو ہوا
عبث دوستوں کوخفا کر چلے
رہے دائم آباد محفل تری
ہمارا تھا کیا ہم تو آکر چلے
نوا شخ ہے ابقس کاقفس
یہاں تک تو ہم بےنواکر چلے
یہاں تک تو ہم بےنواکر چلے

0

کون تنے وہ جن کا شیوہ تھا جھوٹے باب نہ لکھنا اُوروں کے دکھ لکھتے رہنا اپنے عذاب نہ لکھنا اس نے لکھاہے ایک نہاک دن پیکتوب چھپیں گے اس لیے قیت جیسی بھی ہو حرف خراب نہ لکھنا جس کو آنکھ نے دریا جانا دل نے سمندر سمجھا پیاس کے مارے مرجاؤ پر اس کوسراب نہ لکھنا

الیمی کشور طبیعت والے بھی بھی ملتے ہیں ہم نے کتابیں لکھ ڈالی ہیں اس نے جواب نہ لکھنا

> دل کی بیاض پہ یاروں دلداروں کے نام تو تکھو لیکن کیا تھویا کیا پایا اسکا حساب نہ لکھنا

#### ہواسوہوا

بھول جائیں تو آج بہتر ہے سلطے قرب کے جدائی کے بچھ چین خواہشوں کی قندیلیں لئ چکے شہر آشنائی کے

رائیگال ساعتوں سے کیا لینا رخم ہوں پھول ہوں ستارے ہوں موسموں کا حساب کیا رکھنا جس نے جیسے بھی دن گذارے ہیں

۵۸۵

زندگی سے شکایتیں کیسی اب نہیں ہیں اگر گلے تھے بھی اب نہیں ہیں اگر گلے تھے بھی بھول جائیں کہ جوہوا سو ہوا بھول جائیں کہ ہم ملے تھے بھی بھول جائیں کہ ہم ملے تھے بھی

اکثر اوقات چاہنے پر بھی فاصلوں میں کمی نہیں ہوتی بعض اوقات جانے والوں کی واپسی ہوتی والوں کی واپسی سے خوشی نہیں ہوتی

جہاں کے شور سے گھبرا گئے کیا؟ تم اینے گھر کو واپس آگئے کیا؟

یبال کچھ آشا ی بستیال تھیں جزیروں کو سمندر کھا گئے کیا؟

> نه تھی اتی کڑی تازہ سافت پرانے ہم سفر یاد آگئے کیا؟

مری گردن میں باہیں ڈال دی ہیں تم اپنے آپ سے اُکٹا گئے کیا؟

اشرم آئينه

تہیں آیا مرا جانِ بہاراں درختوں پر شکونے آگئے کیا؟ جہاں سلہ لگا ہے قاتلوں کا جہاں شہر میں تنہا گئے کیا؟ فراز اس شہر میں تنہا گئے کیا؟

## اے دلیں سے آنے والے بتا

وہ شہر جو ہم سے چھوٹا ہے اب اس کا نظارا کیا ہے ہردھمن جال کس حال میں ہیں ہرجان سے بیارا کیا ہے شب برم حریفال جمتی ہے یا شام ڈھلے سو جاتے ہیں یاروں کی بسر اوقات ہے کیا ہر انجمن آرا کیا ہے کیا کوئے نگارال میں اب بھی عشآق کا میلدلگتا ہے اہل دل نے قاتل کے لیے مقتل کو سنوارا کیا ہے کیا اب بھی ہمارےگاؤں میں گھنگھرو ہیں ہوا کے پاؤں میں یا آگ گی ہے چھاؤں میں اب وقت کا دھارا کیا ہے قاصد کے لیوں پر کیا اب بھی آتا ہے ہمارا کیا ہوگ وہ بھی تو خبر رکھتا ہوگا ہے جھاڑا سارا کیا ہے وہ بھی تو خبر رکھتا ہوگا ہے جھاڑا سارا کیا ہے وہ بھی تو خبر رکھتا ہوگا ہے جھاڑا سارا کیا ہے

ا مِناشَرِ مِن آئینہ کا میں

جب بھی میخانے بند ہی تھے اور وادر زنداں رہتا تھا اب مفتی دیں کیا کہتا ہے موسم کا اشارہ کیا ہے میخواروں کا پندار گیا اور ساقی کا معبار گیا کل تلخی مے بھی کھلتی تھی اب زہر گوارا کیا ہے ہر ایک کشیدہ قامت پر کیا اب بھی کمندیں پڑتی ہیں جب سے وہ میجا دار ہوا ہر دور کا مارا کیا ہے کہتے ہیں کہ گھراب زنداں ہیں سنتے ہیں کہ زنداں مقتل ہیں یہ جر خدا کے نام یہ بے یہ ظلم خدارا کیا ہے یہ شام ستم کٹتی ہی نہیں یہ ظلمت شب گھٹی ہی نہیں میرے برقسمت لوگوں کی قسمت کا ستارا کیا ہے پندار سلامت ہے کہ نہیں بس یہ دیکھو یہ مت ویکھو جاں کتنی ریزہ ریزہ ہے دل یارا یارا کیا ہے (بلوماؤنٹ لیک، نیوبارک)

> یہ جان کر بھی کہ دونوں کے رائے تھے الگ عجیب حال تھا جب اس سے ہورہے تھے الگ یہ حرف ولفظ ہیں دنیا سے گفتگو کے لیے کسی سے ہم سخنی کے مکالمے تھے الگ



خیال ان کا بھی آیا کبھی کھے جاناں جو تجھ سے دور بہت دور جی رہے تھے الگ ہمی نہیں سے ماری طرح کے اور بھی لوگ ممہی نہیں سے ماری طرح کے اور بھی لوگ عذاب میں سے جو دنیا سے سوچتے سے الگ اکیلے بن کی اذبت کا اب گلہ کیا فراز خود بی تو اوروں سے ہو گئے سے الگ فراز خود بی تو اوروں سے ہو گئے سے الگ

# جلاوطنی میں

#### جاتے سال کی آخری شب

جاتے سال کی آخری شب ہے چہل چراغ کی روشنیوں سے بادہ گلگوں کی روشنیوں سے جگر کرتے پیانے جگر کرتے پیانے جگر کرتے سال کی گھڑیاں جیسے جاتے سال کی گھڑیاں جیسے دیئے سے ہوا کی چاہت جیسے دیئے کے ہوا کی ساعت جیسے دید کی آخری ساعت جیسے دید کی آخری ساعت جیسے بھولتی یاد کی کڑیاں

نابيناشهريس آئينه

خواب اگر جھوٹے ہوتے ہیں کب کچی تعبیریں ہونگی ہاتھوں میں گلدستے لیکن پاؤں میں زنجیریں ہوںگ

آؤ آخری رات ہے سال کی دل کہنا ہے برم وصال کی سب شمعیں ساری خوشبوئیں سب شمعیں ساری جانے دو تن من میں رس بس جانے دو یہ جوابو سے آبر اٹھا ہے آبر اٹھا ہے آبر اٹھا ہے آبر اٹھا ہے تاج کی رات برس جانے دو لیکن باہر جھا تک کے دیکھو

جیے آج کی رات سارے پپ بیٹھے آکاش کنارے باگ رہے ہیں سوچ رہے ہیں باتے مال کی آخری شب ہے کل کا سورج کیا ہوگا

0 0 0

عِدَ وَازْكُنَ وَجِول مِن اللهِ ا عَلَيْ وَاللهِ اللهِ اللهِ

ہے آوازگی کو چوں میں



شہرِ غزل کی گلیوں میں دلگیر ترے جھے سے تیری باتیں کرتے جاتے ہیں

### ناموجود

اے خدا تری مخلوق
جبر کے اندھیروں میں
فن ہوچکی کب کی
قبن ہوچکی کب کی
تیرے آسانوں سے
نامزد فرشتوں کی
اب سفارتیں کیبی

ہے وجود بہتی میں لوگ اب نہیں رہتے اسکیاں سکتی ہیں سکتی ہیں سکتی ہیں سکتی ہیں سکتی ہیں سائے سرسراتے ہیں سورجوں سائے ستاروں کی اب بثارتیں کیسی

## دوسری ہجرت

پھرمرے ملکہ سے پینمبر
ہجرت کرکے چلاگیا ہے
اوراب پھرسے
کعبہ کے رم خوردہ بت
اصنام طلائی
اپنی اپنی مند پر آ بیٹے ہیں
ان کے قدموں میں
عنابی قالین کی صورت بچھا ہوا ہے
عنابی قالین کی صورت بچھا ہوا ہے
کخوابی خیموں کے اندر
بزم حریفاں پھر بجتی ہے
بزم حریفاں پھر بجتی ہے
کذب وریاکی دف بجتی ہے

بِآوازگلی کو پول ش معاور کا کو

0

جاناں دل کا شہر محمر افسوں کا ہے تیرا میرا سارا سفر افسوں کا ہے

کس جاہت سے زہرِ تمنا مانگا تھا اور اب ہاتھوں میں ساغر افسوس کا ہے

> اک دہلیز پہ جاکر دل خوش ہوتا تھا اب تو شہر میں ہراک درافسوں کا ہے

ہم نے عشق گناہ سے برتر جانا تھا اور دل بر پہلا پھر افسوں کا ہے

> دیکھواس جاہت کے پیڑکی شاخوں پر پھول اداس کا ہے شمر افسوس کا ہے

کوئی پچھتاوا سا پچھتاوا ہے فراز دکھ کا نہیں افسوں گر افسوں کا ہے

0

شعر کسی کے جر میں کہنا حرف وصال کسی سے جم بھی کیا ہیں دھیان کسی کا اور سوال کسی سے

ساری متاع ہتی اپنی خواب و خیال تو ہیں وہ بھی خواب کسی سے مانگے اور خیال کسی سے

با واز قلي كوچول مي

ایسے سادہ دل لوگوں کی چارہ گری کیسے ہو درد کا درماں اورکوئی ہو کہنا حال کسی ہے

دیکھواک صورت نے دل میں کیسی جوت جگائی کیما ہجا ہجا گلتا ہے ضبر ملال کسی سے تم کو زعم فراز اگر ہے تم بھی جتن کر دیکھو آج تلک تو ٹوٹ نہ پایا درد کا جال کسی سے

0

سویا تھا یا جاگ رہا تھا ہجر کی رات آنکھوں پرمحسوں کیے ہیں اُس کے ہاتھ

اسکو دیکھنا دیکھتے رہنا کافی تھا لوٹ آیا ہوں دل میں لے کر دل کی بات

> کیے اب میں اوروں کو بے درد کبوں میں بھی تھوڑی دُور عیا تھا اُس کے ساتھ

بہت زمانوں بعد کوئی واپس آیا لے کر بھولی بسری یادوں کی سوغات

> محوِ تکلم دنیا تجر کے لوگوں سے لیکن آنکھ میں وہ ہے دل میں اسکی بات

ھیر محبت کب سے خالی خالی ہے ہم بھی فراز یہاں ہیں شاید رات کی رات

بِأَ وَازْقِي كُورِون مِن مِنْ الرَّقِي كُورِون مِن

0

یہ میں بھی کیا ہوں اُسے بھول کر ای کا رہا

کہ جس کے ساتھ نہ تھا، جسٹر ای کا رہا

وہ بت کہ دھمنِ دیں تھا بقول ناصح کے

سوالِ مجدہ جب آیا تو دَر اُی کا رہا

ہزار چارہ گروں نے ہزار باتیں کیں

کہا جو دل نے مخن معتبر اُسی کا رہا

بہت می خواہشیں سو بارشوں میں بھیگی ہیں

میں کس طرح سے کہوں عمر بجر اُسی کا رہا

میں کس طرح سے کہوں عمر بجر اُسی کا رہا

کہ اپنے حرف کی توقیر جانتا تھا فراز ای لیے کٹِ قاتل یہ سُر اُس کا رہا

0

ہم سے کہیں کچھ دوست ہمارے مت لکھو جان اگر پیاری ہے پیارے مت لکھو حاکم کی تلوار مقدّس ہوتی ہے حاکم کی تلوار کے بارے مت لکھو کہتے ہیں ہے دار و رس کا موسم ہے جو بھی جس کی گردن مارے مت لکھو

بِأَوَارُكُّي أَوْرِن عَلَ المُورِدِي

لوگ الہام کو بھی الحاد سمجھتے ہیں جو دل پر وجدان اتارے مت لکھو وہ لکھو بس جو دل پر وجدان اتارے مت لکھو وہ لکھو بس جو بھی امیر شہر کے جو کہتے ہیں قرد کے مارے مت لکھو

خود منصف پا بستہ ہیں لب بستہ ہیں کون کہاں اب عرض گزارے، مت لکقو کچھ اعزاز رسیدہ ہم سے کہتے ہیں اپنی بیاض میں نام ہمارے مت لکھو اپنی بیاض میں نام ہمارے مت لکھو دل کہتا ہے کھل کر پچی بات کہو اور لفظوں کے بیج ستارے مت لکھو

0

فضا بے ابر شاخیں بے شر ہیں پرندوں سے شجر محروم تر ہیں

کوئی موسم قرینے کا نہ آیا ہواؤں کے سخن نا معتبر ہیں

تری قربت کے لیمے پھول جیسے مگر پھولوں کی عمریں مختصر ہیں

بہت سے زخم تیرے نام کے تھے ای باعث بہت سے چارہ گر ہیں

بِآوازگلی کوچوں ش عام کوچ

پڑے ہیں قربتوں میں فاصلے وہ کہ جو نزدیک تر تھے دُور تر ہیں

وب افسوں کے بچھتے چراغو ذرا مخبرو کہ ہم بھی رات بحر ہیں فراز اپنا مقدر سکساری جُمِیں اس عہد کے آئینہ گر ہیں

بنباس

میرے شہر کے سارے دیے بند ہیں اوگو میں اس شہر کا نغہ گر جودواک موسم غربت کے دکھ جیل کے آیا تاکہ اپنے گھر کی دیواروں سے اپنی تھی ہوئی اور ترسی ہوئی آئکھیں سہلاؤں اپنے دروازے کے اترتے روغن کو اپنے اشکوں سے میقل کرلوں اپنے چمن کے جلے ہوئے پودوں اور گردآ لوددرختوں کی مردہ شاخوں پر بین کروں

بِآوازگلی کوچوں میں

ہرمبجورستون کوا تنا ٹوٹ کے چوموں میر بےلیوں کےخون سے ان کے نقش ونگار بھی جی آٹھیں کلی کےلوگوں کواتنادیکھوں اتناد يكھوں ميري آنکھيں برسول کی ترسی ہوئی آئکھیں چہروں کے آنگن بن جا کیں پ<sub>ھر</sub>میں ایناسازا ٹھاؤں آ نسوؤں اور مسکانوں ہے جململ جھلما نظميںغزليں گيت سناؤں ايخ پيارول درد کے ماروں کا در ماں بن جا وُل کیکن میرے شہر کے سارے رستوں پر اب بار ہے اوے کے کانٹوں کی شەدروازے پر کچھ پہرہ دار کھڑے ہیں جومجھ ہے اور مجھ جیسے دل والوں کی پیجان سے عاری میر ہازے تنگینوں سے بات کریں میں ان سے کہتا ہوں

بِأَ وَارْكُلُ وَجِول مِن مِنْ الْمُؤْكِ

دیکھو
میں اس شہر کا نغمہ گرہوں
برسوں بعد کڑی راہوں کی
ساری اذبہ تے جبیل کے اب واپس آیا ہوں
اس مٹی کی خاطر
جس کی خوشبو ئیں
دنیا بھر کی دو شیزاؤں کے جسموں کی مبکوں ہے
اور سارے جہاں کے
سبھی گلا بوں سے
بڑھ کرئے
بیٹو ھ کرئے

میرے شہر میں جانے دو لیکن شنے ہوئے نیز وں نے میرے جسم کو یوں بر مایا میرے ساز کو یوں ریزایا میراہمکتا خون اورمیرے سکتے نغے

> شەدردازے كى دہليزے رہتے رہتے شهر كے اندرجا پہنچے ہیں اور میں اپنج جسم كامليہ

> > ساز کالاشہ

اپنے شہر کے شددروازے کی دہلیز پہ چھوڑ کے پھرانجانے شہروں کی شہراہوں پر مجبور سفر ہوں جن کونج کرگھر آیا تھا جن کونج کرگھر آیا تھا

ھیر ستاب اجڑ گیا، حرف برہند سر ہوئے نفحہ ہے سُرمد در گلو، شعر وطن بدر ہوئے موسم درد کے صغیر جو بھی ندیم سے، سو سے اب تو سبحی فریفتہ دانہ و دام پر ہوئے سرو جواں کی موت پر روئیں گی قمر یاں بہت بول تو بفیض باغبال قبل کئی شجر ہوئے در خور حرف یار سے جن کے لئے ہمیں فرآز در خور حرف یار سے جن کے لئے ہمیں فرآز مرت وی سے ظریف غیر کے نامہ بر ہوئے آج وی سے ظریف غیر کے نامہ بر ہوئے آج وی سے ظریف غیر کے نامہ بر ہوئے آج

0

احمدافرار

با وازگل کوچوں ش

0

کب ہم نے کہا تھا ہمیں دستار و قبادو
ہم لوگ نوا گر ہیں ہمیں اذنِ نوادو
ہم آکینے لائے ہیں سر کوئے رقیبال
اب سنگ فروشو یمی الزام نگادو
گئا ہے کہ میلہ سا لگا ہے سر مقتل
اب دل زدگاں بازوئے قاتل کو دعادو
ہے بادہ شماروں کو تو میخانے سے نبست
تم سندِ ساتی پہ کی کو بھی بشادو
میں شب کا بھی مجم تھا سحر کا بھی گنبگار
میں شب کا بھی مجم تھا سحر کا بھی گنبگار
لوگو مجھے اس شہر کے آداب سکھادو

# فیض کے فراق میں

اے مائی کے لال تجھے سب یاد کریں یاد کریں بھیگی آنکھوں اور دکھتے دلوں سے یاد کریں

ہرسال اے مائی کے لال تجھے سب یاد کریں تیری کو بیتا میری تیری دھرتی کی سچائی تیرے بول ہیں سارے گونے شہروں کی گویائی تیرے گیت ہیں امن کی نئے اور آشتی کی شہنائی آگئن اور چویال تجھے سب یاد کریں یاد کریں بھیگی آنکھوں اور دکھتے دلوں سے یاد کریں

ہرسال

اے مائی کے لال کوی تخفے د نیاا پنائے لیکن اپناشہر اپناشہر کہ حدِ نظر تک جیسے لہو کی نہر یامنصور وسیح کی سولی یاستراط کا زہر

ہم آشفتہ حال تجھے سب یادکریں یادکریں ہرسال اے مائی کے لال ہجر کی رُت کے روزر ہے گ اور فقط کچھروز وصل کی ساعت آ پہنچ گی اور فقط کچھروز راہ کی ہردیوارگرے گی اور فقط کچھروز اور فقط کچھروز اے مائی کے لال اے مائی کے لال تجھے سب یادکریں تجھے سب یادکریں

(سز ویں سالگرہ پر)

0

سرو و صنوبر شہر کے مرتے جاتے ہیں سارے پرندے ہجرت کرتے جاتے ہیں پھر سے ٹوٹ کے رونے کی رت آئی ہے پھر سے دلوں کے زخم نکھرتے جاتے ہیں

حبصوتی سنجی تعبیروں کی خواہش میں کیے کیے خواب بھرتے جاتے ہیں کیے کیے یاروں کا بہروپ کھلا کیے کیے خول ارتے جاتے ہیں ان حالول كب اين آپ كو ديكها تھا کہنے کو دِن رات گزرتے جاتے ہیں ر گیروں کی خاموثی کو غور ہے سُن ، یوں ہے جیے ماتم کرتے جاتے ہیں ماں مٹی نے خوں مانگا تھا اور مٹے یانی سے تالاب کو بھرتے جاتے ہیں تبھی تبھی کوئی ایبا مسافر آتا ہے رتے اینے آپ سنورتے جاتے ہیں کوئی نیا احسان کہ ہمدم دیرینہ جتنے یرانے زخم تھے بحرتے جاتے ہیں ھبر غزل کی گلیوں میں دلگیر ترے تھے سے تیری باتیں کرتے جاتے ہی

بِأَ وَازْكُلُ كُوچِوں مِينَ

0

ک تک فگار دل کوتو آنکھوں کونم کریں آؤ حديث قاتل وكبل رقم كرس رندو اٹھاؤ جام کہ بس ہو چکی بہت تا چند ياب بيعتِ شيخ حرم كري آئھوں کے طاقحوں میں جلا کر جراغ درد خون جگر کو پھر سے سرو قلم کریں تا چند جشن مرگ رفیقال منا کے ہم اسباب دلنوازی قاتل بیم کریں ولق اولیس و حادر زبرا کدهر گئی وُزوان فيم شب سے تقاضا تو ہم كريں زخموں سے چور جسم بنائیں نثان راہ جو ہاتھ کٹ کیے ہیں انہیں کوعکم کریں

قید تنهائی کی چندعبارتیں

مانسركيمپ ٢٧٥

بة وازگلي كوچول مين عالم

#### ىملى آواز يېلى آواز

اتنا سناٹا کہ جیسے ہو سکوت صحرا ایسی تاریخی کہ آتھوں نے دُہائی دی ہے جانے زندال سے ادھر کونسے منظر ہو نگے جسے کو دیوار ہی دیوار دکھائی دی ہے دُور اک فاختہ ہوئی ہے بہت دور کہیں پہلی آواز محبت کی سنائی دی ہے پہلی آواز محبت کی سنائی دی ہے

# آشیال گم کرده

عجب منظر سوادِ شام کے آنکھوں میں پھرتے ہیں بُوا سورج کی مشعل کو جلاتی ہے بجھاتی ہے

افق پر کتنی تصویری انجرتی ہیں بھرتی ہیں شفق میں آشنا چروں کی رنگت پھیل جاتی ہے

> تو دامانِ نظر میں بے محابا پھول کھلتے ہیں تو جیسے جوئبار یاد یاراں سنگناتی ہے

وہ ہمدم مجھ کو جیراں و پریشاں ڈھونڈتے ہوں گے کہ جن کی مہرباں آئکھوں میں شبنم جھلملاتی ہے

> قفس میں روزن دیوار و زخم در نہیں لیکن نوائے طائرانِ آشیاں گم کردہ آتی ہے

## يججلا يبهر

نه کهیں شہر مہرباں کی ہوا نه کوئی یارِ ہمدم و دمساز

نه سرِ بام زلفِ آواره نه سرِ راه چشمِ فتنه طراز

> نہ کہیں کوئے چاک داماناں نہ کہیں روئے دوستان فراز

نه کوئی بیتِ بیدل و غالبِ نه کوئی شعرِ حافظِ شیراز

نہ کوئی شمع کشتہ شب ہے نہ کوئی عندلیب سِینہ گداز

خلوت عم نه بزم رسوائی نه سوال طلب نه عرض نیاز

چارسواک فصیل بے در ہے حیار جانب حصار بے انداز

نیند کے طائران بے پروا، شارخ موگاں ہے کر گئے پرواز

ایسی ویرانیوں سے گھبرا کر جب اٹھا تاہوں تیری یادکاساز

توڑ ویتی ہے۔ پہرہ داروں کی بدنما آواز

### بيادِجانال

دِل قَضَ مِن بَحَى عَرْ لُ خُوال مِن بِيادِ جَانال عَمِ جَال بَحِي عَمْ جَانال ہے بیادِ جانال کے بیادِ جانال کب رگ و ہے میں نہ تھا درد کا قاتل نشر آج بیوستِ رگ جال ہے بیادِ جانال اسے بیادِ جانال بول صبا آتی ہے گلگشت کو، جیے زندال کوچہ جاک ہیادِ جانال کوچہ جاک ہیادِ جانال

## غزالال تم توواقف ہو

غزالال تم تو واقف ہوسو ہو مجنوں پہ جو گزری جو نالہ محملِ لیلے میں تھا ہم بھی شجھتے ہیں



ہُوں والوں کو کیا کیا ناز ہے اپنے قرینوں پر گر رسم و رو شہر وفا ہم بھی سجھتے ہیں بہار آنے سے پہلے پیرہن میں آگ لگتی ہے بہانِ لالۂ آتش قبا ہم بھی سجھتے ہیں

### بإس كياتها

پاس کیا تھا کہ لوثتی دنیا ہم تو کل بھی تھے بے سروساماں

آج دیوار تھج گئی ہے اگر شہر کل بھی تھا صورت زنداں

کب میسر ہوا تھا روزِ وصال کب مقدر نہ تھی طب ہجراں

اک متاع سخن تھی پاس اپنے ایک ساز وفا تھا دولتِ جاں

> اب بھی خوش بخت ہیں ترے وحش اب بھی خوش وقت ہیں ترے ناداں

درد قائم ہے یاد باقی ہے اک تری دید چھن گئی جاناں

0

جاند رکتا ہے نہ آتی ہے صبا زنداں کے پاس کون کے جائے مرے نامے مرے جاناں کے پاس

اب بجز ترک وفا کوئی خیال آتا نہیں اب کوئی حلیہ نہیں شائد دل نادال کے پاس

چند یادی نوحه گر بین نیمه ادل کے قریب چند تصوری جملکتی بین صفِ مڑگاں کے پاس

شہر والے سب امیرِ شہر کی مجلس میں ہیں کون آئے گا غریب شہر نا پُرساں کے پاس

لوگ كيوں كرتے ہيں اب جارہ كرى كے تذكرے اب جارہ كرى كے تذكرے اب جائم خواراں كے پاس

ائےشہر میں تیرانغمہ گر ہوں

گیتوں سے تخجے لبھانے والا خوابوں سے تخجے سجانے والا میں میں میں میں میں رونے والا، زلانے والا

میں تیری خوشی کی محفاوں میں نغموں کے جراغ لانے والا ہر راہ میں تیرا ہمسفر ہوں اے شہر میں تیرا نغمہ گر ہوں اب ہاتھوں میں مرے جھکڑی ہے اب یاوں میں میرے بیڑیاں ہیں اب وستِ صبا ہے وستِ قاتل اب ایر کرم میں بجلیاں ہیں اب حبسِ دوام میری قسمت يا ميرا نصيب پيانسياں ہيں میں اپنی خطا سے بے خبر ہوں اے شہر میں تیرا نغمہ گر ہوں پھر بھی نہیں جی کو رنج کوئی اور آنکھوں میں اشکِ خوں نہیں ہے پر بھی نہیں درد دل گرفتہ میں نالہ بلب ہوں یوں نہیں ہے ديکھوں تو بياضِ شعر ميري اک حرف بھی سرگلوں نہیں ہے زندال میں رہوں کہ اینے گھر ہوں اے شہر میں تیرا نغمہ گر ہوں

# ندىم آنكىي ندىم چېره

ندتیم چپ تھا گرسدا کی شفیق آنکھوں پر د کھ کی کائی جمی ہوئی تھی سدا کے اُس مبر بان چبرے کا زخم جوكب كالجرجكا تفا وہ پھر ہراہو کے کبخ اب ہے دل وجگر تک پہنچ چکا تھا ندتم حيب تفا مجھے توابیالگا کہ جیے مسی نے اس کے نجیف شانوں سے اسکےزندہ وجیہہ سرکو ہٹاکے زوني كاساخته چېرۇسفالىس لگادیاہے بيكرب ضبط الم كي حدثتي بہت سے احباب جمع تھے عدالت عاليه كےابوال ہے میں حراست میں بابرآيا

إدهراً دهراوك حال احوال يو جهيز ك لئ کھڑے تھے ھڑے تھے تو کشوروکا مرال کی آئکھوں میں سسکیاں اور گلے میں آنسوا ٹک گئے تھے په وه گھڑی تھی کہ میر ہےاندر کے حوصلوں کی سبحى چڻانيں تؤخ رہي تھيں وه زلزله ساوجود میں تھا كەمىرى بنيادىل رېخى گناہ میرے قلم کا بچے تھا اوراس کی یاداش میرے یاروں کو میرے پیاروں کومل رہی تھی بيهاعت جانستان كزي تقي اوراس ہے پہلے کہ بھے کا پندار واہموں سے شکست کھا تا ندتيم كي مهربان آئلهين ندتم کے دلنوازلب مجھ سے کہدرہے تھے فرازهمتم تووه بي جن کے نصیب میں زندگی کی ساری اذیقیں ہیں كهجس مسافت يدجم حطي بين وہ حرف حق کی مجاہدت ہے

ہمیں نہ حرص حثم نہ مال ومنال کی آرز ورہی ہے نہ ہم کوطبل وعلم نہ جاہ وجلال کی جستجو رہی ہے بس اک قلم ہے کہ جس کی ناموس ہم فقیروں کا کل اٹا ثدہے آبروہ کہ جمکی حرمت کی آگہی ہے مرے بدن میں ترے بدن میں مرتے کم میں تریے کلم میں وہی لہوہ کہ جس سے عرفان کی نموہ کہجس سے انسال کی آبروہے ابھی ہےتم ڈو لنے لگے ہو ابھی ہے سکھ کے مقابلے میں صعوبتیں تو لنے لگے ہو مجھے بھی دیکھو کہ جس کے بیراہنِ دلِ وجال پیساٹھ پوندلگ جکے ہیں تمام پیوندزندگی کی ودیعتیں ہیں مگر مجھے مضمحل بھی دیکھا!؟ مجهي مجهيم منفعل بھي ديکھا!؟ میں اب بھی دشت و فامیں گر م سفر ہوں گر م سفرر ہا ہوں كهمين تمجهتا بهون بیدوہ صحرائے درد ہے جس میں

بِآوازگلی کوچوں میں

تفنگی ہے، رسکی ہے، برہنگی ہے یہاں ملامت کے سنگ ....طعنوں کے تیر شرمندگی کے خنجر برس دہے ہیں يبال تو ہررا ہرو کی گردن میں طوق پاؤں میں بیڑیاں ہیں یهاں تو زنداں کی ظلمتیں اور قل گاہوں کی لالیاں ہیں مگر بھی میں رکانہیں ہوں ،مگر بھی میں جھ کانہیں ہوں يبي تو دشت وفاہے جس ميں تمہارےجسموں ہمارےجسموں کے ہرطرف استخوال پڑے ہیں یمی تو وہ راہتے ہیں جس میں صداقتوں کے ایس لڑے ہیں فقط جميس تونهيس السيلي یباں بہت ہے علم گڑے ہیں انھیں کےایثار ہے ہی جانبرصداقتیں ہیں الحيس كے افكارے ہي ہم اہلِ دل کی یا ہم رفاقتیں ہیں تمہارے باز وابھی توانا ہیں جسم میں خون کھولتا ہے قلم سے عبد وفا کیا ہے قلم تو پھر تیج ہی بولتا ہے اٹھاؤ آئکھیں کہ بچ امر ہے

قلم کاوجدان معتبر ہے میں کئے زنداں میں آچکا ہوں گرا بھی تک مری نگا ہوں کے سامنے ہیں ندیم آئکھیں ندیم چبرہ ندیم آئکھیں ندیم چبرہ

بر کوئی طر و چپاک پین کر نکلا ایک میں پیرہن خاک پین کر نکلا

0

اور پھرسب نے بید یکھا کہائ مقتل سے میرا قاتل میری پوشاک پہن کر نکلا

> ایک بندہ تھا کہ اوڑھے تھا خدائی ساری اک ستارہ تھا کہ افلاک پہن کر ڈکلا

ایسی نفرت تھی کہاں شہر کو جب آگ لگی ہر بگولہ خس و خاشاک پہن کر نکلا

> ترکش و دام عبث لے کے چلا ہے صیا د جو بھی مخچیر ہے فتر اک پہن کر نکلا

اُس کے قامت سے اسے جان گئے لوگ فراز جو لبادہ بھی وہ جالاک پھن کر نکلا

### قاصد كبوتر

جس ہے برے شہروں کے سارے رائے گلگوں ہیں اور ہر پیر ہن کارنگ عنائی ہے کل کےموسموں اورآنے والے سورجول كازمزمه كرب چلوتم نے تو كالىسرخيال مقراض كرۋاليس یخن مخچر کرڈ الے قلم زنجير كرۋالے مگراب ان ہوا ؤں کوبھی روکو جوتهبار مقتلو س كى لالياب

اورتاز ه خوں کی خوشبو ئیں

احمد فراز

اوران کی آ وازیں لیے گلیوں سے ہازاروں سے شہراہوں سے ہوکر مرسیبقر بیہ تربیب تربیہ نادانو ہوائیں نامہ بربنتی ہیں جب قاصد کبوتر قید ہوتے ہیں جب قاصد کبوتر قید ہوتے ہیں

عفريت

خوفز دہ مائیں بچوں کوسینوں سے لپٹائے تھر تھر کا نپ رہی ہیں بستی والے کہتے ہیں برسوں سے اس قریبیں اک آ دم خورعفریت ہے اک آ دم خورعفریت ہے

جس کے بہت ہے چرے ہیں اور جس گھر میں بھی كسي صداكي ثمع جلي بانسى دعا كاليحول كحلي وہ صبح سے پہلے سارے گھر کو کھا جاتا ہے كتني بارتني دل والے اینے دکھی سینوں میں غم کے جگر جگرا نگارے اورزخمي تتنكھوں ميں جكمك جكمك تارے لےكر اس عفریت کی کھوج میں نکلے ليكن الكلي شام اس نیزهی ترجیمی پگذنڈی پر جو كاليانيون اور پیلے کا نٹوں والے جنگل کوجاتی ہے ان کے سر انکے بازو ان کی آنگھیں لبولبان

اورا لگ الگ اور تکڑ نے تکڑ نے ملی ہیں اس منظر کی دید سے ابتک سبتی والوں کے مند پر اور آنگھوں پر خودا نکے اینے ہاتھ دھرے ہیں خودا نکے اینے ہاتھ دھرے ہیں

0

اب لوگ جودیکھیں گے تو خواب اور طرح کے

اس شہر پہ اتریں گے عذاب اور طرح کے

اب کے تو نہ چہرے ہیں نہ آ تکھیں ہیں نداب ہیں

اب کوچۂ تا تا ل سے بلاوا نہیں آتا

اب کوچۂ تا تا ل سے بلاوا نہیں آتا

قاصد ہیں کہ لاتے ہیں جواب اور طرح کے

سو تیر ترازو ہیں رگ جاں ہیں تو پھر کیا

یادوں کی نظر ہیں ہیں حساب اور طرح کے

اب درد کے موم نے عجب آگ لگائی
جسموں میں دکھتے ہیں گلاب اور طرح کے

واعظ سے فراز اپنی بنی ہے نہ بنے گ

0

بھے رکھتے ہو بہت صاحبو دستار کے بھے ہم نے سرگرتے ہوئے دکھیے ہیں بازار کے بھی باغبانوں کو عجب رنج سے تکتے ہیں گلاب

با جاول و بب رن سے سے بین الاب گلفروش آج بہت جمع ہیں گلزار کے ا

> قاتل اس شہر کا جب بانٹ رہا تھا منصب ایک درولیش بھی دیکھا اسی دربار کے بچ

کج اداؤں کی عنایت ہے کہ ہم سے عشاق مجھی دیوار کے پیچھے مجھی دیوار کے بیج

> تم ہو ناخوش تو یہاں کون ہے خوش پھر بھی فرآز لوگ رہتے ہیں ای شہر دل آزار کے پچ

> > 0

اپی ہی آواز کو بے شک کان میں رکھنا لیکن شہر کی خاموثی بھی دھیان میں رکھنا

میرے جھوٹ کو کھولو بھی اور تولو بھی تم لیکن اپنے کچ کو بھی میزان میں رکھنا کل تاریخ یقینا خود کو دُہرائے گ آج کے اک اک منظر کو پیچان میں رکھنا برم میں یاروں کی شمشیر لہو میں تر ہے رزم میں لیکن تکواروں کو میان میں رکحنا آج تو اے دل ترک تعلق پرتم خوش ہو کل کے پچھتاوے کو بھی امکان میں رکھنا

اس دریا سے آگے ایک سمندر بھی ہے اور وہ بے ساحل ہے سیجی دھیان میں رکھنا

> اس موسم میں گلدانوں کی رسم کباں ہے لوگو اب پھولوں کو آتشدان میں رکھنا

> > 0

وہ ظلمتیں ہیں کہ شاید قبول شب بھی نہ ہوں گر حصار فلک میں شگاف اب بھی نہ ہوں تمام شہر ہے شائنگی کا زہر پیئے

نہ جانے کیا ہو جو دو جار ہے ادب بھی نہ ہوں

وه ساعتیں ہیں عنایاتِ چیثم و لب تو حکسی وه چاہتے ہیں حکایاتِ چیثم ولب بھی نہ ہوں

ہر اک پہ واند کرو شہر دل کا دروازہ کہآنے والوں میں دُزدانِ نیم شب بھی ندہوں

مجھے تو ڈر ہے کہ شیخ حرم کے ہاتھوں سے کہیں مری طرح رسوا رسول ورب بھی نہ ہوں

بِآ وازگلی کو چوں میں

0

نبھائی وضع بہل انتہا تک نہ مانگا قاتموں سے خونبہا تک نہ جانے کیا ہوا زندانیوں کو کہ ہے آواز ہے زنجیر پا تک کہ ہے آواز ہے زنجیر پا تک اڑا کر لے گئیں ان موسموں میں ہوائیں ہے نواؤں کی ردا تک وفا کے نام پر پچھ شعبدہ گر وفا کے نام پر پچھ شعبدہ گر چرا لیتے ہیں ہاتھوں کی جنا تک فراز آئکھیں گنوائیں عمر کھوئی فراز آئکھیں گنوائیں عمر کھوئی کہا تھا کس نے اس کا راستہ تک کہا تھا کس نے اس کا راستہ تک

میرےعصر کےموسیٰ

مالک میں گفظوں کا گڈریا حرفوں کے بُڑ غالے میری دنیاہے احمد فراز

اس د نیااورا سکے دکھوں کے بھونچالوں سے جب بھی مجھے بل دوبل ملتے اور کھیے سارےافلاک اورساري زمينول کے سارے بسنے والوں کے سارے جھوٹ اور سارے بچے کے جنجالوں ہےمہلت ملتی ہم آپس میں باتیں کرتے سيدهمي سحي پياري باتيس جبراور مکرے عاری ہاتیں توشبنم تفاتو موتى تحاتو خوشبوتها میں پیاتھامیں پھرتھامیں آنسوتھا لتين ميل ربادونول كا دونوں نے ہی اکثر سنا كبياد ونواب كا يا لك میں نے اکثر سوجا توجس كو دن كا آرام

بيآ وازگلي کو چول ميں

نەراتون كى نىندىن حاصل بىن سارى دنياؤل كى مسافت 2/2/ اینے گلوں اور گلوں کے چرواہوں کی عابت كادم بحرتے بحرتے شہدی نبرین زہر کے ساگر تبهى بهجى تھک جاتا ہوگا تیرے کیئو کا بکشاں کی دھول سے آٹ جاتے ہو نگے اورتیرے شانے سارے زمانے کے انبارے و کھتے ہو نگے تیرے یاؤں ازل ہے لے کرابدتک تھیلے ہوئے صحراؤں کے سفرے حیمالوں سے پٹ جاتے ہوں گے اورتیرے پیوند لگے ملبوس کے بخیے شايدجگەجگەپ نكل يحكيهون

تواك روزاگر سادے زمانے سارے ٹھ کانے سارے فسانے بھول کے میرے یاس آئے تو میں تیرے ریشم جیسے لانے بالوں کو نہتی کے واحد چشمے کے جاندی جیسے یانی سے دھوؤں تیرے تھے ہوئے شانوں کو آ ہستہ آ ہستہ دابوں اور سہلا ؤں تیرے چھلنی حچھلنی یا ؤں کے تلوؤں سے ساری محکن کے کانٹے چن لوں تیرے دریدہ پیرائن کے اك اك جياك كوڻا نكوں اور جب جھے کو پیاس لگے ما بھوک لگے تو یے لفظوں کی سب سے اچھی بھیٹروں کا خالص تازه دودھ يلاؤل اور کیم بچھ کو

ا بنی ئے کی روتی ہوئی آنکھوں کے

مسكتے گيت سناؤں

بة وازگل و چول مي **يو مورک** 

تا کہ توصد ہوں کا جاگا تھکا ہوا اس کھلی فضا کے میدانوں میں کہ کے کھوں کوسوجائے ....آرام کرے مالک تومیری باتوں پر تومیری باتوں پر کتنی محبت ہے ہنتا ہے لیکن میر سے عصر کے موکی برہم ہیں

0

کین خوش تھے کہ جب بند تھے مکانوں میں

کھلے کواڑ تو تالے پڑے زبانوں میں
درخت ماؤں کی مانند انتظار میں بیں
طیور لوٹ کے آئے نہ آشیانوں میں
ہوا کی زد پہ بھی دو اک چراغ روشن بیں
بلا کے حوصلے دکھیے ہیں سخت جانوں میں

بلا کے حوصلے دکھیے ہیں سخت جانوں میں
کہ میکنتھ تھے سبحی میرے میزبانوں میں
کہ میکنتھ تھے سبحی میرے میزبانوں میں
کہ میکنتھ تھے سبحی میرے میزبانوں میں
کل آئے نے بڑے دکھ کی بات مجھ سے کہی

عشق کا شہر بھی دیکھو کیا نیرنگ بجرا ہے
اب دیوانے کا دام بھی سنگ بجرا ہے
اب یہ کھلا ہے کتنی پرانی دشمنیاں تھیں
یاروں میں ہر ایک کا تحجر زنگ بجرا ہے
میرے بدل جانے پرتم کو جیرت کیوں ہے
میں نے یہ بہروپ تمہارے سنگ بجرا ہے
قتل گہوں کا رستہ اوروں سے کیا پوچھیں
لہو کے چھینٹوں سے اک اک فرسنگ بجرا ہے
لہو کے چھینٹوں سے اک اک فرسنگ بجرا ہے
بوتی آئیگھوں کی پہنے بھی قاتل ہے لیکن
اس کے سکوت چپشم میں جو آئیگ بجرا ہے

0

کچھ تو فرآز اپنے قصے بھی ایسے ہی تھے اور کچھ کہنے والوں نے بھی رنگ مجرا ہے

اب کے ہم پر بیہ کیما سال پڑا لوگو شہر میں آوازوں کا کال پڑا لوگو ہر چبرہ دو مکروں میں تقسیم ہوا اب کے دلوں میں ایبا بال پڑا لوگو

0

بِآوازگلی کو پول میں

جب بھی دیارِ خندہ دلاں سے گزرے ہیں اس سے آگے شہرِ ملال پڑا لوگو

0

آئے رت اور جائے رت کی بات نہیں اب نو عمروں کا جنجال پڑا لوگو اب تائے نوائی کا مجرم تھا صرف فراز کھر کیوں سارے باغ یہ جال پڑا لوگو

جانے کس زعم میں مقتل کو سجائے تم ہو مجھ کو کیافتل کروگے مرے سائے تم ہو

میرا پندار بڑھا ہے ای معیار کے ساتھ جس رعونت سے مجھے دار پہ لائے تم ہو

> اس خجالت کے تبسم سے عیاں ہیں یارو استیوں میں وہ خنجر کہ چھپائے تم ہو

دوست کالطف تواحسان ہے جب ہوجائے مہربال پھر بھی بوی در بیس آئے تم ہو

> وست بسته و کمر بسته ولب بسته سهی اس په بھی خوش ہوکہ دربار میں آئے تم ہو

ہائے وہ صبح تمنا کہ نہ دیکھو کے فراز ہائے ان شمعوں کی قسمت کہ جلائے تم ہو

بيآ دازگلي کوچوں يس ان ويو

0

اک بوند تھی ابو کی سردار تو گری یہ بھی بہت ہے خوف کی دیوار تو گری ہے مجھی بہت ہے خوف کی دیوار تو گری کی مغیوں کی جرأت رندانہ کے نار اب کے خطیب شہر کی دستار تو گری کی سیار تو گری کی سیار تو مجا کی سیار تو مجا کی سیار تو مجا کی سیار تو مجا کی سیار تو گری ہوں قاتلوں کے ہاتھ سے تلوار تو گری

بِآ دازگلی کوچوں میں مرحوب

فیس بک گروپ ۔ کتابیں پڑھئیے سید حسین احسن۔

ایک بدنماضبح

کے بارے میں سے پچھ میں

جم گیا ہے آنکھوں میں ایک بدنما منظر ابتوسب کے سب چرے قاتلوں سے لگتے ہیں

بآ وازگلی کوچوں میں

سارا شہر بلکتا ہے پھر بھی کیسا سکتہ ہے

0

ہر کوئی تصویر نما دور خلا میں تکتا ہے

> گلیوں میں بارود کی بو یا پھر خون مہکتا ہے

سب کے بازو ک<sup>خ</sup> بستہ سب کا جسم دہکتا ہے

> ایک سفر وہ ہے جس میں یاؤں نہیں دل تھکتا ہے

تیرا بچرن جانِ غزل میرِ غزل کا مقطع ہے

ئے وازگلی کوچوں میں جھے

#### جلّا د

تونے کب بیسو چا ہے معصوم ہے کون اور قاتل کون تونے کب بید دیکھا ہے کوئی چہرہ کیما لگتا ہے ایسے بھی ہوتے ہونگے جن سے سولی بھی شرماتی ہو ایسے بھی جن سے دار کا تختہ سجا سجا سا لگتا ہے

جھوٹ کا عمامہ ہے کوئی یا پرچم ہے سچائی کا تو کیا جانے کس کے منارہ سرپہ کمند افگندہ ہے وہ منصور کا حرف انا ہو یا عیسیٰ کی ضمع دعا جھے کو کیا مخچر ترا کوئی مولا ہے یا بندہ ہے

درباروں سے ہوکر جب انصاف کا قاصد آتا ہے سب کو خبر ہے بے گئی کا اکثر جو انجام ہوا میزانیں کن ہاتھوں میں تھیں جنبش ابروکس کی تھی کس پر اہل عدالت گرہے کس پرلطف اکرام ہوا

محفل محفل مقتل مقتل سب بہل جلاد ہے کون کوئی سمجھ کر بھی نہیں سمجھے کوئی اشارہ جانے ہے نام ہے کس کا دام ہے کس کا اور یہاں صیاد ہے کون "جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے"

### چلواس شهر کا ماتم کریں

چلواس شهرکا ماتم کریں جس کے بھی موسم ہمیں بیارے تھے وه رت جاك داماني كي تحتي یاخون رونے کی ہوائے مہر ہاں کی راہ تکنے کا زمانہ تھا كفصل لاله لعلين كي حسرية، مين بدن انگار ہونے کی سبھیموسم ہمیں پیارے رہاں شہرکے جو بدمقدرتها که جس کی ساری دیوارین فصیلین تخییں كوئى روزن ندركهتى تثيين وه جس کی دودکش پہنا ئیاں أنكحين جلاتي تحين مگرروثن ندرکھتی تھیں ڈ ریسہی ہوئی خلقت کی لاشیں اس لئے گلیوں میں پھرتی تھیں

كهوه مدفن ندر كهتي تخيس کدوه مدن سے مگر پھر بھی ہمیں اس شہر سے مگر پھر بھی مجیت تھی كدية شرحرنا آثنا جس كامقد ررات تقى ياضح كاذب تقى گلی کو چوں میں بازاروں میں دبليزول يهبيضي فتظرلوكو شهحين بهي ضج صادق كالضور خواب پیاراتھا ہمیں بھی تھا چلوتاروں كاقتل عام بھى ہم كو گوارا تھا ہمیں بھی اور شھیں بھی جن سيدانول نے ماراتھا يبي سنة رب بمتم أتهيس كے دامنوں ميں ضح صاوق كاستارا تفا تكراس مرتبه جس خطيط كو

روشنى كااوليس زينة بجه بيثه

ای کی آخری منزل پیہ

بِآ وازگلی کو چوں میں

اب سورج کی میلی الاش رکھی ہے

(کسی آسیب نے شب خون ماراتھا)
مگراب سب کے چہرے اس قدر فق
اور بازواس قدرشل ہیں
مصلوب سورج کی بجائے
مصلوب سورج کی بجائے
شہرکودفنا کے آئے ہیں
چلواس شہرکا ماتم کریں
اور ہم جسے خودا نے باتھوں سے
اور ہم جسے خودا نے باتھوں سے
کفن پہنا کے آئے ہیں
حضر نا کے آئے ہیں
حضر فائے آئے ہیں

# حرف کی شہادت

آؤجس عیسیٰ کوہم نے سولی پراٹکا یا ہے اس کے لہولہان بدن پر بین کریں اوراشک بہائیں فرض میں پورے اتر بچکے اب قرض چکائیں

بآوازگلی کوچوں میں

اس کی کھڑاؤں وہ لے جائے جس نے صلیب بنائی تھی جس نے صلیب بنائی تھی جس نے کیل لگائی تھی جس نے کیل لگائی تھی اور کا نثوں کا تاج ہاس کا جس کی آئی تھی ایک ہے گئی تھی اب ہم سب عیسی ہیں اوگوں کو بتلائیں اس ہم سب عیسی ہیں مردوں کو زندہ کرنے کا مردوں کو زندہ کرنے کا مجز ہ بھی دکھلائیں مجز ہ بھی دکھلائیں کیے کھی ایک اس کا حرف تھا سب بچھ کے کھی ایک اس کا حرف تھا سب بچھ کے کھی ایک اس کا حرف تھا سب بچھ کے کھی کہاں سے لائیں ؟

جب یار نے رخت سفر بائدھا کب صبط کا یارا اس دن تھا ہر درد نے دل کو سہلایا کیا حال ہمارا اس دن تھا جب خواب ہوئیں آئی آئیھیں جب دھند ہوا اس کا چہرہ ہراشک ستارہ اس شب تھا ہرزخم انگارہ اس دن تھا سب یاروں کے ہوتے سوتے ہم کس سے گیال کرروتے
کب گلیال اپنی گلیال تھیں کب شہر ہمارا اس دن تھا
جب تجھ سے ذراغافل تھ ہرے ہریاد نے دل پردستک دئ
جب لب پہتمہارا نام نہ تھا ہر دکھ نے پکارا اس دن تھا
اک تم ہی فراز نہ تھے تنہا اب کے تو بلا واجب آیا
اک بھیڑ گئی تھی مقتل میں ہر درد کا مارا اس دن تھا

0

لباسِ دار نے منصب نیا دیا ہے اے وہ آدمی تھا مسیحا بنا دیا ہے اے

گر سکوت فلک بھی زمین جیہا تھا دعائے نیم شی نے بھی کیادیا ہے اسے

سفر طویل نه در پیش ہو مسافر کو جونصف شب ہے بھی پہلے جگادیا ہے ہے

وہ سب حروف کہ ہے شکل متھے سلامت ہیں بو لفظ چہرہ نما تھا مٹا دیا ہے اے

> کھھا ہے شہر کا قاتل بھی بے مروت تھا کھھا ہے جمز نے بھی حوصلہ دیا ہے اسے

فغاں کہ اہلِ ہوں کی رقابتوں نے فراز جوشخص جانِ جہاں تھا گنوا دیا ہے اے

ئے آوازگل کو چوں میں معالم

0

رت جگے ہوں کہ بھر پور نیندیں مسلسل اسے دیکھنا دہ جوآ تھوں میں ہے اور آنکھوں سے اوجھل اسے دیکھنا

اس کڑی دھوپ میں دل تیکتے ہیں اور ہام پروہ نہیں کل نے موسموں میں جب آئیں گے بادل اسے دیکھنا

وہ جوخوشبوبھی ہاور جگنوبھی ہاورآنسوبھی ہے جب ہوا گنگنائے گی ناہے گا جنگل اسے ویکنا

جوہواؤں میں ہادرفضاؤں میں ہاوردعاؤں میں ہے کوئی پھیلائے دامن کہ لہرائے آنچل اسے دیمنا

> شاعری میں بھی اس جان جان کا سرایا ساتانہیں اور آنکھوں کی درینہ خواہش کمل اسے دیکھنا

یہ بھی کیا سوچنا ہے کہ ہر وقت ناداں اسے سوچنا یہ بھی کیا دیکھنا ہے کہ ہرست پاگل اسے دیکھنا شام وعدہ سبی دکھ زیادہ سبی پھر بھی دیکھو فرآز آج شب اسکی فرقت میں کہہلوغزل کل اسے دیکھنا

0

جو کچھ کہیں تو دریدہ دہن کہا جائے یہ شہر کیا ہے یہاں کیا سخن کہا جائے

بيآ واز كلي كوچول مي

بھند ہے تیشہ خونیں لئے ہوئے کوئی شخص کہ گورکن کو بھی اب کوہکن کہا جائے

احمد فراز

اگر ہجوم صداؤل کے دیکھنا جاہو تو شرط سے کہ بہلا سخن کہا جائے

چراغ بجھے ہی رہے ہیں پر جو اب کے ہوا

اے ہواؤل کا دیوانہ پن کہا جائے

عجیب رسم ہے جو صدر انجمن ہو فراز وہ جاہتا ہے اسے انجمن کہا جائے

0

گرفتہ دل عندلیب، گھائل گلاب دیکھے محبوں نے سبھی رتوں میں عذاب دیکھے وہ دن بھی آئے صلیب گربھی صلیب پر ہوں

يہ شہر اک روز پھر سے يوم حماب وكھے

یہ صبح کاذب تو رات سے بھی طویل تر ہے کہ جیسے صدیاں گذر گئیں آفتاب دیکھے

بِآ وازگلی کو چوں میں

وہ پھم محروم کتنی محروم ہے کہ جس نے نہ توجوں کے عذاب دیکھے نہ ریجوں کے عذاب دیکھے کہاں کی آنکھیں کہاب تو چہروں پہ آ بلے ہیں اور آبلوں سے بھلا کوئی کیے خواب دیکھے عجب نہیں ہے جو خوشبوؤں سے ہے شہر خالی کہ میں نے دہلیز قاتلاں پر گلاب دیکھے یہ ساعت دید اور وحشت بڑھا گئی ہے کہ جسے کوئی جنوں زوہ ماہتاب دیکھے کہ جسے کوئی جنوں زوہ ماہتاب دیکھے کے دن یاد آگئے ہیں کہ جسے کوئی جنوں زوہ ماہتاب دیکھے کے دن یاد آگئے ہیں کہ میں اسے پڑھ رہا ہوں اور وہ کتاب دیکھے

# وتثمن كاقصيده

ہم کہ کموارے دہمن تھے کہ کوارعدوتھی اپنی اب مدح خوال ہیں کہ کوار کا کردار بھی تھا اور حریف اپنا کوئی یار جگر دار بھی تھا اور وہ یار جگر دار طرحدار بھی تھا

نہ کہ بارود کی نالی

نہ کہ فولا دکا خول

نہ کہ بر دل کا موقف

نہ کہ م ظرف کا بول

کہ ہمیشہ رہی تلوار

کسی حرف صفا کی مانند

حل کی صدا کی مانند

نہ کہ ملا کی قبااور ریا کی مانند

نہ کہ ملا کی قبااور ریا کی مانند

نہ منافق کی دعا کی مانند

0

وفا کے بھیں میں کوئی رقب شہر بھی ہے حذر کہ شہر کا قاتل طبیب شہر بھی ہے وہی سپاہِ ستم خیمہ زن ہے چاروں طرف جومیرے بخت میں تھا اب نصیب شہر بھی ہے اُدھر کی آگ اِدھر بھی پہنچ نہ جائے کہیں ہوا بھی تیز ہے جنگل قریب شہر بھی ہے اب اس کے بجر میں روتے ہیں اسکے گھائل بھی خبر نہ تھی کہ وہ ظالم صبیب شہر بھی ہے خبر نہ تھی کہ وہ ظالم صبیب شہر بھی ہے یہ راز نعرہ منصور ہی ہے ہم پہ کھلا کہ چوب منر معجد صلیب شہر بھی ہے کری ہے جنگ کہ اب کے مقابلے پہ فرآز امیر شہر بھی ہے اور نطیب شہر بھی ہے

### ہوا ؤں کی بشارت

تمام ماؤل کے ہونٹ پھر ہیں
اور آنکھوں میں زخم ہیں
اوردل تیکتے ہیں
رات کہتی ہے
ان کے بیٹوں کو
شب گئے
شام ما کا کہتے تھے
چندلشکری
ساتھ لے گئے تھے
تواب تلک آئی واپسی کی خبر نہیں ہے'
نہوا پسی کا گمان رکھنا
ہوا کیں سم ہوئے چراغوں سے کہدگئ تھیں
ہوا کیں سم ہوئے چراغوں سے کہدگئ تھیں
کرآنے والی رتوں کے آغاز تک

یه مائیں پھر بنی رہیں گی اورائیکی آنسو جےرہیں گی اورائلی آہیں تھی رہیں گی نہ جی سکیں گی نہ مرسیس گی

ية واز كلي كوچول مين

### مت قتل كرو آواز ول كو

تم ایخ عقیدوں کے نیزے ہر دل میں اتارے جاتے ہو

ہم لوگ محبت والے ہیں تم خنجر کیوں لہراتے ہو

اک شہر میں نغمے بہنے دو بستی میں ہمیں بھی رہنے دو

ہم پالنہار ہیں پھولوں کے ہم خوشبو کے رکھوالے ہیں

تم کس کا لبو پینے آئے ہم پیار عکھانے والے ہیں

اس شہر میں پھر کیا دیکھو گے جب حرف یہاں مرجائے گا

جب تنخ پہ لئے کٹ جائے گ جب شعر سفر کر جائے گا

جب تمثل ہوا شرسازوں کا جب کال پڑا آوازوں کا

جب شہر کھنڈر بن جائے گا پھر کس پر سنگ اٹھاؤ گے

اپنے چبرے آئینوں میں جب دکھو گے ڈر جاڈگے

0

عجب شہر تھے اور عجب لوگ تھے ستم صورتیں تھیں غضب لوگ تھے

فقیر اس گلی کے گدا گر ہے سرایا طلب بے طلب لوگ تھے

> وہ کافر اکیلا کھنچا دار پر نمازِ جنازہ میں سب لوگ تنے

انہیں راستوں پر گلاہیں گریں انہیں ربگزاروں میں جب لوگ تھے

نہ مقل نہ میلا تماشا کوئی گر جا بجا بے سبب لوگ تھے

ياً وازگل کوچوں عن

سبھی سر بہ سجدہ تھے دربار میں ہم ایسے کہاں بے ادب لوگ تھے مراز اپنی بربادیوں کا سبب نہ اب لوگ ہیں اور نہ جب لوگ تھے

0

یہ کس عذاب سے خانف مرا قبیلہ ہے کہ خون ال کے بھی چروں کا رنگ بیلا ہے یہ کیسی زہر بھری بارشیں ہوئیں اب کے کہ میر سے سارے گلابوں کا رنگ نیلا ہے ہوکس طرح سے محبت کی گفتگو کہ ابھی مرے لہو سے ترا فرش و سقف گیلا ہے گدا گران سخن کو نوید ہو کہ یہاں شبک سری ہی فقط رزق کا وسیلہ ہے فراز ای لئے ہم زندگی پہ مرتے ہیں فراز ای لئے ہم زندگی پہ مرتے ہیں کہ یہ بھی زندگی کرنے کا ایک حیلہ ہے کہ یہ بھی زندگی کرنے کا ایک حیلہ ہے

بيآ وازگلي کو چوں ميں

0

جنہیں زعم کمانداری بہت ہے انہیں پر خوف بھی طاری بہت ہے گرچھ آنکھیں بھی ہیں بینائی سے عاری کرچھ آنکھیں بھی نین بینائی سے عاری کرچھ آنکھیں بھی زنگاری بہت ہے نہ جانے کب لئے گا شہر مقتل نہ جانے کب لئے گا شہر مقتل سنا ہے اب کے ٹوٹنا چاہا تھا خود بھی کرچھ اب کے ٹوٹنا چاہا تھا خود بھی کرچھ اب کے وار بھی کاری بہت ہو گئے یہاں پیم قبیلے قتل ہو گئے یہاں پیم قبیلے قتل ہو گئے یہاں شوق عزاداری بہت ہے یہاں شوق عزاداری بہت ہو گئے

#### شهرآ شوب

اپی بود و باش نہ پوچھو ہم سب بے توقیر ہوئے کون گریباں چاک نہیں ہے ہم ہوئے تم ہوئے میرہوئے یہ اک شب جب شب خون پڑا گلیوں میں بارود کی بو تھی کے غیر نہیں تھا کو برسول دودھ پلایا تكل نا گوں کے کھن گھر کے مالک بن بیٹے جو غاصب تھے محن کش تھے سالك بن بيشے

بِآوازگلی کوچوں میں عالات

گلی گلی بیں بندی خانے چوک میں مقتل ہیں بلادوں سے بھی بڑھ پڑھ کر منصف وحثى پاگل ہیں کتے بے گنہوں کے گلے پر روز کمندیں پڑتی ہیں بوڑھے بچے گھروں سے غائب بیبیاں جیل میں سرتی ہیں اس کے ناخن کھینج لئے ہیں اس کے بدن کو داغ دیا گھر گھر قبریں دردر لاشیں بجا بر ایک چراغ دیا ماؤں کے ہونٹوں پرہیں نومے اور بہنیں عراقی ہیں رات کی تاریکی میں ہوائیں کیے سندیے لاتی ہیں قاتل اوردرباری اس کے ائی ہٹ پرقائم ہیں ہم سب چور لٹیرے ڈاکو ہم سب کے سب بحرم ہیں

بِأَ وَازْكُلُ كُرِيوْلِ مِنْ المحاود

ہمیں میں کوئی صبح سورے
کھیت میں مردہ پایا گیا
ہمیں سا دہشت گرد تھا کوئی
حچپ کے جے دفنایا گیا
سارا شہر ہے مردہ خانہ
کون اس ہجید کو جانے گا
ہم سارے لاوارث لاشیں
کون ہمیں پیچانے گا

#### محاصره

مرے غنیم نے بچھ کو پیام بھیجا ہے کہ حلقہ زن ہیں مرے گرد لشکری اس کے فصیل شہر کے ہر برج ہر منارے پر کماں بدست ستادہ ہیں عسکری اس کے کماں بدست ستادہ ہیں عسکری اس کے وہ برق لبر بچھا دی گئی ہے جس کی تپش وجود خاک میں آتش فشاں جگاتی سخی وجود خاک میں آتش فشاں جگاتی سخی وہ جوئے آب جو میری گئی کو آتی سخی وہ جوئے آب جو میری گئی کو آتی سخی

اح

مجھی دریدہ دہن اب بدن دریدہ ہوئے سرد دار و رئ سارے سر کشیدہ ہوئے تمام صوفی و سالک سبھی شیوخ و امام اميد لطف يه ايوان کجکلاه ميں بي معززین عدالت حلف اٹھانے کو مثال سائل مرم نشسة راه بين بين تم اہل حرف کہ پندار کے ثنا کر تھے وہ آسان ہنر کے نجوم سامنے ہیں بس اک مصاحب دربار کے اثارے یر گداگران سخن کے بجوم سامنے ہیں قلندران وفا کی اساس تو دیکھو تمہارے یاس ہے کون آس یاس تو ویکھو سو شرط یہ ہے جو جال کی امان جائے ہو تو اینے لوح و قلم قل گاہ میں رکھ دو وگرنہ اب کے نشانہ کمانداروں کا بس ایک تم ہو، سو غیرت کو راہ میں رکھ دو یہ شرط نامہ جو دیکھا تو ایکی ہے کہا اسے خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے

ئے آواز گلی کو چوں میں ایک چو

کہ رات جب کمی خورشید کو شہید کرے تو صبح اک نیا سورج تراش لاتی ہے

سو بیہ جواب ہے میرا مرے عدو کے لئے

کہ مجھ کو حرص کرم ہے نہ خوف خمیازہ

اُسے ہے سطوت شمشیر پر محمنڈ بہت

اُسے شکوہ قلم کا نہیں ہے اندازہ
اُسے شکوہ قلم کا نہیں ہے اندازہ

مرا تلم نہیں کردار اس محافظ کا جو اپنے شہر کو محصور کرکے ناز کرے مرا تلم نہیں کاسہ کسی سبک سر کا جو غاصبوں کو تصیدوں سے سرفراز کرے جو غاصبوں کو تصیدوں سے سرفراز کرے

مرا تلم نہیں اوزار اس نقب زن کا جو اپنے گھر کی ہی حجب میں شگاف ڈالٹا ہے مرا قلم نہیں اس دزد نیم شب کا رفیق مرا قلم نہیں اس دزد نیم شب کا رفیق جو بے چراغ گھروں پر کمند اچھالتا ہے

مرا تلم نہیں تبیع اس مبلغ ک جو بندگ کا بھی ہر دم صاب رکھتا ہے مرا تلم نہیں میزان ایسے عادل ک جو اپنے چبرے یہ دہرا نقاب رکھتا ہے

بآ دازگلی کوچوں میں عالم میں

مرا تلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی مرا تلم تو عدالت مرے ضمیر کی ہے اس لئے تو جو لکھا تپاک جاں سے لکھا جسی تو لوچ کمال کا، زبال تیر کی ہے جسی تو لوچ کمال کا، زبال تیر کی ہے

میں کٹ گرول کہ سلامت رہوں یقیں ہے مجھے

کہ بیہ صبا ستم کوئی تو گرائے گا
تما عمر کی ایذا نصیبوں کی فتم
میرے قلم کا سفر رائیگاں نہ جائے گا
سرصتِ عشق نے افتادگی نہیں پائی
۔ تو قد سرو نہ بنی و سابی پیائی!

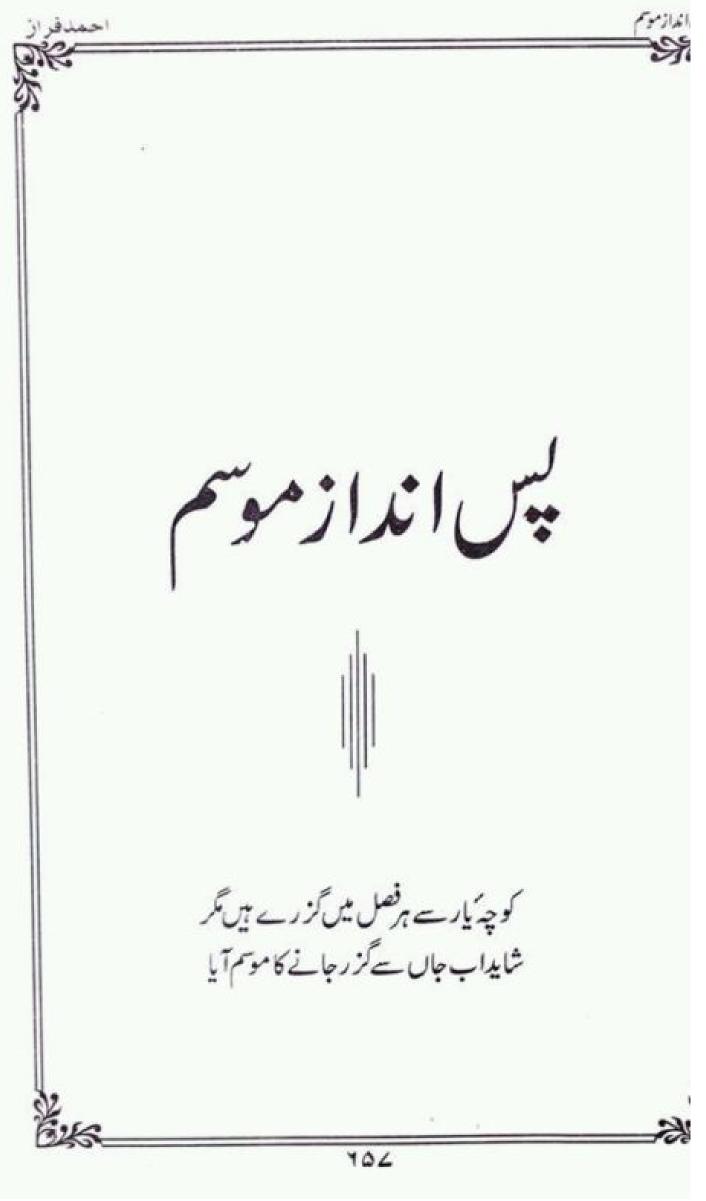

پی اندازموسم سعب

0

قربِ جاناں کا نہ میخانے کا موسم آیا پھر سے بے صرفہ اجڑ جانے کا موسم آیا

کنچ غربت میں بھی گوشئہ زنداں میں تھے ہم جانِ جال جب بھی ترے آنے کا موسم آیا

اب لبو رونے کی خواہش نہ لبو ہونے کی دل دندہ ترے مر جانے کا موسم آیا

کوچہ یار سے ہرفصل میں گزرے ہیں گر شاید اب جال سے گزر جانے کا موسم آیا

> کوئی زنجیر کوئی حرف خرد لے آیا فصل گل آئی کہ دیوانے کا موسم آیا

سیل خول شہر کی گلیوں میں در آیا ہے فراز اور تو خوش ہے کہ گھر جانے کا موسم آیا

-39.E

0

میں تو مقتل میں بھی قسمت کا سکندر نکلا قرعهٔ فال مرے نام کا اکثر نکلا

تھاجنہیں زعم وہ دریا بھی مجھی میں ڈو بے میں کہ صحرا نظر آتا تھا سمندر نکلا

> میں نے اس جانِ بہاراں کو بہت یاد کیا جب کوئی کھول مری شاخ ہنر پر نکلا

شہر والوں کی محبت کا میں قائل ہوں مگر میں نے جس ہاتھ کو چوما وہی خنجر نکلا

> تو لیبیں ہار گیا ہے مرے برول دشمن مجھ سے تنہا کے مقابل ترا لشکر نکلا

میں کہ صحرائے محبت کا مسافر تھا فراز ایک جھونکا تھا کہ خوشبو کے سفر پر نکلا

پس انداز موسم

وہی عشق جو تھا کبھی جنوں اسے روزگار بنا دیا

کہیں زخم نے کے آگے کہیں شعر کوئی سنا دیا

وہی ہم کہ جن کوعزیز تھی دیرآ بروکی چک دمک

یہی ہم کہ روز سیاہ میں زر داغ دل بھی لٹا دیا

کبھی یوں بھی تھا کہ ہزار تیرجگر میں شے تو دُکھی نہ تے

گراب میہ ہے کی مہریاں کے تیاک نے بھی رلا دیا

گراب میہ ہود کیھتے تو حزیں نہ تے

گرآج خود پہنظر پڑی تو شکستِ جاں نے ہلا دیا

کوئی نامہ داہرِ شہر کا کہ غزل گری کا بہانہ ہو

وہی حرف دل جے مدتوں سے ہم اہل دل نے بھلا دیا

وہی حرف دل جے مدتوں سے ہم اہل دل نے بھلا دیا

کیسوئے شام میں ایک ستارہ ایک خیال دل میں لیے پھرتے ہیں تمہار اایک خیال مام

بامِ فلک پر سورج چاند ستارے تھے ہم نے بیاض ول پہ اتارا ایک خیال

0

مجھی تو ان کو بھی دیکھو، جن لوگوں نے عمر گنوائی اور سنوارا ایک خیال

یاد کے شہر کے شور سے کا لے کوسوں دور دشت فراموثی سے پکارا ایک خیال

یوں بھی ہوا ہے دل کے مقابل دنیاتھی پھر بھی نہ ہارا پھر بھی نہ ہارا ایک خیال

مجھ پرضرب پڑی، تو خلقت نے دیکھا میری بجائے پارا پارا ایک خیال ایک مسافت ایک ادای ایک فراز ایک تمنا ایک شرارا ایک خیال

> رونے سے ملال گھٹ گیا ہے بادل تھا برس کے حجیث گیا ہے

اب دوش پہ سر نہیں تو گویا اک بوجھ سا دل سے ہٹ گیا ہے

> یہ خلوت جال میں کون آیا ہر چیز الث بلیث عمیا ہے

کیا مالِ نغیم تھا مرا شہر کیوں لشکریوں میں بٹ عمیا ہے بیسے کر یوں میں

اب دل میں فرآز کون آئے دنیا سے یہ شہر کٹ گیا ہے

0

گئے دنوں میں محبت مزاج اس کا تھا مگر کچھ اور ہی انداز آج اس کا تھا

وہ شہر یار جب اللیم حرف میں آیا تو میرا دستِ گرتخت و تاخ اس کا تھا

> میں کیا بتاؤں کہ کیوں اس نے بے وفائی کی مگر یبی کہ کچھ ایسا مزاج اس کا تھا

ہمیں بھی دکھ ہے دل زندہ دل کے مرنے کا سمسی کے پاس مگر کب علاج اس کا تھا

لہو لہان تھا میں اور عدل کی میزان جھکی تھی جانب قاتل کہ راج اس کا تھا

تجے گلہ ہے کد دنیانے پھیرلیں آئکھیں فراز یہ تو سدا سے رواج اس کا تھا



پس انداز موسم

## بن باس کی ایک شام

یہ آخری ساعت شام کی ہے یہ شام جو ہے میجوری کی بیہ شام اپنوں سے دوری کی اس شام افق کے ہونٹوں پر جو لالی ہے زہریلی ہے اس شام نے میری آتکھوں سے صہبائے طرب سب پی لی ہے یہ شام غضب تنبائی کی یت جھڑ کی ہوا برفیلی ہے اس شام کی رنگت پیلی ہے اس شام فقط آواز تری کچھ ایسے سائی دیت ہے آواز دکھائی دیت ہے یہ آخری ساعت شام کی ہے یہ شام بھی تیرے نام کی ہے

بس انداز موسم

0

وہ شکل وہ لالے کی سی کیاری نہیں بھولے اگبور میں جو شام گزاری نہیں بھولے

صورت تھی کہ ہم جیے صنم ساز بھی گم تھے مورت تھی کہ ہم جیسے پجاری نہیں بھولے

> اب اس کا تغافل بھی گوارا کہ ابھی تک ہم ترک ملاقات کی خواری نہیں بھولے

یاروں کی خطاؤں پہنظر ہم نے نہ رکھی اگر یار کوئی بھول ہماری نہیں بھولے

خلعت کے لیے حرف کا سودانہیں کرتے کچھ لوگ ابھی وضع ہماری نہیں بھولے

دانے کی ہوس لانہ سکی دام میں مجھ کو یہ میری خطا میرے شکاری نہیں بھولے

ہم اینے تنیک لاکھ زخود رفتہ ہوں لیکن یوں ہے کہ کوئی بات تمہاری نہیں بھولے

اک لعبت ہندی نے فرازاب کے لکھاہے رادھا کو بھی کرشن مراری نہیں بھولے مرثيه

وہ زخم انظار کی لذت بھی لے گیا اب نامہ برکی راہ نہ دیکھا کریں گے ہم

وہ کس طرح ملا تھا جدا کیے ہوگیا سوچا تھا بیسوال نہسوچا کریں گے ہم

اے زندگی جب اس سے وفا کرسکی نہ تُو پھرٹو بتا کہ جھے ہے وفا کیا کریں گے ہم

جہاں کے شور سے گھرا گئے کیا مسافر گھر کو واپس آگئے کیا

نہ تھی اتنی کڑی تازہ مسافت پرانے ہم سفر یاد آگئے کیا

یباں کچھ آشا ی بستیاں تھیں جزیروں کو سمندر کھا گئے کیا

مری گرون میں باہیں ڈال دی ہیں تم اینے آپ سے اکتا گئے کیا

> نہیں آیا مرا جانِ بہاراں درختوں پر شگونے آگئے کیا

جہاں میلہ لگا ہے قاتلوں کا فراز اس شہر میں تنہا گئے کیا

بر) اندازموس ماکوری

جب ملاقات بے ارادہ بھی اس میں آسودگی زیادہ بھی

O

نه توقع نه انظار نه رخ صح هجرال نه شام وعده تقی

> نه تکلف نه احتیاط نه زعم دوی کی زبان ساده تھی

جب بھی چاہا کہ گنگناؤں اسے شاعری پیش یا فنادہ تھی

لعل ہےلب چراغ ی آئکھیں ناک ستواں جبیں کشادہ تھی

حدّت جال سے رنگ تا نباسا ساغر افروز موج بادہ تھی

> زلف کو ہمسری کا دعویٰ تھا پھر بھی خوش قامتی زیادہ تھی

پچه تو پیکر مین تھی بلاک تلاش پچھ وہ کافر تنک لبادہ تھی

اپسرائھی نہ حورتھی نہ بری دلبری میں مگر زیادہ تھی

جتنی بے مہر مہرباں اتن جتنی دشوار اتنی سادہ تھی

اک زمانہ جے کے قاتل میرے شانے پیسر نہادہ تھی

بیفزل دین اس غزال کی ہے جس میں ہم سے وفازیادہ تھی وہ بھی کیا دن تھے جب فراز اس سے عشق کیا دن تھی عشق کیا دہ تھی

یہ دل جو جھ کو بظاہر بھلا چکا بھی ہے

تفکے ہوئے بھی ہیں برسوں کارتجگا بھی ہے

دلا ملال نەركھ اس سے تو كەوە ظالم ندیم سارے جہاں کاسبی ترابھی ہے

وہی ہوا ئیں جوکل لے گئے تھیں میری گلیم انہی کی زدیہ تراطر ہ و قبا بھی ہے

غنیم کو مگر اس کا نہیں ہے اندازہ جو بے سیرتن تنہا ہے قافلہ بھی ہے

راز هېرغزل ميں قدم سلوک سے رکھ كال مين ميرسا،غالب ساخوش أوابھى ہے

اندازموس اندازموس

جب ملاقات بے ارادہ تھی اس میں آسودگی زیادہ تھی

0

نه توقع نه انتظار نه رنج صح ججرال نه شام وعده تقی

نه تکلف نه احتیاط نه زعم دوی کی زبان ساده تھی

جب بھی چاہا کہ گنگناؤں اسے شاعری چیش یا فقادہ تھی

> لعل ہےلب چراغ سی تنگھیں ناک ستواں جبیں کشادہ تھی

حدّت جال سے رنگ تا نباسا ساغر افروز موج بادہ تھی

> زلف کو ہمسری کا دعویٰ تھا پھر بھی خوش قامتی زیادہ تھی

پهختو پیکر مین تقی بلاک تلاش پهھ وہ کا فرنتک لبادہ تھی

اپسرائتی نه حورتھی نه بری دلبری میں مگر زیادہ تھی

جتنی بے مہر مہرباں اتنی جتنی دشوار اتنی سادہ تھی

اک زمانہ جے کہے قاتل میرےشانے پیسرنہادہ تھی بالمرازموهم

یغزل دین اس غزال کی ہے جس میں ہم سے وفازیادہ تھی وہ بھی کیا دن تھے جب فراز اس سے عشق سم عاشقی زیادہ تھی

> یہ دل جو تجھ کو بظاہر بھلا چکا بھی ہے مجھی بھی ترےبارے میں سوچتا بھی ہے

ہے۔ گزر سکے تو گزر جا شپ فراق کہ ہم تھکے ہوئے بھی ہیں برسوں کارتجگا بھی ہے

دلا ملال نه رکھ اس سے تو که وہ ظالم ندیم سارے جہاں کاسبی تسرا بھی ہے

وہی ہوا ئیں جوکل کے گئی تھیں میری گلیم انہی کی زویہ تراطر ہ و قبا بھی ہے

> غنیم کو گر اس کا نہیں ہے اندازہ جو بے سیرتن تنہا ہے قافلہ بھی ہے

فراز هبرغزل میں قدم سلوک ہے رکھ کال میں میرسا،غالب ساخوش اوابھی ہے

بى اندازموىم

شَكَفْت كُل كى صدا ميں رنگ چمن ميں آؤ کوئی بھی رُت ہو بہار کے پیر بن میں آؤ کوئی سفر ہوشہی کو منزل سمجھ کے جاؤں کوئی مسافت ہوتم مری ہی لگن میں آؤ مجھی تو ایسا بھی ہو کہلوگوں کی بات من کر مری طرف تم رقابتوں کی جلن میں آؤ وہ جس غرور اور ناز ہےتم چلے گئے تھے مجھی ای تمکنت ، ای بانگین میں آؤ به کیوں ہمیشہ مری طلب ہی تہمیں صدادے تبھی تو خود بھی سیردگی کی شکس میں آؤ ہزار مفلس سبی گر ہم سخی بلا کے مجھی تو تم اہل درد کی انجمن میں آؤ ہم اہلِ ول بیں جاری اقلیم حرف کی ہے بھی تو جان سخن دیار سخن میں آؤ مجھی مجھی دوریوں سے کوئی یکارتا ہے فراز جانی فراز سارے وطن میں آؤ

0

0

اس در بید محکانه مجھی اس راہ میں ڈیرا ہم خانہ بدوشوں کا یبی شام سوریا ہے مبری دنیا کا گلہ ہے ترے لب پر اب کسے بتاؤں تھے میں بھی نہیں تیرا دو حار قدم ہے یہ کرن جمسفری کی پھر آگے وہی طبر جدائی کا اندھیرا ہیں بھی جو تنگ خوتو زمانے کے لئے ہیں اے جاں بھی ہم نے تر افر ماں نہیں پھیرا اک مشت غبار اور کن موج ہوا پر جایا تو سمیٹا ہے نہ جایا تو تجھیرا مل جائے جوغربت میں فرازاب وہی ہمدم ہو جائے جہال شام وہیں رین بسرا

نيويارك

بس انداز موسم

0

تھا گیا ہے مسلسل سفر ادای کا اوراب بھی ہے مرے شانے یہ سرادای کا وہ کون کیمیا گر تھا کہ جو بکھیر گیا ترے گلاب سے چرے یہ زر ادای کا مرے وجود کے خلوت کدے میں کوئی تو تھا جو رکھ گیا ہے دیا طاق پر ادای کا میں جھ سے کیے کہوں بار مہر باں میرے کہ تو علاج نہیں میری ہر ادای کا بداب جوآگ کا دریا مرے وجود میں ہے یبی تو پہلے پہل تھا شرر ادای کا نہ جانے آج کہاں کھو گیا ستارۂ شام وه میرا دوست مرا جمسفر ادای کا فراز دیدہ یر آب میںنہ ڈھونڈ اے کہ دل کی تہہ میں کہیں ہے گہرادای کا

0

جان سے عشق اور جہاں سے گریز دوستوں نے کیا کہاں سے گریز ابتدا کی تیرے قصیدے سے ابتدا کی تیرے قصیدے سے گریز میں وہاں ہوں کہاں سے گریز میں وہاں ہوں جہاں جہاں تم ہو کر گیا میرے تیرے قصے میں کر گیا میرے تیرے قصے میں داستاں گو، یہاں وہاں سے گریز داستاں گو، یہاں وہاں سے گریز جگ ہاری نہ تھی ابھی کہ فرآز جگ دوست درمیاں سے گریز کر گئے دوست درمیاں سے گریز کر گئے دوست درمیاں سے گریز

غيرت عشق سلامت تھي انا زندہ تھي وہ بھي دن تھے كدرہ ورسم وفا زندہ تھي

قیس کو دوش نه دو رکھیو نه فرہاد کو نام انہی لوگوں سے محبت کی ادا زندہ تھی

پس انداز موسم

شہرِ بیار کے ہر کوچہ و بام و در پر ہم بھی مرتے تھے کہ جب خلق خدازندہ تھی

بچھ گئیں شمعیں تو دم تو ڑ گئے جھو نکے بھی جس طرح زہر رقابت سے ہوا زندہ تھی

> یاد ایام که صحرائے محبت میں فراز جرب قافلۂ دل کی صدا زندہ تھی

> > 0

وہ دشمنِ جال جان سے پیارا بھی بھی تھا اب کس سے کہیں کوئی ہمارا بھی بھی تھا

اتراہےرگ ویے میں ودل کٹ ساگیاہے میہ زہر جدائی کہ گوارا بھی مجھی تھا

ہردوست جہاں ابر گریزاں کی طرح ہے بیہ شہر مجھی شہر ہارا بھی مجھی تھا

تنلی کے تعلق میں کوئی پھول سا بچہ ایبا ہی کوئی خواب ہمارا بھی مجھی تھا

اب اگلے زمانے کے ملیں لوگ تو پوچیس جو حال جارا ہے تمہارا بھی مجھی تھا

ہر برم میں ہم نے اسے افسردہ ہی دیکھا کہتے ہیں فراز انجمن آرا بھی جھی تھا

0

یہ جان کر بھی کہ دونوں کے راستے تھے الگ عجیب حال تھا جب اس سے ہورہے تھے الگ

یہ حرف و لفظ ہیں دنیا سے گفتگو کے لیے کسی سے ہم مخنی کے مکالمے تھے الگ

خیال ان کا بھی آیا کبھی تمہیں جاناں جوتم سے دور بہت دور جی رہے تھے الگ

ہم ہی نہیں ہیں، ہماری طرح کے اور بھی لوگ عذاب میں تھے جواوروں سے سوچتے تھے الگ

> اکیلے بن کی اذبہت کا اب گلہ کیما فراز خود ہی تو اپنوں سے ہو گئے تھے الگ

> > 0

ہم بھی شاعر تھے بھی جانِ بخن یا دنہیں جھ کو بھولے ہیں تو دلداری فن یا دنہیں

دل سے کل محو تکلم ہے تو معلوم ہوا کوئی کاکل کوئی لب کوئی دہن یادنہیں

عقل کے شہر میں آیا ہے تو یوں گم ہے جنوں پر اسلامی کے شہر میں آیا ہے تو یوں کے ساختہ بن یا دنہیں

بس انداز موسم

اول اول تو نه خطے واقعبِ آ دابِ قفس اور اب رسم و رہ اہلِ جہن یاد نہیں

ہر کوئی ناوک وتر کش کی دکاں پو چھتا ہے کسی گا مک کو مگر اپنا بدن یاد نہیں

وقت کس دشتِ فراموثی میں لے آیا ہے اب ترا نام بھی خاکم بدہن یاد نہیں بی بھی کیا کم ہے غریب الوطنی میں کہ فراز ہم کو بے مہری ارباب وطن یاد نہیں

0

وحشت تھی مگر جاک لبادہ بھی نہیں تھا

یوں زخم نمائی کا ارادہ بھی نہیں تھا

خلعت کیلئے قیمتِ جاں یوں بھی بہت تھی پھر اتنا دلآویز لبادہ بھی نہیں تھا

> ہم مرحبا کہتے ترے ہر تیر ستم پر چ چ بات کہ دل اتنا کشادہ بھی نہیں تھا

ہم خون میں نہلائے گئے تیری گلی میں اور تو کہ سر بام ستادہ بھی نہیں تھا

یارو کوئی تدبیر کروئم کہ وہ ہم سے ناخوش تفامگر اتنا زیادہ بھی نہیں تھا احمد فراز

ښاندازموم **عالاد** 

آخر کونو گل ہو گئے سورج سے مسافر اور میں تو چراغ سر جادہ بھی نہیں تھا

> پاگل ہو فراز آج جو رہ دیکھ رہے ہو جب اس ہے ملاقات کا وعدہ بھی نہیں تھا

> > 0

ردائے زخم ہرگل پیرہن پہنے ہوئے ہے جے دیکھو وہی چپ کا کفن پہنے ہوئے ہے وہی چی کا کفن پہنے ہوئے ہے وہی چی اول ہمارا دوست دیکھو اور اکیلی میں رمن پہنے ہوئے ہے اندھیری اور اکیلی رات دل اور یادیں یہ جنگل جگنووں کا پیر ہمن پہنے ہوئے ہے رہا ہو بھی چکے سب ہم قفس کب کے گر دل یہ وہتی ہوئے ہے میا ہو بھی چکے سب ہم قفس کب کے گر دل یہ وہتی ہوئے ہے میا ہو تھی اب بھی زمجیر کہن پہنے ہوئے ہے میا نہ ایسا طاگفہ ہے اہل دل کا یہ وہ دیوانہ نہیں دیوانہ پن پہنے ہوئے ہے فراز اس شہر میں کس کو دکھاؤں زخم اپنے فراز اس شہر میں کس کو دکھاؤں زخم اپنے بیاں تو ہرکوئی مجھ سا بدن پہنے ہوئے ہے میاں تو ہرکوئی مجھ سا بدن پہنے ہوئے ہے میاں تو ہرکوئی مجھ سا بدن پہنے ہوئے ہے

يس انداز موسم

0

قربت نہیں تو شدت ہجراں ضرور ہو جاناں سے کوئی سلسلہ جاں ضرور ہو ہم ایسے وحشیوں کی تواضع کے واسطے ہر گھر میں اک ذرا سا بیایاں ضرور ہو نو واردان مدرسئه عشق کے لیے درس وفا کا قاعدہ آساں ضرور ہو تُو ملتفت اگر ہے تو ہر درد کی دوا یہ کیا ضرور ہے کہ مری جال ضرور ہو جیا بھی تیرا حال ہے اے دل رے لیے لازم نہیں کہ وہ بھی پریشاں ضرور ہو آؤ جب اس کی برم میں ساز سخن لیے مضراب عم کی زو یہ رگ جال ضرور ہو قربت بہت عزیز ہے اس کی مگر فراز جی حابتا ہے صحبت یاراں ضرور ہو



# جس طرح کوئی کھے

اور ترے شہر سے جب رختِ سفر باندھ لیا در و دیوار پہ حسرت کی نظر کیا کرتے چاند کلائی ہوئی شام کی دہلیز پہ تھا اس گھڑی بھی ترے مجبور سفر کیا کرتے دل مخبر جانے کو کہنا تھا گر کیا کرتے دل مخبر جانے کو کہنا تھا گر کیا کرتے بس طرح یا وادی غربت میں قدم رکھا تھا'' جس طرح یا وادی غربت ہو گزر جانے کو جس طرح کوئی قیامت ہو گزر جانے کو جس طرح کوئی قیامت ہو گزر جانے کو جس طرح کوئی تیامت ہو گزر جانے کو جس طرح کوئی کے پھر سے پلٹ آنے کو جس طرح کوئی کے پھر سے پلٹ آنے کو جس طرح کوئی کے پھر سے پلٹ آنے کو جس طرح کوئی کے پھر سے پلٹ آنے کو جس طرح کوئی کے پھر سے پلٹ آنے کو

والفنكثين

### شهرنامه

#### (اوجرا ی کیمپ کے حوالے)

وہ عجیب بہار تھی کہ سحر سے نوحہ گری رہی مری بستیاں تھیں وھوال وھوال مرے گھر میں آگ بھری رہی

مرے رائے تھے لہو لہو مرا قربیہ قربیہ فگار تھا یہ کفِ ہوا یہ زمین تھی وہ فلک کہ مشتِ غبار تھا سے جمم تھے

رہ کی آبثار سے جسم تھے کہ جو قطرہ قطرہ پھل گئے کی خوش جمال طلسم تھے جنہیں گرد باد نگل گئے



کوئی خواب نوک سناں پہ تھا کوئی آرزو تھِ سنگ تھی کوئی پھول آبلہ آبلہ کوئی شاخ مرقدِ رنگ تھی

> کئی لاپتہ میری لعبتیں جو کسی طرف کی نہ ہو کمیں جو نہ آنے والوں کے ساتھ تھیں جو نہ جانے والوں کو رو کمیں

کہیں تار ساز سے کٹ گئی کسی مطربہ کی رگ گلو کئے آتشیں میں وہ زہر تھا کہ تؤخ گئے قدح و سبو

کوئی نے نواز تھا دم بخود کہ نفود کہ نفود کہ نفس سے حدیث جال گئی کوئی سر بہ زانو تھا باربد کہاں گئی کہ صدائے دوست کہاں گئی

کہیں نغمگی میں وہ نین تھے کہ ساعتوں نے سے نہیں کہیں گونجتے تھے وہ مرھیے کہیں آئیس نے بھی کیے نہیں

يس اندازمو

یہ جو سنگ ریزوں کے ڈھیر ہیں یہاں موتیوں کی دکان تھی یہاں موتیان دھوئیں کے ہیں یہاں بادلوں کی اڑان تھی

جہاں روشیٰ ہے کھنڈر کھنڈر یہاں قموں سے جوان تھے جہاں چیونٹیاں ہوئیں خیمہ زن یہاں جگنووں کے مکان تھے

کہیں آگینہ خیال کا کہ جو کرب ضبط سے چور تھا کہیں آئینہ کی یاد کا کہیں کہیں آئینہ کی یاد کا کہ جو عکس یار سے دور تھا

مرے بسملوں کی قناعتیں جو سلے جو بردھائیں ظلم حوصلے مرے آ ہوؤں کا چکیدہ خوں جو شکاریوں کو سراغ دے

مری عدل گاہوں کی مصلحت مرے قاتلوں کی وکیل ہے مرے خانقاہوں کی منزلت مری بردلی کی دلیل ہے را نمازموسم المجادع

مرے اہلِ حرف وَخَن سرا جو گداگروں میں بدل گئے مرے ہمصفیر تنے حلیہ ہُو سمی اور سمت نکل گئے

کئی فاختاؤں کی جال میں مجھے کرگسوں کا چلن لگا مجھے کرگسوں کا چلن لگا کئی جاند بھی تھے ساہ رُو کئی سورجوں کو گبن لگا

کوئی تاجِ حُب و نئب کوئی دیں فروشِ قدیم ہے کوئی دیں فروشِ قدیم ہے یہاں کفش بر بھی امام ہیں یہاں نعت خواں بھی کلیم ہے

کوئی فکر مند کلاہ کا کوئی دعویٰ دار قبا کا ہے وہی اہلِ دل بھی ہیں زیب تن جو لباس اہلِ ریا کا ہے

مرے پاسبال مرے نقب زن مرا مُلک مِلک پیٹیم ہے مرا دلیں میر سپاہ کا مراشیر مال عنیم ہے جو روش ہے صاحب تخت کی سو مصاحبوں کا طریق ہے یہاں کوتوال بھی دزدِ شب یہاں شیخ دیں بھی فریق ہے

یہاں سب کے نرخ جدا جدا اسے مول دو اسے تول دو جو اسے خوں بہا جو طلب کرے کوئی خوں بہا تو دبن خزانے کا کھلو دو

وہ جو سرکشی کا ہو مرتکب اسے متجیوں سے زبوں کرو جہاں خلق شہر ہو مشتعل اسے گولیوں سے گوں کرو

گر ایے ایے غنی بھی تھے ای قط زار دمشق میں جنہیں کوئے یار عزیز تھا جو کھڑے تھے مقتلِ عشق میں

کوئی بانکین میں تھا کوبکن تو جنوں میں قیب سا تھا کوئی جنوں میں قیب سا تھا کوئی جو صراحیاں لیے جم کی موئی مے تاب خوں سے بھری ہوئی

تھے صدا بلب کہ پو پو یہ سبیل اہل صفا کی ہے یہ نشید نوشِ بدن کرو یہ کشید تاک وفا کی ہے

> کوئی تشنہ لب ہی نہ تھا یہاں جو پکاراتا کہ ادھر ادھر سجی مفت بر تھے تماش ہیں کوئی برم میں کوئی ہام پر

سبھی ہے حسی کے خمار میں سبھی اپنے حال میں مست تھے سبھی اپنے حال میں مست تھے سبھی رہردانِ رو عدم میں ہست تھے گر اپنے زعم میں ہست تھے

سو لہو کے جام انڈیل کر مرے جانفروش چلے گئے وہ میکدہ وہ میکدہ کے گئے کہ وہ خم بدوش چلے گئے گئے کے کہ وہ خم بدوش چلے گئے

کوئی مجلسوں میں رس بہ پا کوئی مقتلوں میں دریدہ شن نہ کسی کے ہاتھ میں شاخ نے نہ کسی کے ہاتھ میں شاخ نے نہ کسی کے لب پے گل سخن

يس اندازموسم

ای عرصه شب تار میں بونمی ایک عرصه شب تار میں بونمی ایک عمر گزر گئی مجمعی روز وصل بھی دیکھتے ہیں جو آرزو تھی وہ مر گئی ہی

یہاں روز حشر بپا ہوئے پہ کوئی بھی روزِ جزا نہیں یہاں زندگی بھی عذاب ہے یہاں موت میں بھی شفا نہیں

# كرگئے كوچ كہال

اتنی مدت دل آواره کبال تھا کہ تھے این بی گھر کے دروبام بھلا بیٹے ہیں یاد یاروں نے تو کب حرف محبت رکھا غير تجفى طعنه و دشنام تجملا بينھے ہيں تو سمجمتا تھا کہ بیہ در بدری کا عالم دورديسول كي عنايت تھا سو اب ختم ہوا تونے جانا تھا کہ آشفتہ سری کا موسم دشت غربت کی ودایت تھا سو اب ختم ہوا اب جو تو شہر نگاراں میں قدم رکھے گا برطرف کھلتے چلے جا کیں گے چہروں کے گلاب دوست احباب ترے نام کے فکرائیں سے حام غیر اغیار کائیں گے رقابت کے حیاب جب بھی گائے گی کوئی غیرت ناہید غزل سب کو آئے گا نظر شعلہ آواز میں تو جب بھی ساقی نے صراحی کو دیا اذن خرام برم کی برم یکارے گی کہ آغاز میں تو

بحاندازموم

مائیں رکھیں گی ترے نام یہ اولاد کا نام باب بیوں کے لئے تیری بیاضیں لیں گے جن یہ قد عن ہے وہ اشعار بڑھے گی خلقت اور ٹوٹے ہوئے دل جھے کو سلامی وس کے لوگ الفت کے کھلونے لیے بچوں کی طرح كل كے روشے ہوت ماروں كو منا لائيں كے لفظ کو بیجنے والے نئے بازاروں میں غیرتِ حرف کو لاتے ہوئے شرمائیں گے لیکن ایا نہیں ایا نہیں اے دل اے دل ب ترا دلی ب تیرے در و دیوار نہیں اتے یوسف تو نہ تھے مصر کے بازار میں بھی جنس اس درجہ ہے وافر کہ خریدار نہیں سر کسی کا بھی وکھائی نہیں دیتا ہے یہاں جم بی جم بی وستاری بی وستاری بی او کسی قریہ زندال میں ہے شاید کہ جہال طوق ہی طوق ہیں دیواریں ہی دیواریں ہیں اب نہ طفلاں کو خبر ہے کسی دیوانے کی اور نه آواز که "او چاک گریبال والے" نه کسی ہاتھ میں پھرنہ کسی ہاتھ میں پھول كر كئے كوچ كہاں كوچة جاناں والے

الدازموس المحرود

# انجھی ہم خوبصورت ہیں (احشیم کی یاد میں)

ہارے جسم اوراق خزانی ہو گئے ہیں اورردائے زخم ہے آ راستہ ہیں كيم بھي ديڪھوتو ہاری خوشنمائی پر کوئی حرف اور کشیده قامتی میں خمنہیں آیا ہارے ہونٹ زہر ملی رتوں سے کاسی ہیں اور چبرے رسجگوں کی شعلگی ہے آ بنوی ہو چکے ہیں اورزخی خواب نادیده جزیروں کی زمیں پر اس طرح بمحرے بڑے ہیں جس طرح طوفاں ز دہ کشتی کے فکڑ ں کو سمندرسا حلول پر پینک دیتاہے لہو کی ہارشیں ماخودكشي كىخواجشين تحييل

اس اذیت کے سفر میں کون ساموسم نہیں آیا گرآ تکھوں میں نم ابھے میں سم ہونٹوں پہکوئی نغمہ ماتم نہیں آیا ابھی تک دل ہمارے خندہ طفلاں کی صورت ہے کدورت ہیں ابھی ہم خوبصورت ہیں

زمانے ہوگئے
ہم کوئے جاناں چھوڑا کے تھے
گراب بھی
ہم کوئے جاناں چھوڑا کے تھے
ہم کو این جانا استاہدم
ہمران کی یاد کے مانوس قاصد
ہورد بیوں سے ہماری اورا تے ہیں
گلابی موسموں کی دھوپ
جب نورستہ ہزے پرقدم رکھتی ہوئی
معمورہ تن میں درا تی ہے
توبرفانی بدن میں
ہوگئاتی ہے
ہوئے خوں آ ہتگی ہے گنگناتی ہے
ہوائی کا پرندہ

چپ کے جنگل میں سرشاخ نہال غم چبکتا ہے کوئی بھولا ہوابسرا ہواد کھ آبلہ بن کرئیکتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے حرف اپنے زندہ آواز وں کی صورت ہیں ابھی ہم خوبصورت ہیں

ہاری خوشمائی حرف حق کی رونمائی ہے اس خاطر تو ہم آشفتہ جال عشاق کی یادوں میں رہتے ہیں عشاق کی یادوں میں رہتے ہیں کہ جوان پرگز رتی ہے وہ کہتے ہیں ہاری حرف سازی اب بھی محبوب جہاں ہے شاعری شور یدگان عشق کے در دِز بال ہے اور گلا بول کی طرح شاداں چبر ہے صندلیں ہاتھوں سے مندلیں ہاتھوں سے جاہت اور عقیدت کی بیاضوں پر جارے نام لکھتے ہیں ہارے نام سبھی درد آشنا سبھی درد آشنا

ين اندازموسم

ایثار مشرب ہم نفس اہلِ قفس جب مقتلوں کی سمت جاتے ہیں ہمارے بیت گاتے ہیں ابھی تک ناز کرتے ہیں سب اہلِ قافلہ اپھی ہم دستخط کرتے ہیں اپنے قتل ناموں پر ابھی ہم آسانوں کی امانت اور زمینوں کی ضرورت ہیں اور زمینوں کی ضرورت ہیں اہھی ہم خوبصورت ہیں

### وه لمح كتنے دروغ گوتھے

تهاری بورول کالمس اب تک مری کف دست پر اور میں سوچتا ہوں دہ لمجے کتنے دروغ گو تھے وه كبد كن تق کہاب کے جو ہاتھ تیرے ہاتھوں کوچھو گئے ہیں تمام ہونٹوں کے سار لے فظوں سے معتبر ہیں دو که گئے تھے تمهاری بوریں جوميرے باتھوں کوچھور ہی تھیں وبى توتسمت تراش ہیں اورا بني قسمت كو سار ہےلوگوں کی قسمتوں سے بلند جانو جاري مانو تواب كسى اور باتحدكو باتحدمت لگانا میں اُس سے سے

بس اندازموسم

تمام ہاتھوں وه ما تھ بھی جن میں پھول شاخوں ہے بڑھ کےلطف نمواٹھا ئیں وه ہاتھ بھی جوسدا کے محروم تھے اوران كى ہتھيلياں زخم زخم تھيں اوروہ ہاتھ بھی جو چراغ جیے تھے اوررہتے میں سنگ فرسنگ کی طرح جا بجا گڑے تھے وه باتھ بھی جن کے ناخنوں کے نشال معصوم گردنوں پرمثال طوق ستم پڑے تھے تمام نامبربان اورمبربان باتھوں سے دست کش یون رہا ہوں جیسے بيم مخسيال ميس نے كھول دين تو وہ ساری سیائیوں کے موتی مسرتول کے تمام جگنو جوبے یقینی کے جنگلوں میں یقین کاراسته بناتے ہیں روشنی کی لکیر کا قافلہ بناتے ہیں میرے ہاتھوں سے روٹھ جائیں گے پھرنەتازە تبواچلے گی نەكوئى شمع صدا جلے گی

الدازموسم

میں ضبط اور انتظار کے اس حصار میں مدتوں رہا ہوں مگر جب اک شام اوروہ بت جبر کی آخری شام تھی ہوا اپنا آخری گیت گار ہی تھی مرے بدن میں مرالہو خشکہ ہورہا تھا تو مٹھیاں میں نے کھول دیں اور میں نے دیکھا کوئی جگنو کوئی جگنو ہوئی موتی ہتھیلیوں پر فقط میری نامراد آئکھیں دھری ہوئی تھیں اور ان میں اور ان میں

# اےمیرے وطن کےخوش نواؤ!

(واشكن ميں پاكستانی شعراء كى آيد كے موقع پرلكھى گئى)

اک عمر کے بعد تم طے ہو اے میرے وطن کے خوش نواؤ ہر بجر کا دن تھا حشر کا دن دوزخ سے فراق کے الاؤ روؤل کہ بنسول سمجھ نہ آئے باتھوں میں ہیں چول دل میں گھاؤ تم آئے تو ساتھ ہی تمہارے بچھڑے ہوئے یار یاد آئے اک زخم پہ تم نے ہاتھ رکھا اور جھ کو ہزار یاد آئے وہ سارے رفیق یا بجولال سب کشتهٔ دار یاد آئے ہم سب کا ہے ایک ہی قبیلہ اک وشت کے سارے ہمنو ہیں

کھے وہ ہیں جو دوسروں کی خاطر آشفته نصیب و دربدر ہیں کچھ وہ ہیں جو خلعت وقبا سے ایوان شہی میں معتبر ہیں ستراط و میح کے فیانے تم کھی تو بہت بنا رہے تھے منصور و حسینؓ سے عقیدت تم بھی تو بہت جا رے تھے کہتے تھے صداقتیں امر ہیں اورں کو یہی بتا رہے تھے اور اب جو ہیں جا بجا صلیبیں تم بانسریاں بجا رہے ہو اور اب جو ہے کر بلا کا نقشہ تم مدتی یزید گا ہے ہو جب کی تبہ تی ہو رہا ہے تم کی سے نظر چرا رہے ہو جی حابتا ہے کہ تم سے یوچھوں کیا راز اس اجتناب میں ہے تم اتنے کھور تو نہیں تھے یہ بے حی کمی حاب میں ہے تم چپ ہوتو کس طرح سے چپ ہو جب خلق خدا عذاب میں ہے

1971

بس اندازموسم

سوچو تو تمہیں ملا بھی کیا ہے اک لقمۂ تر قلم کی قیمت غیرت کو فرونت کرنے والو اک کائے زر تلم کی قیت یندار کے تاجرو بتاؤ دربان کا در قلم کی قیمت نادال تو نہیں ہو تم کہ سمجھوں غفلت سے یہ زہر گھولتے ہو تفامے ہوئے مصلحت کی میزان ہر شعر کا وزن تولتے ہو ایے میں سکوت ، چثم ہوثی ایا ہے کہ جھوٹ بولتے ہو اک عمر سے عدل و صدق کی لاش غاصب کی صلیب پر جڑی ہے اس وقت بھی تم غزل سرا ہو جب علم کی ہر گھڑی کڑی ہے جنگل پہ لیک رہے ہیں شعلے طاؤس کو رقص کی پڑی ہے ہے سب کو عزیز کوئے جاناں اس راہ میں سب جے مرے ہیں خود میری بیاض شعر میں بھی

يس اندازموسم

بربادی دل کے مرشے ہیں میں نے بھی کیا ہے ٹوٹ کر عشق اور ایک نہیں گئی کیے ہیں لیکن غمِ عاشق نہیں ہے ایبا جو سبک سری سکھائے یہ غم تو وہ خوش مال غم ہے جو کوہ سے جوئے شر لائے تیشے کا ہنر جنوں کو بخشے جو قیں کو کوہکن بنائے اے حلیہ گرانِ هبر شیری آیا ہوں پہاڑ کاٹ کر میں ہے بے وطنی گواہ میری بر چند پھرا ہوں در بدر میں یجا نہ غرور نے نوازی ایبا بھی نہ تھا سب ہنر میں ۔۔۔ تم بھی مجھی ہمنوا تھے میرے پھر آج تہیں یہ کیا ہوا ہے مٹی کے وقار کو نہ پیجو یہ عبد ستم ، جہاد کا ہے دریوزہ گری کے مقبروں سے زنداں کی فصیل خوشما ہے

يس اندازموسم

# اے میرے سارے لوگو!

اب مرے دوسرے بازو پہ وہ شمشیر ہے جو اس سے پہلے بھی مرا نصف بدن کان چکی اس سے بندوق کی نالی ہے مری سمت کہ جو اس سے پہلے مری شہد رگ کا لہو جائے چکی اس سے پہلے مری شہد رگ کا لہو جائے چکی

پھر وہی آگ ذر آئی ہے مری گلیوں میں پھر مرے شہر میں بارود کی ہو پھیلی ہے پھرے''تو کون ہے میںکون ہول'' آپس میں سوال پھر وہی سوچ میان من و ٹو پھیلی ہے

> مری بہتی سے پرے بھی مرے دشمن ہوں گے پر یہاں کب کوئی اغیار کا لشکر اڑا آ آثنا ہاتھ ہی اکثر مری جانب لیکے میرے سینے ہیں سدا اپنا ہی خنجر اڑا

پھر وہی خوف کی دیوار تذبذب کی فضا پھر ہوئیں عام وہی اہلِ ریاکی باتیں نعرو حتِ وطن مالِ تجارت کی طرح جنسِ ارزال کی طرح دین خدا کی باتیں

بالدازموم

اس سے پہلے بھی تو ایس ہی گھڑی آئی تھی صح وحشت کی طرح شام غریباں کی طرح اس سے پہلے بھی تو پیانِ وفا ٹوٹے تھے شیشۂ دل کی طرح آئینۂ جاں کی طرح

پھر کہاں احمریں ہونٹوں پہ دعاؤں کے دیے پھر کہاں شہمیں چہروں پپہ رفاقت کی ردا صندلیں پاؤں سے متانہ روی روٹھ گئ مر مریں ہاتھوں یہ جل بچھ گیا انگارِ حنا

رکشیں آتھوں میں فرقت زدہ کاجل رویا شاخ بازہ کے لیے زلف کا بادل رویا مثل پیراہن گل کھر سے بدن چاک ہوئے مثل پیراہن گل کھر سے بدن چاک ہوئے جیے اپنے کی کمانوں میں ہوں اغیار کے تیر اس سے پہلے بھی ہوا چاند محبت کا دو نیم نوک دشنہ سے مجھی تھی مری دھرتی پہ کیر نوک ویشر کو کیر

آج ایا نہیں، ایا نہیں ہونے دیا اے میرے سوختہ جانو مرے پیارے لوگو اب کے گر زلزلے آئے تو قیامت ہوگی میرے دل گیر مرے درد کے مارے لوگو میں عاصب کی ظالم کی قاتل کیلیے خود کو تقتیم نہ کرنامرے سارے لوگو خود کو تقتیم نہ کرنامرے سارے لوگو

#### اندازموم

### نامهُ جاناں

مدتول بعد ملانامهٔ جاناں کیکن نه کوئی دل کی حکایت نه کوئی پیار کی بات نه کسی حرف میں محروی جال کا قصہ نہ کسی لفظ میں بھولے ہوئے اقرار کی بات نہ کمی سطر یہ بھیلے ہوئے کاجل کی لکیر نه کہیں ذکر جدائی کا نہ دیدار کی بات بس وبی ایک بی مضمول، کہ مرے شہر کے لوگ كيے سب ہوئے رہتے ہیں گھروں میں اپنے اتنی بے نام خموثی ہے کہ دیوانے بھی كوئى سودا نہيں ركھتے ہيں سرول ميں اينے اب قض ہی کو تشمن کا بدل جان لیا اب كبال طاقت يرواز يرول ميس اي وہ جو دو چار سبوکش تھے کہ جن کے دم سے الروش جام بھی تھی رونق میخانہ بھی تھی وہ جو دو جار نواگر تھے کہ جن کے ہوتے

بساندازموسم

حرمت نغمه بھی تھی جرأت رندانہ بھی تھی كوئى مقتل كوئى زندال كوئى يرديس كيا چند ہی تھے کہ روش جن کی جدا گانہ بھی تھی اب تو بس بردہ فروشی ہے جدھر بھی جاو اب تو ہر کوچہ و کو مصر کا بازار کے سر دربار ستادہ ہیں بیاضیں لے کر وہ جو کچھ دوست بھی صاحب کردار گے غيرت عشق كه كل مال تجارت مين نه تهى آج دیکھو کہ ہیں انبار کے انبار لگے ایا آسیب زدہ شہر کہ دیکھا نہ سا الی دہشت ہے کہ پھر ہوے سب کے بازو در و دیوار خرابات ویی بی الیکن نہ کہیں قلقل بینا ہے نہ گل بائگ سبو بے دلی شیوهٔ اربابِ محبت کھہرا اب كوئى آئے كہ جائے "نتكنا ہُو يا ہُو"

> غرورِ جال کو مرے یار نیج دیتے ہیں قبا کی حرص میں دستار زیج دیتے ہیں

یہلوگ کیا ہیں کہ دوجارخواہشوں کے لیے تمام عمر کا پندار چے دیتے ہیں جنونِ زینت و آرائشِ مکال کے لئے کئی مکیں در و دیوار چے دیتے ہیں

ذرا بھی نرخ ہو بالا تو تاجرانِ حرم گلیم و بُخبہ و دستار نیج دیتے ہیں بس اتنافرق ہے یوسف میں اور مجھ میں فراز کہ اس کو غیر مجھے یار نیج دیتے ہیں

> ھاک پیراہنی گل کو صبا جانتی ہے مستی شوق کہاں بندِ قبا جانتی ہے

ہم تو بدنام محبت تنھے سورسوا تھہرے ناصحوں کو بھی مگر خلقِ خدا جانتی ہے

> کون طاقوں پہ رہا کون سر راہ گزر شہر کے سارے چراغوں کو ہوا جانتی ہے

ہوں انعام مجھی ہے کرم کو تیرے اور محبت ہے کہ احسال کو سزا جانتی ہے

بس انداز موسم

یوسف نہ تھے گر سرِ بازار آگئے خوش فہماں یہ تھیں کہ خریدار آگئے

0

ہم کج ادا چراغ کہ جب بھی ہوا چلی طاقوں کو جھوڑ کر سرِ دیوار آگئے

> پھراس طرح ہوا مجھے مقتل میں چھوڑ کر سب حیارہ ساز جانب دربار آگئے

اب دل میں حوصلہ نہ سکت باز وؤں میں ہے اب کے مقابلے یہ مرے یار آگئے

آواز دے کے زندگی ہر بار جیپ گئ ہم ایسے سادہ دل تھے کہ ہر بار آگئے

سورج کی روشنی پہ جنہیں ناز تھا فرآز وہ بھی تو زیرِ سایۂ دیوار آگئے

# مسندپیرِ مغال

اڑا کے باد فنا لے گئی ہے شہر کا شہر نہ بام ودررہے باتی نہ جم وجال میرے کئے کئے روول کے کئے روول کے کئے روول کر جاتی شاسا کہاں کہاں میرے کوئی قار دل آرا دو نیم ہو کے گرا کروال کرخ گیا ہے کسی کا علیہ ہو کے گرا کرخ گیا ہے کسی کا جدن صراحی سا کرول کر ایس کا علیہ جال دستہ ناتوال ہے گرا دلول میں برق گری سنگہ مجال دستہ ناتوال ہے گرا دلول میں برق گری سنگہ مجال دستہ کی طرح نہ کوئی رند نہ رطل گراں سلامت ہے خوشا کہ مسند ویراں ہوئی تو غم کیسا خوشا کہ مسند ویراں ہوئی تو غم کیسا خوشا کہ مسند ویرا مغال سلامت ہے

0

زندگی ہے بہی گلہ ہے مجھے تو بہت در سے ملا ہے مجھے تو مجت سے کوئی چال تو چل

ہار جانے کا حوصلہ ہے مجھے

ول وهزئماً نہیں نیاتا ہے کل جو خواہش تھی آبلہ ہے مجھے

ہمسفر چاہئے ہجوم نہیں اک مسافر بھی قافلہ ہے مجھے کو بکن ہو کہ قبیں ہو کہ فرآز سب میں اک شخص ہی ملا ہے مجھے

0

آشنا کوئی سر شہرِ سٹمگر نه ملا اب کے آئے تو کسی ہاتھ میں پھرنه ملا

سارے دشمن مری گلیوں کی تمیں گاہ میں تھے کوئی لشکر بھی مجھے شہر کے باہر نہ ملا

ہم بھی پھر تھے گر کیہا مقدر لائے سب خدا ساز ملے کوئی صنم گر نہ ملا

نظم میخاند کچھ ایسا ہی رہا ہے کہ ہمیں مجھی ساقی مجھی مینا مجھی ساغر نہ ملا

> جمهی محروم تھے ایسے کہ فقط تو ہی نہیں ہم جسے محصونڈ نے نکلے وہی اکثر نہ ملا

د مکی پندار انآشفته سرول کا که جنهیں بخت منصور ملا تخت سکندر نه ملا

> اب جوتجدید رفاقت ہے تو پھرٹوٹ کے مل دل ہے آئنہ تو پھر ہاتھ جھجک کر نہ ملا

لا کھ ہے مہرسہی دوست تو رکھتے ہوفراز ان کو دیکھو کہ جنہیں کوئی سٹمگر نہ ملا



بس اندازموسم

0

شہر میں اب کوئی دیوانہ رہا ہو کہ نہ ہو مرگ انبوہ تو ہے جشن بیا ہو کہ نہ ہو

شورمستال تو بہت ہے مگراں فصل میں بھی ہاتھ اٹھیں یا نہ اٹھیں جاک قبا ہو کہ نہ ہو

> یادِ بارال بہت آتی ہے گرسوچتے ہیں اب وطن میں کوئی اپنا سارہا ہو کہ نہ ہو

دل کوسوجھا توہے مضموں تری خوش قامتی کا جمسے کوتاہ بیانوں سے ادا ہو کہ نہ ہو

> شکر کر اے دل احسان فراموش کہ تو درخورر بجش بے جا بھی رہا ہو کہ ہو

آخری تیرشکاری کا مری گھات میں ہے پھر مرے بعد کوئی نغمہ سرا ہو کہ نہ ہو

0

جیران ہوں خود کو دیکھ کر میں ایبا تو نہیں تھا عمر بھر میں وہ زندہ دلی کہاں گئی ہے ہنتا تھا جب اپنے حال پر میں

باندازموس م

آداب جنون عاشقی سے ایا بھی نہیں تھا بے خبر میں واسوخت مبھی نہ میں نے لکھی رویا تھی تبھی جو ٹوٹ کر میں اے بے وطنی گواہ رہنا ہر چند پھرا ہوں دربدر میں یجا نہ غرور ئے نوازی ایبابھی نہ تھا سبک ہنر میں صیاد برست جو بھی سمجھیں زندال کو سمجھ سکا نہ گھر میں تھا میرا گریز بھی تصادم تھا دام عدو سے باخبر میں یہ میرا چلن نہ تھا کہ رہتا لب دوخته و فناده سر میں شعلے کی طرح فصیل شب سے نکلا ہوں حصار توڑ کر میں ستراط نہ تھا یہ کی کی خاطر پیتا رہا زہر بیشتر میں

بس انداز موسم

منصور و مسيح گو نہيں تھا ہر عہد میں تھا صلیب پر میں گو تم کی طرح رثی نہیں تھا لیکن نکلا ہوں تج کے گھر میں اے حیلہ گرانِ شیریں آیا ہوں پہاڑ کاٹ کر میں جب شهر دوکان شیشه گر تھا سب سنگ بدست تھے گر میں اے شام کے آخری برندے میں بھی ترے ساتھ ہوں تھبر میں تو بھی ہے مری طرح اکیلا تنہا سفروں کا ہمسفر میں ٹوٹا ہوا تیر تیرے دل میں اور ایے لہو میں تر بتر میں تو میری طرح ہے بے نشین اور تیری طرح ہوں نے شجر میں

الرموك

0

ب نیازانہ ہمیشہ کی طرح ماتا ہے اہلی دل سے بھی وہ دنیا کی طرح ماتا ہے کوچہ یار میں جیراں ہوں کہ س کو دیجموں ہر کوئی نقش کف پا کی طرح ماتا ہے ہم وہاں ہیں کہ جہاں چٹم کشائی کا صلہ آگھ کو زخم تماشا کی طرح ماتا ہے ہر سٹگر کے محبت بجرے لیجے پہ نہ جا بر سٹگر کے محبت بجرے لیجے پہ نہ جا بر سٹگر کے محبت بجرے لیجے پہ نہ جا بر سٹگر کے محبت بحرے لیجے پہ نہ جا بر سٹگر کے محبت بحرے لیجے پہ نہ جا بر سٹگر کے محبت بحرے لیجے پہ نہ جا بر سٹگر کے محبت بحرے لیجے پہ نہ جا بر سٹگر کے محبت بحرے لیجے پہ نہ جا بر سٹگر کے محبت بحرے لیجے پہ نہ جا بر سٹگر کے محبت بحرے لیجے پہ نہ جا بر سٹگر کے محبت بحرے لیجے پہ نہ جا بر سٹگر کے محبت بحرے لیجے پہ نہ جا بر سٹگر کے محبت بحرے لیجے پہ نہ جا بر سٹگر کے محبت بحرے لیجے بہ نہ جا بر سٹگر کے محبت بحرے بیج بہ نہ بر سٹگر کے محبت بحرے بر بحص ماتا ہے مسیحا کی طرح ماتا ہ

ناخوش ہیں مجھی بت مجھی ناراض حرم ہے ہم دل زدگال کا نہ خدا ہے نہ صنم ہے جو لکھ نہیں سکتا صنب مڑگاں پہ رقم ہے ''گو ہاتھ کو جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے''

بس انداز موسم ایست

انساف کہاں اب تو فقط فیصلہ ہوگا میں پا بہ سلاسل، کفِ دیمن میں قلم ہے ترکش کا گماں ہوتا ہے بھل کے بدن پر پیر اتنے گئے جم کماں کی طرح خم ہے یہ کیسی رفاقت ہے نہ ملنا نہ بچیزنا یہ کیسی وفا ہے کہ نہ تریاق نہ ہم ہے کیا مر محبت کا ہوا رنج کچھے بھی اے نود فراموش تری آنکھ بھی نم ہے جھیلے ہیں جو دکھ تونے فرآز اپنی جگہ ہیں برح دکھ تونے فرآز اپنی جگہ ہیں برح می ہے دو اوروں سے تو کم ہے پرتم پہ جو گزری ہے وہ اوروں سے تو کم ہے پرتم پہ جو گزری ہے وہ اوروں سے تو کم ہے

0

قربت بھی نہیں دل سے اتر بھی نہیں جاتا وہ مخص کوئی فیصلہ کر بھی نہیں جاتا آگھیں ہیں لہو سے آگھیں ہیں لہو سے اور زخم جدائی ہے کہ بھر بھی نہیں جاتا وہ دخم جدائی ہے کہ بھر بھی نہیں جاتا وہ داخم جال ہے گر اس دربدری میں ایسا ہے کہ اب دھیان اُدھر بھی نہیں جاتا

ہم دوہری اذبت کے گرفتار مسافر
پاؤں بھی ہیں شل شوق سفر بھی نہیں جاتا
دل کو تیری چاہت پہ مجروسہ بھی بہت ہے
اور تجھ سے بچھڑ جانے کا ڈر بھی نہیں جاتا
پاگل ہوئے جاتے ہو فراز اس سے ملے کیا
اتن سی خوشی سے کوئی مر بھی نہیں جاتا

0

جہاں بھی جانا تو آتکھوں میں خواب بھر لانا یہ کیا کہ دل کو ہمیشہ اُداس کر لانا میں برف برف رُتوں میں چلا تو اس نے کہا لیٹ کے آنا تو کشتی میں دھوپ بھر لانا بھلی گئی ہمیں خوش قامتی کسی کی گر لانا نصیب میں کہاں اس سرو کا ٹمر لانا یام کیا گئر ہو سکے تو اے قاصد مجھی کوئی خیر یار بخبر لانا فرآز اب کے جب آؤ دیار جاناں میں بجائے تخفہ دل ارمغان سر لانا بجائے تخفہ دل ارمغان سر لانا

- St. 10.

سردگی شائے گل کی، وحشت غزال کی ہو جو اس طرح ہو تو دوئی پھر کمال کی ہو ہوہ ہوہ مال کی ہو ہوہ ہوہ اہل ستم سادہ تھا جب وہ گزرا گر کسی نے جو عرضِ غم کی مجال کی ہو گر کسی نے جو عرضِ غم کی مجال کی ہو کوئی تو ایسا ہو جس پر اس کا گمان گزرے

کوئی تو ایا ہو جس یر اس کا گمان گزرے کہیں کہیں تو مشابہت خدوخال کی ہو وہ چند سانسوں کے واسطے کیوں آنا کو بیجے کہ عمر بھر جس نے زندگی یائمال کی ہو مری زمیں پہتیوں سے مجھ کو یکارتی ہے کوئی بشارت مرے خدا اب زوال کی ہو ہے کون اپن طرح کہ جس نے غم جہاں کے ستم بھی جھیلے ہوں عاشق بھی کمال کی ہو غزل کبی تو لہوہدن سے نچڑ گیا ہے کہ جیسے صحرائے مرگ وادی خیال کی ہو فراز زندہ ہوں اب تلک میں تو شدتوں سے کہ مر شہ جاؤں جو زندگی اعتدال کی ہو

پس اندازموسم

اول اول کی دوئی ہے ابھی اک غزل ہے کہ ہو رہی ہے ابھی

میں بھی شہر وفا میں نو وارد وہ بھی رک رک کے چل رہی ہے ابھی

> میں بھی ایبا کہاں کا زود شناس وہ بھی گلتا ہے سوچتی ہے ابھی

دل کی وارنگی ہے اپنی جگہ پھر بھی کچھ احتیاط سی ہے ابھی

گرچہ پہلا سا اجتناب نہیں پھر بھی کم کم سپردگی ہے ابھی

کیما موسم ہے کچھ نہیں کھاتا بوندا باندی بھی دھوپ بھی ہے ابھی

> خود کلامی میں کب بیہ نشہ تھا جس طرح رُو برو کوئی ہے ابھی

قربتیں لاکھ خوبصورت ہوں دوریوں میں بھی دلکشی ہے ابھی

> فصلِ گُل میں بہار پہلا گلاب سس کی زُلفوں میں ٹائکتی ہے ابھی

صبح نارنج کے شگوفوں کی سس کو سوغات بھیجتی ہے ابھی

رات کس ماہ وش کی جاہت میں طبخمتال سجا رہی ہے انجھی

میں بھی کس وادی خیال میں تھا برف می دل یہ گر رہی ہے ابھی

میں تو سمجھا تھا بھر چکے سبھی زخم داغ شاید کوئی کوئی ہے ابھی

دور دیبول سے کالے کوسوں سے کوئی آواز آ رہی ہے ابھی

زندگی کوئے نامرادی سے کس کو مُڑ مُڑ کے دیکھتی ہے ابھی

اس قدر کھیج گئی ہے جاں کی کماں ایبا لگتا ہے ٹوٹتی ہے ابھی

ایا لگتا ہے خلوتِ جال میں وہ جو اک شخص تھا وہی ہے ابھی

مدتیں ہو گئیں فرآز گر وہ جو دیواگی کہ تھی ہے ابھی

بس اندازموسم

0

جب سب کے دلوں میں گھر کرے تو پھر کیوں ہمیں در بدر کرے تو

یہ حال ہے شام سے تو اے دل مشکل ہے کہ اب سحر کرے تو

آنکھوں میں نشان تک نہ جھوڑے خوابوں کی طرح سفر کرے ٹو

اتنا بھی گریز اہلِ دل ہے کوئی نہ کرے گر کرے ٹو

خوشبو ہو کہ نغمہ ہو کہ تارا ہر ایک کو نامہ ہر کرے ٹو

جب تو نبیں اس کا آشا تک کیوں ظلم فراز پر کرے ٹو

> اند حیرا ہے تو تہت شام پر نحیں وہ میرا آتشیں رُخ بام پر نمیں

بہت سے جمنوایانِ چمن نے نظر دانے پہ رکھی دام پر تحیں

ہمیشہ سے وفا کارِ زیال ہے

گر اپی نظر انجام پر نمیں

مبھی ایسی نہ بھی لیلائے فرقت کوئی تارا قبائے شام پر نمیں

ہاری تشکی کا حال دیکھو نظر ساقی پہ ہے لب جام پر نمیں

محبت زندگی بھر کا سفر ہے کوئی منزل یہاں دو گام پر نحیں

یہ دل مائل ہے اک سادہ ادا پر میش کسی مہوش کسی گلفام پر نیش

خدا وہ دن نہ دکھلائے کہ دیکھیں یہ بہتی اب ہارے نام پر نحیں

دوکانِ ہے فروشاں میں مقدم کلستِ جام پرنمیں

# ببادنيض

علم بدست ہوں جیراں ہوں کہ کیا لکھوں میں تیری بات کہ دنیا کا تذکرہ لکھوں لکھوں کہ تونے محبت کی روشیٰ لکھی ترے تخن کو ستاروں کا قافلہ لکھوں جہاں بزید بہت ہوں حسین اکیلا ہو تو کیوں نہ اپنی زمیں کو بھی کر بلا لکھوں ترے بغیر ہے ہر نقش (انقش فریادی) تو پھول ''دستِ صبا'' ير ہے آبلہ لکھوں مثال " وست تهبه سنك" تقى وفا ان كى سو كس طرح أنبيس ياران باصفا ككتول جُله جُله بي " صليبين مرے دريے بين" سواسم عيسي و منصور جا بجا لكصول گرفته دل ہے بہت ''شام شہر یارال'' آج کہاں ہے تو کہ تھے حال دلبرا لکھوں

کہاں گیا ہے" مرے دل مرے مسافر" تُو کہ میں کجھے رہ و منزل کا ماجرا لکھوں تو مجھ کو چھوڑ گیا لکھ کے " نخہ ہائے وفا" میں کس طرح کجھے اے دوست بے وفا لکھوں میں کس طرح کجھے اے دوست بے وفا لکھوں "شہید جسم سلامت اٹھائے جاتے ہیں" خدا کردہ کہ میں تیرا مرثیہ لکھوں

0

اب وہ منظر نہ وہ چہرے ہی نظر آتے ہیں اب وہ منظر نہ وہ چہرے ہی نظر آتے ہیں اب کھی مر جاتے ہیں جائے کس حال میں ہم ہیں کہ ہمیں دکھے کے سب ایک بل کے لیے رکتے ہیں گزر جاتے ہیں ساقیا تو نے تو میخانے کا یہ حال کیا ساقیا تو نے تو میخانے کا یہ حال کیا طعنۂ نقہ نہ دو سب کو کہ کچھ سوختہ جال شہر کے گن گاتے ہیں شدت تشنہ لبی سے بھی بہک جاتے ہیں جیحے تجدید تعلق کی بھی رُت ہو کوئی جیحے تجدید تعلق کی بھی رُت ہو کوئی اختیار تو غنوار بھی آجاتے ہیں اور پابہ رہن جاتے ہیں احتیاط اہل محبت کہ اسی شہر میں لوگ احتیار بھی آجاتے ہیں احتیار بھی آتے ہیں اور پابہ رہن جاتے ہیں احتیار بھی آتے ہیں اور پابہ رہن جاتے ہیں احتیار بھی آتے ہیں اور پابہ رہن جاتے ہیں احتیار ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں احتیار ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں احتیار ہیں جاتے ہی

راندازموتم وی

0

سنگ ول ہے وہ تو کیوں اس کا گلہ میں نے کیا جبکہ خود پھر کو بت، بت کو خدا میں نے کیا کسے نامانوس لفظوں کی کہانی تھا وہ مخفس اس کو کتنی مشکلوں سے ترجمہ میں نے کیا وه مری پیلی محبت وه مری پیلی ظلست پھر تو ہان وفا سو مرتبہ میں نے کیا ہوں سزا وار سزا کیوں جب مقدر میں مرے جو بھی اس جان جہاں نے لکھ دیا میں نے کیا وہ تھیرتا کیا کہ گزرا تک نہیں جس کے لیے گھر تو گھر ہر راستہ آراستہ میں نے کیا مجھ یہ اپنا جرم ٹابت ہو نہ ہو لیکن فراز لوگ کہتے ہیں کہ اس کو بے وفا میں نے کیا

#### بى اندازموسم مى

## پردیس میں جاتے سال کی آخری رات

جاتے سال کی آخری شب ہے چہل چراغ کی روشنیوں سے بادہ گلگاوں کی رنگت ہے جُگر جُگر کرتے پیانے جیے جاتے سال کی گھڑیاں پین سے دیپ کی آخری قربت جیے دید کی آخری ساعت جلتی بجھتی سی پھلجو یاں آؤ آخری رات ہے سال کی دل کہتا ہے شوق وصال کی سب شمعیں ساری خوشبوئیں تن من میں رس بس جانے دو دیکھو آج کی رات ستارے م صم بیں آکاش کنارے جاگ ہے ہیں سوچ ہے ہیں جاتے سال کی آخری شب ہے کل کا سورج کیما ہوگا

لين إندازموسم

گلہ فضول تھاعہدِ وفا کے ہوتے ہوئے

سو پُپ رہاستم ناروا کے ہوتے ہوئے قین میر عین صل میں :

میقر بنوں میں عجب فاصلے پڑے کہ مجھے ہے آشنا کی طلب آشنا کے ہوتے ہوئے

وہ حیلہ گر ہیں جو مجبوریاں شار کریں چراغ ہم نے جلائے ہوا کے ہوتے ہوئے

نہ چاہنے پہ بھی تجھ کو خدا سے مانگ لیا بیعال ہے دل بے مدعا کے ہوتے ہوئے

> نه کر کسی په مجروسا که کشتیال و و بین خدا کے موتے ہوئے ناخدا کے موتے ہوئے

گر یہ اہلِ ریا تس قدر برہنہ ہیں گلیم و دلق وعبا و قبا کے ہوتے ہوئے

> کے خبر ہے کہ کا سہ بدست پھرتے ہیں بہت سے لوگ سروں پر ہما کے ہوتے ہوئے

فراز ایسے بھی لیے بھی مبھی آئے کددل گرفتہ رہدار ہائے ہوتے ہوئے



ئى اغراز • وتم مىسى

0

شام اور قریم ملال کی شام تارا تارا ہوئی خیال کی شام

پھر وہی دردِ انتظار کی آگ پھر وہی وعدہ وصال کی شام

یادِ یارانِ زود رنج کے زخم پرشش حال و اندمال کی شام

تو نہ دیکھے مرے جنوں کا زوال میں نہ دیکھوں ترے جمال کی شام

ایک تیار دار کیا آیا مبک آئی ہے ہیتال کی شام

اے خدا کوئی صبح آسودہ اے خدا کوئی اعتدال کی شام

> بھولتی ہی نہیں فرآز مجھے اس کے آنے کے اختال کی شام

پس اندازموسم

#### ابوجهاد

ابوجہاد مرا دل ہو لہو ہے گر معاف کر کہ ترے وشمنوں کے ساتھ ہیں ہم ترا جنول ترا ایثار محترم لیکن جو بچ کہوں تو ترے قاتلوں کے ساتھ ہیں ہم ہمی تو ہی وہ شمگر کہ مصلحت جن کی دراز وتی قائل کا دل برطاتی ہے ہم اس قبلہ عشاق سے نہیں کہ جنہیں ندیم دوست سے خوشبوئے دوست آتی ہے جو تیرے ول میں تیاتا تھا آلے کی طرح وہی تو دکھ ہے جو چھالا مری زبان کا ہے ہم اک سال کے بدف ایک تیر کے جل اگر ہے فرق تو بس ہاتھ یا کمان کا ہے تو دشت ہے وطنی میں لہو لہان ہوا ہم اینے گھر میں ہی سینہ فگار پھرتے ہیں غلام گردش زنداں سے صحن مقتل تک ابھی رس یہ کلو میرے یار پھرتے ہیں

يس انداز موسم

وہ جس نے خون اچھالا ترے شہیدوں کا ای کی تیخ ہارے سروں پہ چگی ہے وہی تو ایک ہے جلاد جس کے ہاتھوں نے ہر اک چراغ ہے چبرے کی لو قلم کی ہے ابو جہاد ہمارا جہاد ایک سا ہے وہ سرزمین تری ہو کہ سر زمیں میری رو وہ سرزمین تری ہو کہ سر زمیں میری رو وہ سرزمین تری ہو کہ سر زمیں میری دو وہ سرزمین کے استی ترانہو دریدہ ہو ترا دامن کہ آستیں میری چباں جہاں ہے بھی ساتھی ہمیں پکاریں گے جہاں جہاں ہے بھی ساتھی ہمیں پکاریں گے اگر ہے دشنہ و خبر زبان قاتل کی قات کے برجموں کے لئے اگر ہے دشنہ و خبر زبان قاتل کی قربہ سنواریں گے او ہم بھی حرف وفا کی زرہ سنواریں گے تو ہم بھی حرف وفا کی زرہ سنواریں گے تو ہم بھی حرف وفا کی زرہ سنواریں گے تو ہم بھی حرف وفا کی زرہ سنواریں گے

0

لگی ہے آگ پر کوئی بھی گھر نیں ابھی تک جلنے والوں کو خبر نیس

عجب نقشہ ہے شمیر بے امال کا سمسی کا سر سمی کے دوش پر تھیں

> یہ برگانہ روی ہے ہمرہوں میں مسافر کو مسافر کی خبر نمیں

باندازموسم عن

ہوا کی سلطنت میں کیا مجروسا چراغ جال ادھر ہے اور اُدھر نمیں

پرندوں کو رہائی مل پچکی ہے اگر ہو جراتِ پرواز پر نمیں

0

کوئی احسان چیم یار پر نمیں ہم اسکے ہیں گر اس کو خبر نمیں

عجب نشہ ہے متانہ روی میں خیال منزل و زادِ سفر نحیں

> محبت اپنا اپنا تجربہ ہے یہاں فرہاد و مجنوں معتبر نمیں

بہت سے خوبصورت لوگ دیکھے گر ایبا ہے تجھ کو دیکھ کر نمیں

> فراز اس کی گلی سے پھر نہ آیا وہ دیوانہ سہی پر در رر نمیں

يس اندازموسم

نہ سبہ سکا جب مسافتوں کے عذاب سارے تو کر گئے کوچ میری آنکھوں سے خواب سارے بیاض دل پر غزل کی صورت رقم کیے ہیں، رے کرم بھی رے سم بھی حساب سارے بہار آئی ہے تم بھی آؤ ادھر سے گزرو کہ ویکھنا جائے ہیں تم کو گلاب سارے یہ سانحہ ہے کہ واعظوں سے الجھ بڑے ہم یہ واقعہ ہے کہ لی رہے تھے شراب سارے بھلا ہوا ہم گنہگاروں نے ضد نہیں کی سمیٹ کر لے گیا ہے ناصح ثواب سارے فراز کس نے مرے مقدر میں لکھ دیے ہی بس ایک دریا کی دوئ میں سراب سارے

0

0

پیشه ور گو اہوں کی اور بھی مثالیں تھیں مجھ کو قتل کرنے میں منسفوں کی جالیں تھیں آدهی رات بستی میں نقب زن جب آئے تھے جهامجمري تحين ياؤل مين باته مين كدالين تحين سادہ دل تماشائی یر فریب کھا بیٹھے بھیڑیوں کے جسموں یر ہرنیوں کی کھالیں تھیں کچھ درخت ایسے تھے فصل گل میں بھی جن بر زرد زرد یتے تھے ختک ختک جھالیں تھیں اینا دار پر کھنچنا کیوں لگا عجب سب کو کشتگان شب کی تو انگنت مثالیں تھیں خون بے گناہاں کو جب بھی بھے کر آئے دوستوں کے شانوں یر زرنگار شالیں تھیں

بس انداز موسم ما ما انداز موسم

0

کل رات ہم بخن کوئی بت تھا خدا کہ میں میں سوچ ہی رہا تھا کہ دل نے کہا کہ میں

تھا کون جو گرہ پہ گرہ ڈالٹا رہا اب بیہ بتا کہ عقدہ کشا تو ہوا کہ میں

> جب ساراشہر برف کے بیراہنوں میں تھا ان موسموں میں لوگ تصے شعلہ قبا کہ میں

جب دوست اپنے اپنے چراغوں کے ٹم میں تھے تب آندھیوں کی زدیپہ کوئی اور تھا کہ میں

جب فصل گل میں فکرِ رفو اہلِ دل کوتھی اس رُت میں بھی دریدہ جگر تو رہا کہ میں

کل جب رکے گا بازوے قاتل تو دیکھنا اے اہلِ شہرتم تھے شہیدِ وفا کہ میں

کل جب تھے گی خون کی بارش تو سوچنا تم تھے عدو کی صف میں سرِ کر بلا کہ میں

بہت سیر گل اے صبا کر چلے

یہاں تک کہ دل کو قبا کر چلے

وہ تیری گلی تھی کہ شہر عدو

جدهر بھی گئے سر اٹھا کر چلے

عبث دوستوں کو خفا کر چلے یہ محفل تری اہلِ محفل ترے

ہارا تھا کیا ہم تو آکر کیلے

یہ کیا آج حارہ گروں کو ہوا

دوا کی بحائے دعا کر طلے

نوا سنج سارا قفس ہے فرآز یہاں تک تو ہم بے نوا کر طلے

پس اندازموسم پیم

0

جو حرف حق تھا وہی جا بجا کہا سو کہا بلا سے شہر میں میرا لہو بہا سو بہا

ہمی کواہلِ جہاں سے تھااختلاف سو ہے ہمی نے اہلِ جہاں کا ستم سہا سوسہا

> جے جے نہیں چاہا آے اے چاہا جہاں جہاں بھی برادل نہیں رہا سورہا

نہ دوسروں سے ندامت نہ خود سے شرمندہ کہ جو گیا سو گیا اور جو کہا سو کہا

> یہ د مکیے تبھے سے وفا کی کہ بے وفائی کی چلو میں اور کہیں مبتلا رہا سو رہا

ترے نصیب اگر جا گھے کنارے سے وگرنہ سیل زمانہ میں جو بہا سو بہا

شکت و فتح مرا مسئلہ نہیں ہے فراز میں زندگی سے نبرد آزما رہا سو رہا

#### چ ہے ہائیکر

میں کہ دو روز کا مہمان ترے شہر میں تھا اب جلا ہوں تو کوئی فیصلہ کر بھی نہ سکا زندگی کی یہ گھڑی ٹوٹنا یل ہو جیسے که تخیر بھی نه سکول اور گزر بھی نه سکول مہریاں ہیں تری انکھیں مگر اے مونس جال ان سے ہر زخم تمنا تو نہیں بحر سکتا ایی ہے نام سافت ہو تو منزل کیسی کوئی بستی ہو بسیرا ہی نہیں کر سکتا ایک مدت ہوئی لیلائے وطن سے بچھڑے اب بھی رہے ہیں گر زخم یرانے میرے جب سے صرصر مرے گلشن میں چلی ہے تب سے برگ آوارہ کی مانند ٹھکانے میرے آج ای شہر کل اُس شہر کا رستہ لینا "بائے کیا چیز غریب الوطنی ہوتی ہے" یہ سفر اتنا مسلسل ہے کہ تھک ہار کے بھی ''بیٹھ جاتا ہوں جہاں حصادُں تھنی ہوتی ہے''

بساغازموم

تو بھی ایا ہی ول آرام تجر ہے جس نے مجھ کو اس دھت قیامت سے بچائے رکھا ایک آشفته ِ سروآبله یا کی خاطر بھی زلفوں مجھی پکوں کو بچھائے رکھا دکھ تو ہر وقت تعاقب میں رہا کرتے ہیں یوں پناہوں میں کہاں تک کوئی رہ سکتا ہے کب تلک ریت کی دیوار سنجالے کوئی وہ تھین ہے کہ میراجم بھی ڈھ سکتا ہے اجنبی لوگ نے لوگ یرائی گلیاں زندگی ایے قرائن میں کئے گی کیے تیری جاہت بھی مقدس تیری قربت بھی بہشت ویس یر دیس کی تفریق گھٹے گی کیے ناگزیر آج ہوا جیے بچھڑنا اینا کل کسی روز ملاقات بھی امکان میں ہے میں یہ پیراہن جاں کیے بدل سکتا ہوں کہ ترا ہاتھ مرے ول کے گریان میں ہے





## مسجعي شريكِ سفريين

یہ مملکت تو سبھی کی ہے خواب سب کا ہے یبال په قافلهٔ رنگ وبو اگر تھبرے تو حسن خيمهُ برگ وگلاب سب كا ب یہاں خزاں کے بگولے اُٹھیں تو ہم نفوا يراغ سب كے بچيں كے عذاب سب كا ہے صحیں خبر ہے کہ جنگاہ جب یکارتی ہے تو غازیان وطن ہی فقط نہیں جاتے تمام قوم ہی اشکر کا روپ دھارتی ہے محاذِ جنگ یہ مردان کر تو شہروں میں تمام خلق بدن پر زرہ سنوارتی ہے ملول میں چبرہ مزدور تمتماتا ہے تو کھیتیوں میں کسان اور خون بجرتے ہیں وطن یہ جب بھی کوئی سخت وقت آتا ہے تو شاعران دل افكار كا غيور قلم مجاہدان جری کے رجز سُناتا ہے

احمد فراز

جلیں گے ساتھ سبجی کیمیا سبجی ہوں گے اور اب جو آگ گئی ہے مرے دیاروں میں تو اس جلات نبرد آزما سبجی ہوں گے سپاہیوں کے نبرد آزما سبجی ہوں گے سپاہیوں کے علم ہوں کہ شاعروں کے قلم مرے وطن ترے درد آشنا سبجی ہوں گے مرے وطن ترے درد آشنا سبجی ہوں گے

## اے مری ارضِ وطن!

اے مری ارض وطن پھر تری د ملیز پہ میں یوں گوں سار کھڑا ہوں کوئی مجرم جیسے آگھ ہے اشک ہے برسے ہوے بادل کی طرح دبن ہے رنگ ہے اُجڑا ہوا موسم جیسے سانس لیتے ہوے اس طرح لرز جاتا ہوں سانس لیتے ہوے اس طرح لرز جاتا ہوں اپنے ہی ظلم سے کانپ اٹھتا ہے ظالم جیسے تونے بخشا تھا مرے فن کو وہ اعجاز کہ جو تنگ خارا کو دھڑکنے کی ادا دیتا ہے تونے وہ سخر مرے حرف نوا کو بخشا جو دل قطرہ میں قلزم کو چھیا دیتا ہے جو دل قطرہ میں قلزم کو چھیا دیتا ہے جو دل قطرہ میں قلزم کو چھیا دیتا ہے

تونے وہ شعلہ ادراک دیا تھا مجھ کو جو کیب خاک کو انسان بنا دیتا ہے

اور میں مستِ کے رامش ورنگِ ہستی
اتنا ہے حس تھا کہ جیسے کسی قاتل کا ضمیر
یہ قلم تیری امانت تھا گر کس کو ملا؟
جو لٹا دیتا ہے نقے میں سلف کی جاگیر
جیسے میزان عدالت کسی کج فہم کے پاس
جیسے دیوانے کے ہاتھوں میں برہنہ شمشیر

بچھ پہ ظلمات کی گھنگھور گھٹا چھائی بھی اور میں چپ تھا کہ روش ہے مرے گھر کا چراغ تیرے میخانے پہ کیا کیا نہ قیامت ٹوٹی اور میں خوش تھا سلامت ہے ابھی میرا ایاغ میں نے اپنے ہی گہار بدن کو چوا میں گہار بدن کو چوا گرچہ جویائے محبت تھے ترے جسم کے داغ

جَلِيُ ذات مِين آئينے جڑے تھے اتنے کہ میں مجبور تھا گر محوِ خودآرائی تھا تیری روتی ہوئی مئی پہ نظر کیا جمتی کہ میں ہنتے ہوے جلووں کا تمنائی تھا



ایک بل آنکھ اٹھائی بھی اگر تیری طرف میں بھی اوروں کی طرح صرف تماشائی تھا

اور اب خواب سے چونکا ہوں تو کیا دیکھا ہوں ایک اک حرف مرا تیر ملامت ہے مجھے تو اگر ہے تو مرا فن بھی مری ذات بھی ہے ورنہ یہ شام طرب صبح قیامت ہے مجھے میری آواز کے دکھ سے مجھے بہچان ذرا میں تو کہہ بھی نہ سکوں کتنی ندامت ہے مجھے میں تو کہہ بھی نہ سکوں کتنی ندامت ہے مجھے میں تو کہہ بھی نہ سکوں کتنی ندامت ہے مجھے میں تو کہہ بھی نہ سکوں کتنی ندامت ہے مجھے

آج سے میرا ہنر کھر سے اٹاثہ ہے ترا اپنے افکار کی نس نس میں اتاروں گا تھے وہ بھی شاعر تھا کہ جس نے تحقیم تخلیق کیا میں بھی شاعر ہوں تو خوں دے کے سنواروں گا تحقیم میں بھی شاعر ہوں تو خوں دے کے سنواروں گا تحقیم اے مرک ارض وطن اے مرک جاں اے مرے فن جب تلک تاب تکام ہے پکاروں گا تحقیم ہے پکاروں گا تحقیم ہے پکاروں گا تحقیم ہے پکاروں گا تحقیم ہے تکاروں گا تو تو تکاروں گا تحقیم ہے تو تحقیم ہے تکاروں گا تحقیم ہے تو تحقیم ہے تحقیم ہے تو تحقیم ہ



## میں کیوں اُ داس نہیں

لہو لہان مرے شہر میرے یار شہید گر ہیں کی ڈیڈبائی نہیں افظر کے زخم جگر تک پہنچ نہیں پائے کہ مری آفکہ ڈیڈبائی نہیں کہ مجھ کو منزل اظہار تک رسائی نہیں میں کیا کہوں کہ پشاور سے چانگام تلک مرے دیار نہیں شے کہ میرے بھائی نہیں مرے دیار نہیں شے کہ میرے بھائی نہیں

وہی ہوں میں مرا دل بھی وہی جنوں بھی وہی ہو کہ اپنی ہو دہ ہیرہ شیما ہو ویتام ہو کہ بٹ مالو وہ ہیرہ شیما ہو ویتام ہو کہ بٹ مالو کہیں بھی ظلم ہو آنکھ اشکبار اپنی ہو یہی ہو تاکھ اشکبار اپنی ہو میں ہو تاکھ اشکبار اپنی ہو متاع درد سبھی پر شار اپنی ہو متاع درد سبھی پر شار اپنی ہو نہیں کہ درد نے پھر بنا دیا ہے مجھے نہیں کہ درد نے پھر بنا دیا ہے مجھے نہیں کہ درد نے پھر بنا دیا ہے میری نہ یہ کہ آتھی احماس سرد ہے میری

احمدا

ب فون

نہیں کہ خون جگر سے تبی ہے میرا قلم نہ یہ کہ لوچ وفابرگ زرد ہے میری گواہ بیں مرے احباب میرے شعر ثبوت کہ منزل رہن ودار گرد ہے میری

بجا کہ امن کے براط اٹھائے آج تلک ہمیشہ گیت محبت کے گائے ہیں میں نے عزیز ہے مجھے معصوم صورتوں کی ہنی بنی بجاکہ بیار کے نغیے سائے ہیں میں نے چھڑک کے اپنا لہو اپنے آنسؤوں کی پھوار چھڑک کے اپنا لہو اپنے آنسؤوں کی پھوار ہمیشہ جنگ کے شعلے بجھائے ہیں میں نے ہمیشہ جنگ کے شعلے بجھائے ہیں میں نے

میں سنگ دل ہوں نہ بیانۂ وفا یارہ نہ سویا نہ یہ کہ میں ہوں کسی خواب زار میں سویا خمہیں خبر ہے کہ دل پر خراش جب بھی گے تو بند رہ نہ سکتا مرا لپ گویا وہ مرگ ہم نفسال پر خریں نہیں ہے تو کیوں جو فاحمی و لوممیا کی موت پر رویا جو فاحمی و لوممیا کی موت پر رویا

دلاورانِ وفا کیش کی شہادت پر مرا جگر بھی لہو ہے پہ وقف پاس نہیں سیالکوٹ کے مظلوم ساکنوں کے لیے احمدفراز

جز آفریں کے کوئی لفظ میرے پاس نہیں میں کیے خطہ لاہور کے پڑھوں نوے میں شہر زندہ دلال آج بھی اُداس نہیں

جنوں فروغ ہے یار و عدو کی سک زنی ہزار شکر کہ معیار عشق پیت نہیں مناؤ جشن کہ روش ہیں مشعلیں اپنی دریدہ سر ہیں تو کیا غم شکتہ دست نہیں مرے وطن کی جبیں پر دمک رہا ہے جو زخم وہ نفس فنح ہے داغ غم شکستہ نہیں وہ نفسِ فنح ہے داغ غم شکستہ نہیں

0

گریزداز صف ما جرکه مرد غوغانیست

کے کہ کشت نشد، از قبیلہ انیت

کب یاروں کو تسلیم نہیں کب کوئی عدو انکاری ہے اس کوئے طلب میں ہم نے بھی دل نذرکیا جال داری ہے جب ساز سلا ال بجتے ہے ہم اپنے ابو میں سجتے تھے وہ ریت ابھی تک باقی ہے بیرسم ابھی تک جاری ہے۔

ب خون محمد

کچھ اہلِ ستم کچھ اہلِ حثم ہے خانہ گرانے آئے تھے دہلیز کو چوم کے چھوڑ دیا دیکھا کہ بیہ پھر بھاری ہے

جب پرچم جال کے کر نکلے ہم خاک نشیں مقل مقل اُس وقت سے لے کرآج تلک جلاد پہیب طاری ہے

زخموں سے بدن گلزار سبی پر ان کے شکتہ تیر گنو خود ترکش والے کہدریں گے بیہ بازی کس نے ہاری ہے

کس زعم میں تھے اپنے وشمن شاید انہیں معلوم نہ تھا بیضاک وطن ہے جال اپنی اور جان تو سب کو پیاری ہے

### اےمرےشہر!

وحشانه بمباري كي وجد بيثار معصوم جانين تلف موكين تحيي

مرے شہر! میں تجھے ہے نادم ہوں اس خامشی کے لیے جب عدو تیری خوابیدہ گلیوں پہ بھیگی ہوئی رات میں آگ برسار ہاتھا

ب مون مارچو میں چیہ

میں چپ تھا مرے شہرا میں تیرا مجرم ہوں اس بے حس کے لیے جب ترے ہام ودر طاق ودہلیز ودیوار تیر کے کمینوں کے لیے خونِ حنارنگ سے خونِ حنارنگ سے تر بتر ہور ہے تھے تر میں چٹم بستہ تھا تو میں چٹم بستہ تھا

اے مرے آباء کے مسکن! میں تیرا گنبگارہوں جب ترے آئیندنگ چشموں سے اک جوئے خوں آملی تھی تومیر ہے لیوں پر کوئی حرف ماتم نہ آیا کہ جب تیر سے ذرتا ب خرمن پہ سقاک بجل گری تھی تومیں تیری جلتی ہوئی تھیتیوں کی طرف بادل جاک وباچشم پُرنم نہ آیا بادل جاک وباچشم پُرنم نہ آیا

ب فوان **حری** 

میں شرمندہ ہول اےمرے برگزیدہ بزرگوں کی بستی که اِس درد کی فصل میں تیرےفرزندشاعری نوکے قلم پر ترااسم اعظم ندآيا بيرب كجه بجاب مگراےمقدس زمیں! تیری مٹی نے جب میری صورت گری کی توورثے میں تونے مجھےایسا دل دے دیا تھا جواینے دکھوں کے سمندر نہ دیکھیے مگر دوسروں کے نم چشم سے باخبر ہو مجھے تیری گل نے وہ احساس بخشا جواہیخ عزیز وں کی لاشوں پیہ يقربنادم بخو د ہو مگر کاہش دیگراں پر سدانو حد گر ہو

> مرےشہر! جب تیرے سینے سے مینارِخوں اٹھ رہاتھا

ميں اس وقت غافل نہیں تھا میں بے سنہیں تھا مگراس گھڑی میراساراوطن ظلم كى ز دىيس تھا ميراساراجمن آگ کی حدمیں تھا ساری دنیا کی مظلومیت ،میری آ ہوں میں تھی ساری د نیا بی میری نگاموں میں تھی EUI ئو ہی تو تھا يشاوركا 1 recy بنكال كانام ، كوباث تفا كاثمير هيروشيما كاويتام كانام ،كوباث تفا سارى مظلوم دنياكے ہرشبركا نام كوبات تفا

اےم ے شر!

ب خون ع

میراقلم اپنے کردار پر تجھ سے نادم ہی خود سے نادم ہیں تو مراشہر ہے پر مراشہر تو آج ساری زمیں ہے فقط تو نہیں ہے فقط تو نہیں ہے

## نيائشمير

میری فردوں گل و لالہ ونسریں کی زمیں تیرے پھولوں کی جوانی ترے باغوں کی بہار تیرے چھولوں کی روانی ترے نظاروں کا حسن تیرے چھموں کی روانی ترے نظاروں کا حسن تیرے کہساروں کی عظمت ترے نغموں کی پھوار کے مہاروں کی عظمت ترے نغموں کی پھوار کے بیں شعلہ بداماں و جہنم کمنار

تیرے سینے پہ محلآت کے ناسوروں نے
تیری شریانوں میں اک زہر سا بھر رکھا ہے
تیرا ماحول تو جنت سے حسیس تر ہے گر
تیما کو دوزخ سے سوا وقت نے کر رکھا ہے
تیما کو دوزخ سے سوا وقت نے کر رکھا ہے
تیما کو غیروں نے سدا دست گر رکھا ہے

برون چينون پيرون

مہ و الجم سے تراشے ہوئے تیرے ہای ظلم و ادبار کے شعلوں سے جہاں سوختہ ہیں قط و افلاس کے گرداب میں غرقاب عوام جن سے تقدیر کے ساحل بھی برافروختہ ہیں مالہا سال سے لب بستہ زباں دوختہ ہیں

ان کی قسمت میں رہی محنت و دریوزہ گری اور شاہی نے تری خلد کو تاراج کیا تیرے بیٹوںکا لہو زینت ہر قصر بنا تجھ پہ نمرود کی تعلوں نے سدا راج کیا ان کا مسلک تھا کہ پامال کیا راج کیا لیکن اب اے مری شاداب چناروں کی زمیں انقلابات نے دور ہیں لانے والے حشر اٹھانے کو ہیں اب ظلم کے ایوانوں میں جن کو کہنا تھا جہاں ہوجھ اٹھانے والے جن کو کہنا تھا جہاں ہوجھ اٹھانے والے

## يه پرچم جال

جنت میں بحرک رہے تھے شعلے پھولوں کی جبیں حجلس گئی تھی شبنم کو ترس گئی تھیں شاخیں گزار میں آگ بس گئی تھی

نغموں کا جہاں تھا ریزہ ریزہ اک وحشتِ درد کوبکو تھی ہر دل تھا بجھا چراغ گویا ہر چشمِ طلب لہو لہو تھی

میں اور میرے رفیق برسوں خاموش و فسردہ دل کھڑے ہے تھے پر جال کا زیاں قبول کس کو منزل کے تو رائے برے سے منزل کے تو رائے برے سے لیکن سے سکوت مرگ آسا تا در یہ رہ سکا فصا میں ا

وب خون

اک شور سا چار ست اٹھا سچھ مشعلیں جل اٹھیں ہوا میں

اک رقصِ جنوں ہوا ہے جاری یہ رقصِ جنوں نہ رک سکے گا یہ ضمعِ نوا نہ بجھ سکے گ یہ پرچم جاں نہ جھک سکے گا

## چلوہم پھرصف آ راہوں

چلو ہم پھر صف آرا ہوں صف آرا ہوں کہ وتمن چار سُو آئے کہ قاتل رُو برو آئے کہان کے کاسہُ خالی ہیں پچھ اپنا لہو آئے کہ چھ جائے ہراک مشعل تو ظلمت کو بکو آئے کو آئے

كەلل صدق دايمال بيسهارا بول چلو جم چر صف آرا بول



صف آرا ہوں کہ پہلے بھی ستم ایجاد آئے تھے نثان ظلم المائے تھے لبوے تر بتر خنج قباؤل میں چھیائے تھے ہوں کی شد آندھی نے دیے کیا کیا بجھائے تھے جواب دست ستم المجھے مثال سنگ خارا ہوں چلو ہم پھرصف آرا ہوں صف آراہوں کہ پھرآئیں تو قاتل سرتگوں جائیں پشیمان و زبول حاکمی گنوا کر اینے جسم و جال بہا کر اینا خوں جائیں عدو سفاک ارادوں سے اگر آئين تو يون جائين که شرمنده دوباره هول چلو ہم پھرصف آرا ہوں

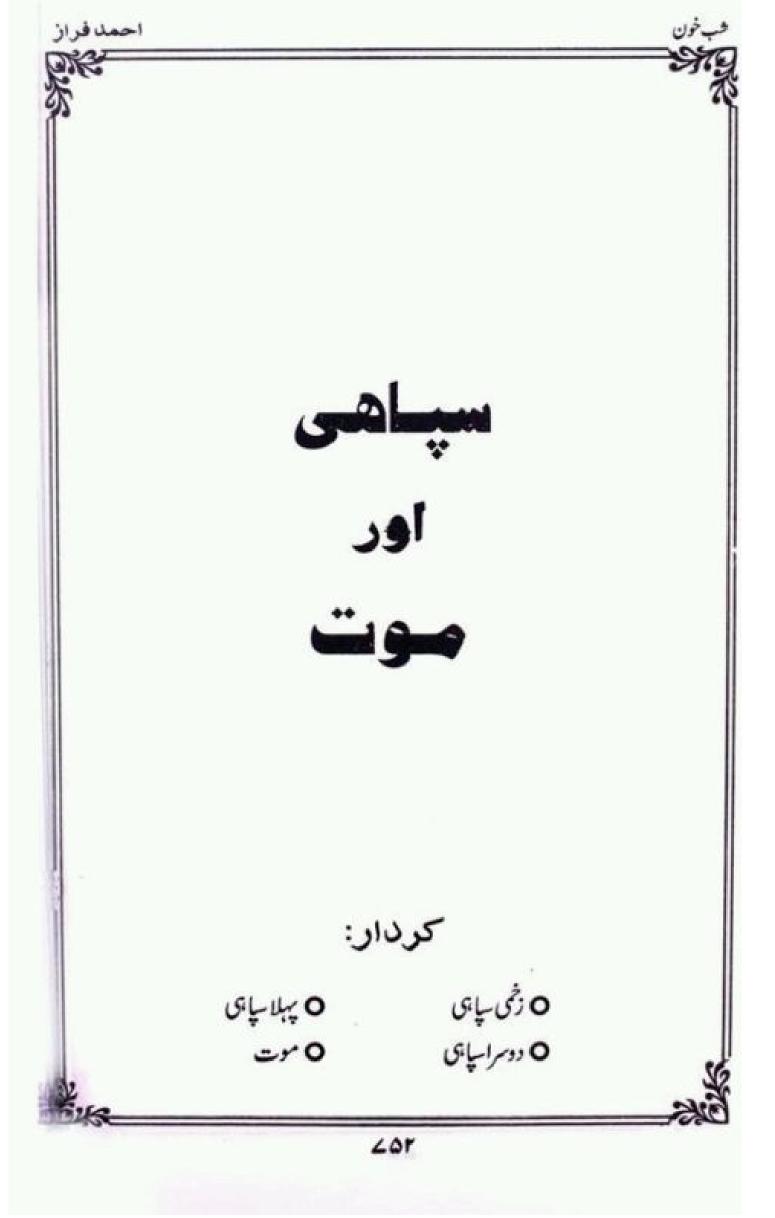

ب خون موجود

سيابي:

کہاں ہوں۔
مرے جم پر بوجھ کیما ہے
کیا ہیں پہاڑوں کے نیچے دبا ہوں
مری سانس یوں رک رہی ہے
مری سانس یوں رک رہی ہے
مرے بازوؤں ہیں سکت ہے
مرے بازوؤں ہیں سکت ہے
نہ ہونٹوں ہیں جنبش کا یارا
نہ تکھوں ہیں ہی روشنی ہے
نہ تکھوں ہیں ہی روشنی ہے
چٹانوں کی صورت گرا نبار پلکیس اٹھانے سے عاری
تو کیا میری بینائی بھی جا پچی ہے؟
نہ چیرے، نہ منظر

قب حول

نەكوئى صداب؟

بیکیاہ؟

مجھے اپنی آواز بھی اجنبی لگ رہی ہے

فقط دهندى دهند

اور برف کے بیکراں سائباں چارسوہیں

يكرات كابل ب

یا مجھ پہ کا بوس سامیہ کناں ہے

.....يكيا؟

میرے باز ومیں کیوں درد کی لہرائھی

ميں زندہ ہوں

لتكين

بدن برف میں فن ہے

اورجرهمرا

زمبرری ہواؤں ہے سُن ہو چکا ہے

تسى كوخبرتك نههوگى

كەمىں اس بہاڑى كى چوٹى پەزخموں سے چھلنى پر اہوں

كوئى مبربال ہاتھ.....مدرد باز وہیں ہے

جواس كرة مرك سے جھكو با برنكالے

نہ جانے بہادرر فیقوں کے دینے کہاں ہیں - س

تو کیامیں یہاں

فب خون

سسمپری کے عالم میں دم تو ژدوں گا تواس پہاڑی کی چوٹی پیمیر ہے تجسس میں کوئی ندآ ہے گا کوئی ندآ ہے گا کوئی ندآ ہے گا

محرمیں سیابی فقط میں....اجل....موت ازل سے ابدتک ترى عمگسارا درساتھى ا کیلے دکھی بےنواؤں کی واحد سیجا کہ جوزندگی کی جفاؤں ہے تنگ آ چکے ہوں کہ جوزندگی کی کڑی اور کمبی مسافت ہے اکتا چکے ہوں كهجوزندگى كےسرابوں سے، تھلے خرابوں سے تھبرا کے ہوں سبھی نامرادوں کومیں نے ہی آخر سہارا دیا ہے جنہیں زندگی کچ گٹی ہو انھیں صرف میں نے گوارا کیا ادهرآ...... مجھے ہاتھ دے میں تری آخری حارہ گرہوں ترى ہمسفر ہوں تری راہبر ہوں (موت ہاتھ بڑھاتی ہے)

ادھرآسپاہی .... مرے ساتھ چل یہی دفت ہے جبکہ تو اک چرائے سجر کی طرح ربگز ارعدم کا مسافر ہے آ بچھ کو اپنی حفاظت میں اس برف کے تندطوفان سے لے چلوں میں مجھے کیا خبر کیسی قاتل ہواؤں کے جھکڑ مارے تعاقب میں ہیں مارے تعاقب میں ہیں

( ہواؤں کاشور )

کون ہے تو ....
اجل
فاحشہ!
تجھ کوکس نے پکاراکہ ٹو
بن بلائے یہاں آگئ ہے
میں زندہ ہوں
میری نقاجت سے تونے یہ مجھا
کہ میں زندگی سے مفر چا ہتا ہوں
مری غیر ہموارسانسوں سے تونے یہ جانا

سيابي:

ب خون موجود

کہ میں نزع میں ہوں پر سے ہث مر ہے جسم سے اپنی پر چھا ئیں کو دور لے جا

تراجیم ہے جس ہے اور تیری آنکھوں ہے کہرا جہاہے اور تیری آنکھوں ہے کہرا جہاہے کچھے اس کااحساس بھی تونہیں ہے درنداگر تو ہیدد کھھے درنداگر تو ہیدد کھھے کہ تیرالہوکس قدر بہہ چکا ہے اگر تو ہید کھھے اگر تو ہید کھھے اگر تو ہید کھھے اگر تو ہید کھھے دوتیر سے پہلو میں بھر سے پڑے ہیں جو تیر سے پہلو میں بھر سے پڑے ہیں تر سے بی الہوکی وہ بوندیں ہیں جو برف پرجم گئی ہیں جو برف پر ہیں جو برف پر ہیں جو برف ہیں جو برف پر ہیں جو برف پر ہیں جو برف پر ہیں جو برف پر ہیں جو برف ہیں جو برف پر ہیں جو برف ہرف ہیں جو برف ہیں جو برف ہیں جو برف ہیں جو برف

توجائے کداب زندہ رہنے کی خواہش عبث ہے چلومیں نے مانا کہ جھے میں ابھی زندگی کی رمق ہے مگر کس قدر صرف دوجار سانسوں کی مہلد ہیں۔

صرف دوجارسانسوں کی مہلت تری ہے بسی اور نقاحت کا بیرحال ہے کہ

وب مبرخون

ترےزردرخسار پربرف کی تہہ جمی ہے گر تجھ میں اتن بھی ہمت نہیں ہے کہ چبرے ہے اِس کو کھر چ دے

ترے سامنے جواند جیرے ہیں ان سے نہ ڈر بے خبر

رات بھی دن ہے کھ مختلف تونبیں ہے

چلومیں نے مانا

مگرتو بتا مجھے کیا جا ہتی ہے

موت: زياده مبين...

سيابى:

صرف اتنا کہ و مان لے زندگی اک مسلسل اذیت ہے توجس ہے تنگ آچکا ہے

سپاہی: تو.....

توبوں کہدکہ میں تیرے آ گے سپر ڈال دوں

موت: كيول نهيل

اور بیالزام بھی خود پہ لینے کوراضی ہوں میں

سابى: دوربث فاحشه!

زندگ سے مجھے بیار ہے

موت: باؤلے!

اتناپاگل ندبن

545

خون

توجومانے تو کیا اورنه مانے تو کیا اب ترے سامنے دوسراراستہ ہی نہیں اینے ہاتھوں کی پیلاہٹیں دیکھ لے اینے ہونٹوں کی نیلاہٹیں دیکھ لے ا بنی آنکھوں کی دھندلاہٹیں دیکھے لے توجومانے تو کیا اور نه مانے تو کیا وشمن جال! ضدنه کرد کھے اب تیری منزل ترى رات ہر لھے نزو يک تر آ ربى ہے تیری بیجارگی کرب داندوہ کوطول دے گی جانكنى زندگى تونېيى چل مرے ساتھ چل زندگی کے کڑے مرحلے بھول کر نېيں....مين نېيس جا وَل گا میں ترے ساتھ ہر گزنہیں جاؤں گا

تجھے ہے تو خا ئف نہیں..

اح

ئے فون چوچھی ای موجو

خواہ آنسوخوشی کے ہوں یا کرب کے ایک بی بات ہے يخر! شام ڈھلنے کو ہے اورمیدان میں شب کی پر چھائیاں خیمہ زن ہور ہی ہیں کے کیا خبر ہے اس بہاڑی پاگھائل پڑا ہے تری کھوج پہلے تو مشکل ہے اوراتفا قأاكر تيريساتقي تخصے ڈھونڈ بھی لیں توحاصل؟ مخفي كياسكون السككا؟ اگرتو کوئی روز تک اورزنده ربا بھی تو کیا پھرے دنیا کے ڈکھ زندگانی کے جنجال تیراتعا قب کریں گے ترى بہترى ہاى ميں كهب خيل وجحت يبال يرسكول موت مرجا

ישלו!

تواین عیار بول سے مجھدام میں بھانسا جا ہتی ہے مين زنده رباهون مين زنده بول زنده ربول گا مجھے تو ہراساں نہیں کر سکے گ ابھی مجھ کو جینا ہے گرتوجيا بھي تو پھر کيا؟ تجھے زندگانی کے بارے میں خوش فہمیاں ہیں أكرتوجيا بهمي تو کیاتو سمجھتاہے اس زندگی ہے محبت کرے گا جو تقضرن ہے ذات ہے بیار گی ہے ذراسوج اے بے خبر زندگی بستر گل نہیں بجرز راسوج كياسوچنا سيابى: میں تو ہستی کے ہرز رر و بم سے ہوں واقف مرتو بھلائے ہوے ہے كەپەجنگ ب 1254 میں نے مانا کہ تو جنگ میں

ZYF

خون مح

مرخروہو چکا ہے وطن کی حفاظت کا حق جان پر تھیل کر تو اوا کر چکا ہے مگر تجھ کو اِک مرتبہ اپنے گھر اور عزیز وں کے دکھ پھر سے تزیا تیں گے سب زمانے کئم تجھ کو کھا جا تیں گ سپائی: جبحی تو مجھے اس قدر بے کی ہے سپائی: جبحی تو مجھے اس قدر بے کی ہے تو پھر گھر کو جا وَل مرے گھر کی دہلیز ہردم مری منتظر ہے موت: بجا ہے اگر گھر تر اہنتظر ہو

احمدافر از

ہے۔ اگر گھرترامنتظرہو اگر تیرے گھرکے دروہام ہاقی رہے ہوں؟ اگر صرف اینٹوں کے انبااور راکھ کے ڈھیر گھر ہیں تو پھروہ ترے منتظر ہیں (قبقیہہ)

> گھنڈر جاروں جانب کھنڈر ہیں تو پھر کما؟

مرے بازوؤں میں توانائی ہے میرے کندھوں سے بندوق اتر نے تو پھرمیرے بازو کدالوں کے اور بیلچوں کے رفیقِ سفر ہیں

سابی خرابوں کی تغییر کرتار ہاہے

سيابي:

بخوان زمین جل چکی ہے میں پہلے بھی وران خطوں کوزر خیزیاں دے چکا ہوں سيابى: مراب يمكن بيس کہ یانی کے چشمے ... کنویں اور نہریں بموں کی لگا تاربارش سے اب خشک اور بے نشاں ہو چکے ہیں درانتی ... ہتھوڑ ہے ... سلانھیں ... کدالوں کے پھل اور بل... گوياسب تير ساوزار ... بتھيار تُرومُرو ڪِئے ہيں گرتا کے سابى: میں سیابی ہوں گر بخت نے یاوری کی اوراك بارميرے قدم ايخشرول ميں بنيح تو پھرے بدمسماركھر منهدم كارخانے جلى تحيتان اورخاموش بإزار یوں جی اٹھیں گے كهجي بجهره واي نبيس تفا یر بیاس وقت ممکن ہے ZYM

احمدفر

سپاہی:

تضبرتو مرى بايت

بیاس وقت ممکن ہے جب

تیرے باز ول سلامت ہوں اورجسم کا کوئی حصہ نہ بریار ہو سی میں میاری سی

مكرايسے عالم ميں بھي

تیری خوش فہمیاں تجھ کو بہکار ہی ہیں

ہلاکت کی آندھی تر ہے جسم کاریزہ ریزہ اڑانے کو پرتولتی ہے

ابھی وقت ہے سوچ لے۔

( مُصندُی آہ بھرتے ہوئے اپنے آپ سے ) تو کیا کوئی قوت

بھی ایسی ہیں ہے

کہ جوموت کے زعم و پندار کو چور کر دے

كوئى اليي صورت نبيس

جس سے میں قلعهٔ مرگ کومنبدم کرسکوں

نہیں.......آج تک موت پر *کس کوقد ر*ے ملی

اگر يونجي ہوتا آرباہ

تو پھر کیوں نہ میں خود کواس کے حوالے ہی کر دوں

كشاكش كاحاصل؟

فقط نزع كاطول....اور پھر

بزيت شكست نفس

(موت کی طرف دیکھتے ہوئے)

موت!

ب خوان احمد فر ار میں صرف اک شرط برزندگی کی متاع گران تیرے قبضے میں دینے کو تیار ہول شرط! (قبقبدلگاتی ہے) بھلاموت ہے بھی کسی نے کوئی شرط منوائی ہے؟ جانتاہوں کہ میں سابى: دوسرول ہے کسی طرح بہتر نہیں ہول اگرآج تک کوئی تجھے نہ جیتا تو مجھ کو بھی مرنے میں پھرعذر کیوں ہو مگردشمن زندگی صرف اك شرط ير كوى شرط؟ بس بیکہ جب جنگ کا خاتمہ ہوتو اک روز کے واسطے تو مجھے چھوڑ دے گی سيابى: بس اک روز کے واسطے تا كەمىں اپنے غازى رفيقو باكى صف ميں كھڑا، فتح کے گیت گاؤں ظفرمندير جم كطاتو سلامی کی تقریب میں دوسرے جال نثاروں کے ہمراہ میں بھی کھڑ اہوں مرے کان بھی یوم نصرت کی تو یوں کی گونجارے گونج اٹھیں گے اوراس وقت جب فنتح ونصرت کے نغمات سے ZYY

احمدفرا ا

سرزمینِ وطن کی فضارتص میں ہو میں عجلت ہے گھر جا کے دیکھوں وہ محبوب چبرے

جومیرے کیے اپنی آنکھوں میں خوشیوں کے آنسوتو ہاتھوں میں پھولوں کے کنٹھے لیے راستوں پرمرے منتظر ہیں

مرے گاؤں والے

مرے یاراحباب مجھکو

ظفرمند پرچم کی ما نندا محالیں......

اورميس

ان کےاس خیر مقدم کو مغرور آنکھوں کی چپ مسکراہٹ سے دیکھوں

فقظاس قدر

اے مری مسکراہٹ کے دشمن!

نہیں تیری پیشرط نا قابلِ اعتناہے

سابی: تو پھر بیسوا!

دورہو۔ میں سپاہی ہوں

اورزندگی کی چیکتی دمکتی ہوئی آ گ میرے بدن میں ابھی ہے

میں زندہ ہوں-زندہ رہوں گا

وت: محركب تلك

جب تلک میری آ واز میں زندگی کی لیک ہے ا

مرادل دحر كتارب كا

سيابي:

'موت:

بای: تا کج؟

جب تلک بیمرانخ زدہ جسم ان آسانوں کی مانند نیلانہ ہوجائے۔ مد

يس

گرتا کج

اس پہاڑی کی چوٹی پہدم تو ڑ دوں گا گرتیرے آ گے نہ ہر گز جھکوں گا میکن نہیں ہے بیمکن نہیں ہے

کہ میں تیرے آگے سپر ڈال دوں

حوصله! حوصله!

اے سپاہی میہ جذباتیت بے اثر اور عبث ہے اگر مجھ سے تو ہار تسلیم کر لے تو بیزندگی کے ای ضا بطے ہی کی تا ئید ہوگ

وییرندن ہے ان صابعے بی میں ہو۔ جوروزِ از ل سے ابد تک رہاہے

رےگا

نداس سے زیادہ نہ کمتر نداس سے زیادہ نہ کمتر

(قدموں کی چاپ سنائی دینے لگتی ہے کچے دور سپاہیوں کے چبرے جن میں سے ایک کے کندھے پر برف بٹنے والی کدال اور دوسرے کے کندھے پر تبد کیا سٹر پچردھراہے)

سای: تغبر!

مرے ہی رفیقوں کے قدموں کی مانوس آواز میری طرف بڑھ رہی ہے بجب کیا کہ بیزخیوں کے تجسس میں ہی آرہے ہوں

موت: کہاں ہے و تو ف

سپایی: أس طرف

موت: (دیواندوارہنتی ہے۔قدموں کی چاپ قریب رُآ جاتی ہے) باؤلے بیہ جماعت تو وہ ہے جولاشیں ٹھکانے لگاتی ہے سن تو!

( كدالول اوربيلچوں كے كھڑ كنے كى آواز )

ىيەتىرے در مال نېيىل گوركن بيل

ی: وه کچھیجی ہوں زندہ تو ہیں اور زندوں کے دشمن نبیس پیہ

ىيەمىرےشىردل ہم وطن بيں۔

( كيمره بلندي كهاني پرمركوز بوتاب)

پہلاسابی: بہت تھک گئے

اس بهارى يدچر صناغضب تفا

دوسراسیای: یبال چندسانسوں کوستانے کے بعد آ مے برهیں گے۔

کہاب اور چلنے کی طاقت نہیں ہے

پہلاسیابی: منتقلن سے مری ہڑیاں

ريزه ريزه ہوئی جارہی ہيں

ترے پاس کھانے کو ہے کھے؟

ووسرا: كهال-چندسكريث يح بي-اكرتم

Bus.

يبلا:

احمدفر

دوسرا: چائے پیو گے؟ اہلتی ہوئی گرم چائے پہ بالائی کی تہہ

جمی ہوتو کیسی رہے گی۔

پېلا: چلواک پياله-نېين دوسېي

دوسرا: يبال كون زخمي ملے گا؟

شبخون

( دونوں ہنتے ہیں )

بہلا: تصور کی جادوگری خوب ہے

دوسرا: ہاں خیالی پلاؤں کی خوشبو سے بھی سے تسلی ہوئی ہے۔

(سابی کے کراہے کی آواز آتی ہے)

سپابی: میں زندہ ہوں-زندہ ہوں

اس بدنفس کومرے سامنے ہے ہٹاؤ

بيظالم يزيل

اپن باز و پیارے

معلوم کب ہے مری گھات میں ہے

ميں زندہ ہوں

زنده ہوں مجھ کو بچالو

پېلاسپاى: سنوجىسےكوئى يېيى پاس بى ہو

دوسراسیای: تراواہمہہے۔ یہاں کون ہوگا

سابى: مركىاس ورفيقو

مرے سریہ بیہ بے حیا گدھ کی مانند منڈ لار ہی ہے

پہلا ہای: سی تم نے آواز؟

44.

خون چې

دوسراسیای: بال وه .....ادهر- برف میں دفن لاشه

پہلاسیای: چلو-بیلچالو-وه زنده ہے

دوسراسیای: حیرت

اگراس جگدلاش ہوتی تو میں اتنا حیراں نہ ہوتا مگرایک زندہ سیاہی

يبال مجزه ب

پہلاسیابی: توجلدی کرو-رات ہونے کو ہے

(دونوں سابی زخی سابی کے قریب آجاتے ہیں)

دوسراسیای: (جھوتے ہوئے) واقعی اس میں جال ہے ابھی

سنوتم میں اتنی سکت ہے

کہاں کوا ٹھا کرہم اپنے ٹھکانے تلک جانکیں

پہلا ساہی: اگر چھکن سے مری بٹریاں کڑ کڑانے لگی ہیں

مگراس سپاہی کو دستِ اجل سے بچانا مقدم ہے

آؤاے ہاتھویں

دوسراسیای: اچھاہواہم ادھرآ گئے

ورنیاس با دوباراں کے طوفاں میں زخموں سے گھائل

مجابد بهمى نيج ندسكتا

شهيدول كى فهرست ميں پيھى ہوتا

پېلاسپاى: بساب وقت ضائع ند ہو

بیلچے ہے جہیں برف کی تم ہٹاؤ

میںاتنے میں کوئی دواد کھتا ہوں

BUS.

دوسراسیابی: خدایا-ذرااس کے یخ جسم کوچھو کے دکھو

پہلاسپاہی: نامعلوم بداب تلک کیے زندہ بچاہے

موت: (اپ آپ ہے) یہ کھی کریں۔ میرے چنگل ہے

اس کونہیں چھین سکتے ۔

یہ مخچیرمیراہے۔ میںاس کو جانے نہ دوں گی

יייואנונ

دوحارسانسوں کےساتھی

اسے راہ میں بھینک جا کمیں گے یا خود بھی بھوک اور تھکن

ہی ہے دم تو ژویں گے

میںان کا تعاقب کروگی

میںان کا تعاقب کروگی

یہ مخچر میراہ

براہ

1/

( دنوں سپاہی! ادھراُ دھرے برف ہٹاتے ہیں اور زخمی سپاہی کو اٹھا کر کندھے پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہوا کا شور اور برف باری کی شدت بڑھ جاتی ہے)

> بلاسپائی: ذراباتھ دوتا کہ میں اس کو کندھے پر آرام سے ڈال لوں سپائی کا ہمدرد ساتھی سپائی ہی ہوتا ہے۔ آؤڈ رائم ادھر سے (زخی سپائی کراہتا ہے)

زخی سپایی: مرےساتھیوائم کوتکلیف ہوگی

خون چئ

بيدستدا ندجيرا ہاور پرخطر ہے

ذراد مجهر .....

ميراكياب كهمين تو

فقظ چندسانسوں کامہمان ہوں.....

پرتمہارے لیے زندگی کے مدوسال کی ہے کراں

واديال بي

پہلا سپاہی: نہیںتم سلامت رہوگے۔ ہمارے وطن کے سپاہی کہاب زندگی ہے میں

اورمحفوظ رستةيتم كامزن بوحكي بو

(چلے لکتے ہیں)

زخی سیابی: محکرظلمتوں ہے بھی رائے ڈھک چکے ہیں

یگھائی نہایت خطرناک ہے

اپنی جانیں مری زندگی کے لیے مت گنواؤ

دوسراسیای: بهی زندگی ہے۔سیابی ہمیشہ سیابی بی رہتا ہے

اس کے لیے ہی خطرناک رہتے ہے ہیں

ہاری مسرت یہی ہے

کہ ہمتم کوزندہ سلامت ۔ مجردم وہاں لے چلیں

جس جگہاں مقدس زمین وطن کےزن ومرد

بيروجوال

یوم نصرت کےموقع پیغازی سپوتوں کو فخر وعقیدت سے دیکھیں گے

تو پوں کی گونجار میںان بہادر جوانوں پہ

LLT

جوجنگ سے برخروہو کے آئے زخی سیابی: مرے واسطےاس سے بڑھ کرکوئی بھی تمنائبيں ہے

كەمىرىجى دېال ہوں مگر دوستو

چند کمحے تو ستا بھی لو-تم بہت تھک چکے ہو

يبلاسيابى:

\_خوان

تم جاری نه پروا کرو

ایک بے جان لاشے کو دوگام بھی کھنچنا سخت اذبیّت ہے پرایک زنده سیا بی کوکندهوں بیڈا لے اگر سینکڑوں میل کا

بھی سفر ہوتو کھے بھی نہیں

دوسراسیای: اورسیای اگریون تحکیرتوسیای نہیں

پہلاسیابی: ہوائیں بہت سرد ہیں اور تمہار کے شخرتے

ہوئے ہاتھ ....اف کس قدر سے زدہ ہیں

سیدستانے لو-میرے ہاتھوں میں کافی حرارت ہے

زخمی سیایی: کتین

دوسراسیای: سنوایه تکلف کا موقع نهیں

پہلاسپاہی: بس سیدهاوان اب ختم ہونے کو ہے

اورہم اپنی منزل کے نزد یک تر آھے ہیں

یخلوق کیسی ہے



اک دوسرے سے انہیں کس قدرانس ہے

یہ مجھے مات دے کر

'' اُسے''
میرے مخچیر کو
میرے مخچیر کے
میرے مخچی کے جارہ ہیں
میری کھنے نڈر ہیں
کہ میں کھنے نڈر ہیں
ادر میہ جارہ ہیں
مجھے مات دے کر
مجھے مات دے کر
مجھے مات دے کر
موت منہ کے بل گر پڑتی ہے)
(موت منہ کے بل گر پڑتی ہے)

خيال: ترادوونکی

# شہدائے جنگ آزادی 1857ء کے نام

تم نے جس دن کے لیے اپنے جگر چاک کیے سو برس بعد سبی دن تو وہ آیا آخر تم نے جس دھت تمنا کو لہو سے سینچا ہم نے اس کو گل و گلزار بنایا آخر نسل درنسل رہی جبد مسلسل کی ترفی ایک اک اگر تا کا کہ خصی حصار شب پر تم نے اک طرب لگائی تھی حصار شب پر تم نے اک ضرب لگائی تھی حصار شب پر مم نے ہر ظلم کی دیوار کو ڈھایا آخر ہم نے ہر ظلم کی دیوار کو ڈھایا آخر ہم نے ہر ظلم کی دیوار کو ڈھایا آخر

وقت تاریک خرابول کا وہ عفریت ہے جو ہر گھڑی تازہ چراغوں کا لہو پیتا ہے زلفِ آزادی کے ہر تار سے زلفِ ایام حریت کیش جوانوں کے کفن سیتا ہے تریت کیش جوانوں کے کفن سیتا ہے تم سے جس دور الم ناک کا آغاز ہوا ہم ہم یہ وہ عہدِ ستم ایک صدی بیتا ہے تم یہ وہ عہدِ ستم ایک صدی بیتا ہے تم نے جو جنگ لڑی ننگ وطن کی خاطر تم نے جو جنگ لڑی ننگ وطن کی خاطر تم نے جو جنگ لڑی ننگ وطن کی خاطر



مانا اس جنگ میں تم ہارے عدو جیتا ہے الین اے جذب مقدس کے شہیدانِ عظیم کل کی ہار اپنے لیے جیت کی تمہید بی جم صلیوں پہ چڑھے زندہ گڑے پھر بھی بڑھے وادی مرگ بھی منزل گہر امید بی ہاتھ کٹتے رہ پر مشعلیں تابندہ رہیں رحم جو تم ہے چلی باعث تقلید بی شب کے سفاک خداؤں کو خبر ہو کہ نہ ہو جو کرن قبل ہوئی شعلۂ خورشید بی جو کرن قبل ہوئی شعلۂ خورشید بی

### تزانه

مرا بدن لہو لہو مرا وطن لہو لہو مگر عظیم تر

یہ میری ارض پاک ہوگئی

ی لبو سے سرخرو

وطن کی خاک ہوگئی

مرا بدن لہو لہو ہو جھا جو اِک دیا یہاں تو روشیٰ کے کارواں روال دوال دوال دوال

وفا کی مشعلیں لیے نکل پڑے

میسر فروش جانثار چل پڑے

میاں تلک کہ ظلم کی
فصیل چاک ہوگئی
عظیم تربیارض پاک ہوگئی
مرابدن لہولہو

ش ذون عام وي

عنیم کس گمال میں تھا کہ اس نے وار کر دیا اسے خبر نہ تھی ذرا

کہ جب بھی ہم بڑھے
تو کیر رکے نہیں
بیرسراٹھے تو کٹ مرے
گر جھکے نہیں
اگر جھکے نہیں
ای ادا سے رزم گاہ تابناک
ہوگئ

مرا بدن کہو کہو مرا وطن کہو کہو ہر ایک زخم فنخ کا نشان ہے وہی تو میری آبرو ہے آن ہے جوزندگی وطن کی راہ میں ہلاک ہوگئ عظیم تر- بیہ ارض یاک ہوگئ

## تیرے بعد

#### بحضور قائد اعظم

پھول روتے ہیں کہ آئی نہ صدا تیرے بعد غرقہ خوں ہے بہاروں کی روا تیرے بعد آندھیاں خاک اڑاتی ہیں سرِ صحن چمن لالہ وگل ہوئے شاخوں سے جدا تیرے بعد جاہ ومنصب کے طلبگاروں نے یوں ہاتھ بڑھائے کوئی دامن بھی سلامت نہ رہا تیرے بعد جن کو انداز جنوں تو نے سکھائے تھے بھی وہی دیوانے ہیں زنجیر بیا تیرے بعد اللم زمانہ کی شکایت کرتے واقعنی حال کوئی بھی تو نہ تھا تیرے بعد

احمدة



اب پکاریں تو کے زخم دکھا کیں تو کے ہم ہم ہے آشفتہ سروشعلہ نوا تیرے بعد پھر بھی مایوس نہیں آج ترے دیوائے گوہر اک آنکھ ہے محروم ضیا تیرے بعد راستے ہفت کھی منزلیس دشوار سبی گامزن پھر بھی رہے آبلہ یا تیرے بعد گامزن پھر بھی رہے آبلہ یا تیرے بعد معلل داہ بنی تیری صدا تیرے بعد معلل راہ بنی تیری صدا تیرے بعد معلل راہ بنی تیری صدا تیرے بعد



# د یکھنا ہیہ ہے

آج اغیار کے تیروں سے بدن پر میرے
پھر وہی زخم چپکتے ہیں ستاروں کی طرح
پھر اس وشمنِ جاں وشمنِ دیں کے ہاتھوں
میرا ملبوس ہے گلرنگ بہاروں کی طرح
پھر مرے دیس کی مٹی سے لہو رستا ہے
پھر مرے دیس کی مٹی سے لہو رستا ہے
پھر ورد ہام ہوئے سینہ فگاروں کی طرح

میرے وشمن میرے قاتل نے ہمیشہ کی طرح پھر سے چاہا کہ شکستہ مرا پندار کرکے جس طرح رات کا سفاک شکاری چاہے کہ وہ سورج کی شعاعوں کو گرفتار کرے یا چراغ سر دیوار کو تنہا پاکر جس طرح تند ہوا ٹوٹ کے بیغار کرے جس طرح تند ہوا ٹوٹ کے بیغار کرے

میرے وشمن نے یہ سوچا ہی نہیں تھا شاید یہ دیا باد فنا سے بھی بھڑک سکتا ہے اس کو قوت یہ تکبر ہے گر مجھ کو یقیں احمدفرا



وستِ حق بازوئے قاتل کو جھٹک سکتا ہے میرے جلاد کو معلوم نہیں ہے شاید میرا دل دست اجل میں بھی دھڑک سکتا ہے

جائے کس زعم میں آیا تھا مقابل میرے وہ اندھیروں کا پجاری وہ اجالے کا عدو اس نے اک مشعل تاباں کو بجھانا چاہا اور فضا میں لیک اٹھے ہیں کروڑوں بازو میرامشرق ہوکہ مغرب میرے سارے اطراف میری قوت میرا پیکر مری جاں میرا لہو

دیکھنا ہے ہے کہ اس باطل وحق کے رن ہیں رات مرتی ہے کہ زنجیر سحر ہوتی ہے آخری فتح مری ہے مرا ایمان ہے یہ جس طرح ڈو ہے سورج کو خبر ہوتی ہے میں تو سو بار اسے اپنا مقدر کر لوں جس شہادت سے مری ذات امر ہوتی ہے



## بیکھیت ہمارے ہیں بیکھلیان ہمارے

یہ کھیت جارے ہیں یہ کھلیان جارے یورے ہوئے اِک عمر کے ارمان جارے

ہم وہ جو کڑی دھوپ میں جسموں کو جلائیں ہم وہ ہیں کہ صحراؤں کو گلزار بنائیں ہم اپنا لہو خاک کے تودوں کو پلائیں

اس پر بھی گھروندے رہے ویران ہارے یہ کھیت ہارے ہیں یہ کھلیان ہارے

ہم روشی لائے تھے لہو اپنا جلا کر ہم پھول اُگاتے تھے پینے میں نہا کر لے جاتا گر اور کوئی فصل اٹھا کر

> رہے تھے ہمیشہ تبی دامان ہمارے یہ کھیت ہمارے ہیں یہ کھلیان ہمارے

اب ویس کی دولت نہیں جاگیر کسی کی اب وائیر کسی کی اب ہاتھ کسی کے نہیں تقدیر کسی کی پاؤں میں کسی کے نہیں زنجیر کسی کی پاؤں میں کسی کے نہیں زنجیر کسی کی

بھولے گی نہ دنیا بھی احسان ہمارے بیر کھیت ہمارے ہیں یہ کھلیان ہمارے

# اے وطن اے وطن

اے وطن اے وطن اے وطن اے وطن

تیرے کھیتوں کا سونا سلامت رہے تیرے شہروں کا سکھ تاقیامت رہے تاقیامت رہے ہیں تاقیامت رہے ہیں اے وطن اے وطن

تیرے بیٹے تیری آبرو کے لیے

یوں جلائیں گے اپنے لبو کے دیے
پھوٹ نکلے گی تاریکیوں سے کرن

اے وطن اے وطن

تیری آباد گلیاں مہکتی رہیں تیری راہیں فضا میں چھکتی رہیں مسکراتے رہیں تیرے کوہ ددمن اے وطن اے وطن اے وطن اے وطن

نبذن چهرو پاک

# میرےا بینے لوگو! (جَلَّی تیدیوں کی داپسی یہ)

میں بھی اوروں کی طرح جانب درآياتها كهيس ان آنكھوں كوان چېروں كو دېكھوں جو گئے سال گئے تھے توندوا پس آئے میں بھی آئکھوں کے چراغوں کوجلائے انہیں رستوں پہ کھڑا تھا مرے اپنے میرے پیارے لوگو انہیں رستوں پہ جہاں جرکی تاریک گفزی یوں قضابن کے کھڑی تھی كه شلے گی بی نہیں میں بھی اوروں کی طرح هجركي دبليزييا ستاده ربا

آتے جاتے ہوئے موسم انہیں گلیوں ہے گزرتے ہوئے اك بل كوهبرت توبد كيتے ''ابھی وہ رُتنہیں آئی ابھی وہ رُت نہیں آئی'' میں مگرشوق کی دبلیزیداستادہ رہا كەمىرى طرح كنى جرز دەدل کٹی روتی ہوئی آئکھیں کئی کل جانیں آتے جاتے ہوئے جھونگوں کوصدادی تحمیں كوئى پيغام؟ کسی کشتهٔ بیداد کے نام اورخاموش ہوا کیں جیسے عمر بجھتے ہوئے شعلوں کی بڑھادی تقیں برگوئی نشش بدیوار سرِ را بگزار ایک می سب کی طلب ہرکوئی حرف بلب 414

بس آبھی جاؤ کہ بھی دن تو پھریں ہے۔سروسامانوں کے کہ بھی زخم سلیس چاک گریبانوں کے ''ند یاں سو کھ گئیں شوق میں طوفا نوں کے'' اورا ب ساعتِ دیدار جب آئی ہے تو کیاد کھتا ہوں جب آئی ہے تو کیاد کھتا ہوں تو ان کے پیکر تو ان کے پیکر استے ہے رنگ ہیں ہے جان ہیں جسے بھی زندہ ہی نہ تھے

ی ارمرہ میں کوئی پر چم پڑاں ان کے ہاتھوں میں کوئی پر چم پڑاں نہوہ پنداردل وجاں جومرےخواب کی تعبیر لگیں ان کے قدموں میں ابھی تک وہ گرانی ہے

کہ پابستۂ زنجیرلگیں آنے والے مجھےانساں نہیں تصویرلگیں مدینہ سرین

مين تو آياتها

احمد



کہ دیکھوں گانہیں
جومیری طرح مرہے ہم وطنوں کی مانند
دردگ آگ میں ڈھل کربھی تو انا ہوں گے
نئی ہے دھیجے
نئی ہمت روانہ ہوں گے
ان کے جسموں میں گر
خوں کی رمتی بھی تو نہیں
ان سے دیران ہیں چرے
ایسے دیران ہیں چرے
کہ انہیں اپنی اسیری کا
قلق بھی تو نہیں
قلق بھی تو نہیں

#### تزانه

ابول پہ اہلِ امن کے
عدو سے جنگ ہی سمی
چلو کہ رشمنوں کا بیا گھمنڈو
چو کہ رشمنوں کا بیا گھمنڈو
جو ہاتھ ہم پہ ظلم کے اٹھے
مروڑ دیں
عدو سے جنگ ہی سمی
عدو سے جنگ ہی سمی
عدو سے جنگ ہی سمی

کہاں گیا ہے تو

مرے دیار کو پکار کر
جوحوصلہ ہے کچھاگرتو سامنے سے وارکر
اگرجوابِ خشت سنگ ہے

تو سنگ ہی سبی
عدو سے جنگ ہی سبی
جنگ ہی سبی

3

نہ چاہتے تھے ہم گر
یہ امتحال بھی ہو چلے
کہاں ہے لشکر شم
کہ آگئے ہیں منچلے
ائی کی خاک ای کے خوں سے
لالہ رنگ ہی سہی
عدو سے جنگ ہی سہی



احمدفراز

بودلك



مرے تمام دوست اجنبی رفاقتوں میں گم مری نظر میں تیرے خدو خال تیرے خواب تھے

# وه کا فرجو.....

بہت پہلے میں نے ایک افریقی اویب (اب اس کانام یادنہیں) کا ایک کھیل The Oda Oak يره صاتها - مجھے بير بہت پسندآ يا اور ميں نے جا ہا كه اسے اردو نظم میں منتقل کروں۔تھوڑا بہت آ غاز بھی کیا مگر پھر کتا ہے کہیں ادھرادھر ہوگئی۔ کچھ عرصہ بعد مجھے ریڈیو یا کستان پشاور کے ڈائر مکٹر جناب سجاد حیدر صاحب نے کہا کہ میں چتر ال جاؤں اور وہاں کا فرستان وادی کےلوگوں کی بودوباش کے بارے میں کچھ مواد اکٹھا کروں۔ میری مدد کے لیے انہوں نے ایک انجینئر سعید اور ایک پروڈیوسر باسط سلیم صدیقی جوخود بھی ایک ممتاز ڈرامہ نگار ہیں، ہمراہ کردیئے۔ میں نے اپنے طور پراس قافلے میں اینے دیرینه دوست ضیاء الدین ضیاء کوبھی شامل کرلیا اور ہم سرکاری جیب میں چتر ال کے سفر پر روانہ ہو گئے ۔ بیسفر پچھ تو ہمراہیوں کی وجہ سے اور پھھا یک نی دنیا کی دید کے شوق نے کافی Thrilling بنادیا، ہم وہاں ہفتہ دس دن تک کا فرستان کی مختلف وادیوں کیلاش بمبریت وغیرہ میں گھومتے رے " کافر" لوگوں کے رہن مہن، رسم ورواج، زبان، رقص اور موسیقی کے بارے میں مشاہدات جذب اور موادجع کرتے رہے۔ پیسفر بہت ہی زياده دلچىپ،معلوماتى اوركېيى كېيى انتېا كى خطرناك بھى تھا۔ ہم وہاں کی کیلاثی زبان اور دوسری مقامی بولیوں کے لوک گیت اور ان کی

احمدفرا

وضیں اس طرح خوشی اور تجسس سے جمع کرتے رہے جیسے مغربی مہم جو افریقہ سے سونا اور قیمتی پھر لایا کرتے تھے۔ بہر طور بیسفراپی جگہ ایک سفرنا مدکاحق رکھتا تھا میرا ارادہ بھی تھا کہ میں پچھ لکھوں لیکن میں نے جو Notes تیار کیے تھے وہ کہیں ادھرادھر ہو گئے اور آج تک نہیں ملے۔البتہ ایک شام جس کا پورا تأثر میرے دل و دماغ میں نقش ہو گیا وہ کا فر دوشیز اوّل کا رقص تھا اور ان کی سرخیل کشان بی بی کاحسن اور دلفریب مخصیت تھی۔ یہیں مجھے غالب کا مصرعہ بار باریاد آیا۔

#### وہ کا فرجوخدا کوبھی نہ سونیا جائے ہے مجھ سے

چانچہ بیٹاور پہنچتے ہی میری پہلی تخلیق کشان بی بی بھی جو میری کتاب نایافت میں شامل ہے۔ دوسری تخلیق بودلک کا منظوم ڈرامہ ہے جو کافرستان کے بعض روائق کرداروں اور پچھ افریقی مصنف کے اوڈاوک (Oda Oak) کا ملغوبہ ہے۔ میں اسے نہ تو ترجمہ کہہسکتا ہوں اور نہ ہی (Adaptation) کا ملغوبہ ہے۔ میں اسے نہ تو ترجمہ کہہسکتا ہوں اور نہ ہی (اعظوم کھیل کا نقاضا کیا تو میرے ذہن میں کافرستان کے کردار، وہاں کے منظوم کھیل کا نقاضا کیا تو میرے ذہن میں کافرستان کے کردار، وہاں کے منظوم کھیل کا نقاضا کیا تو میرے ذہن میں کافرستان کے کردار، وہاں کے بیمنظوم کھیل کا تقاضا کیا تو میر کے جذبات اشکار نے لگے۔ چنا نچہ میں نے میں منظوم کھیل لکھنا شروع کردیا۔ کھیل کے آخری جھے تو اس طرح کھھ گئے کہ ادھر ریڈ ہو پا کستان کانقل نویس کا غذاور قلم لیے تیار بیٹھا ہوتا اور ادھر میں منظوم سطروں کی پر چیاں لکھ لکھ کر اس کے حوالے کرتا اور صودے ک کا پیوں کے بنتے ہی ڈرامہ آرائسٹ اس کی ریبرسل کرنے لگتے۔ اس عبلت اور افرا آفری میں اس منظوم کھیل کی تحمیل ہوئی۔ دور افرا آفری میں اس منظوم کھیل کی تحمیل ہوئی۔ جب نشر ہوا تو خاصی (Controversy) چلی۔ بعض لوگوں نے اسے فیش اور

احمدافراز

قابل ملامت گردانااور بعض سنے والوں نے اسے تازہ ہوا کا جھونکا قرار دیا۔
بہر طور بیمسودہ پڑا رہا۔ پچھلے دنوں کہیں کباڑ خانے میں کسی اور مسودہ کی
تلاش میں تھا کہ بیابندہ مل گیا۔ میں نے ایک نظر دیکھا پھر پڑھا۔ جھے اچھا
لگا اور اپنے پبلشر آصف محمود صاحب کے بیر دکر دیا اور ان کا خیال بیہ کہ
اسے چھاپ کر آپ کے بیر دکر دیا جائے۔ میں اس کے بارے میں اور پچھ تو
نہیں کہ سکتا مگر صرف میں کہ ہے پڑھنے کی چیز۔ کہ نہ مجھے اس تحریر پرفخر ہے
اور نہ بی ندامت۔
اور نہ بی ندامت۔

اجرفراز

فیس بک گروپ ۔ کتابیں پڑھئیے سید حسین احسن۔

احمد فراز

كردار

بودلك : وادى كامضبوط بيا

قلش : بودلك كافلى دوست

ژ گوله: بودلک کی منتخب دلهن ژ

پیردانا : وادی کاروحانی بزرگ

يبلا بزا

وادی کے اکابرین دوسرابرا : میسرابرا



يودلك:

### ببهلامنظر

فلش مير يءمدم کہوکوئی اچھی خبر لے کے آئے ہو میں صبح سے مصطرب تھا حهبين كياخبر مجھ پیدات کتنی کڑی تھی میں اک بل بھی سویانہیں اور پھر.....نیندآتی تو کیسے جب اک خوبصورت دلہن کی جوال گرم سانسوں سے ایک چیتے کی مانندوحثی بناتھا ختہیں میری بے صبر آئھوں نے مخل مق*د تر* کی جانب ہے آتے ہزاروں امیدوں سے دیکھا یقینا کوئی مژ دہ۔جانفرالے کے آئے ہو کیاتم نے تحل مقدس کے درولیش داناہے ميرے ليے بات كى .....؟

مين المستقطعة المستقطع المستقطع المستقطع المستقطع المستقطع المستقطع المستقطع المستقطع المستقطع المستقلي

بودلک یا کے معبد کا درویش کب جا ہتا ہے کہوہ تیرے بارے میں یا تیں کرے باوہ مجھے ملے كيونكداس كوبيشك ب كه ميں غيرلوگوں كى مشكوك حكمت كاير حيار كرتا ہوں تم جانتے ہو یباں تیری موجودگی یا ک روحوں کی آ سودگی میں خلل ڈالتی ہے سے بودلک تجے علم ہے بودلک اجنبی حملیآ وریبال ہے مجھے اور پچھ دوسرے بدنصیبوں کو تھیلے ہوئے یا نیوں کی طرف لے گئے تھے مگرمیری قسمت کہ میں ان کے چنگل ہے خود کو بڑی مشکلوں ہے چیٹر اکر يبال جب سے آيا ہوں نستی کے پیران دانا کےادراک میں نالبنديده بهول اوركل مقدس كابوژ هاپروہت مجهرد مكحنا تك نبيس حابتا كيونكهاس كوشيه كەمىس غيرلوگوں ميں رە كرنى طرز ہے سوچنے لگ گيا ہوں تو کیااس کڑے وقت میں تم بھی مجھ سے الگ ہو گئے ہو؟

بودلك:

میری مان اوراینی پیاسی دلبن کو

قوی باز دؤں میں جکڑلے

احمد فراز كەمخروم غورت كى خوابىش بھى وحشت ميں اک گریہ مشتعل کی طرح ہی خطرناک ہوتی ہے ابھی ایک لمحہ ہوا میں نے تيري جوال سال بيوي کوديکھا جویانی کی گاگرافھاتے جنارل کے چشمہ ہے ہوکر عجب دلر با حال ہے جھوتی آر ہی تھی اس کے جوال جسم کے زیرو بم کا ترنم اودلك اس کا تشنہ بدن ہر جواں کی نظر کے لیے ایک بھر پوردعوت ہے جااوراے ایم مضبوط باہوں کے <u>حلقے میں لے</u>۔ ترے گھر کے اندرسکوں ہو توشايد كه با ہركےطوفان بھی ختم ہوجا ئيں يودلك: ثايد قلش كس ب قدرب يقنى باس لفظ ميس میں ای بے یقینی ہے

۔ من من ہیں ہے۔ اورا پی بیاسی دلبن سے بغلگیر ہونے کی مندز ورخوا ہش ہے

اورنخل مقدس کے درویش کا سامنا کر تهی نے ہمیشہ کہاہے كه برتر صداقت وبي ب جود کھتے دلول کو ہریشانیوں میں سکوں بخشی ہے كيبن بحى ترے جرأت آموز اقدام سے حوصلہ اول مرے جوبھی افکار ہیں جوعقا ٹدبھی ہیں ان کااظہار درولیش دانا کی نظروں میں نا قابل درگز رجرم بوگا تو کیاتو یمی جاہتاہے کہ باہر کےلوگوں سےخود کو بچا کراگر میں یہاں آ گیا ہوں تواہنے ہی لوگوں کے نیز ہے مراخون کی لیں كدان كي نظر مين تو مين ايك كوبيه كرفية مون كهميںا ہے لوگوں ہے اب مختلف سوینے لگ عمیا ہوں مگر مجھ یہ جن حکمتوں کا اثر ہے میںان کے لیےاپنی جال تک گنوا دوں تهين ..... بدند بوگا قبلے کے منبوط فرزند کیکن تری بات بی دوسری ہے کہتو فخر اور سروری کی علامت ہے توجس نخدات يرجلے خونخواروحشی در ندول سے بےخوف لڑتار ہاہوں گرمیر سے اسلاف کے کان میر سے دکھی دل کی چیخوں کو سننے سے عاری رہے ہیں سنو بودلک

اپناجداد کی پاک روحیں تو ہم سے
فقط قو تیں اور قربانیاں چاہتی ہیں
یہ بچے ہے کہ میں
اپنے لوگوں میں سب سے زیادہ قوی ہوں
مرے سامنے بچے ہیں
یہ خطرناک دریا
یہ تاریک جنگل یہ مرگ آفریں دشت
وحشت فزاوادیاں

قلش:

احمدة

بدنما كوبسار وشمنوں کے برے پھر بھی میں کتنا ہے بس ہوں لا چار ہوں اے فکش ....ان عظیم آ سانوں کی وحشت بھری محن گرج ہے مراول لرزتانبين نداس چیماتے ہوئے ناگ کی آگ ہے جس کی پینکارے کو ہساروں کے دل نیم کی پتیوں کی طرح کا نیتے ہیں قلش تم كومعلوم ب میں قبیلے کےا کثر جوانوں کو چشی درندوں ہے لزناسكها تاربابون مجھے اپنی قوت یہ جتنا گھمنڈ اور تکبر ہو کم ہے مگراب میں اپنی دلہن کے بھڑ کتے ہوئے جسم کو این باہوں میں لینے ہے ڈرتا ہوں کیونکہ مرے سامنے اس کا انجام ہے وہ معصوم بچہ قبیلے کے مضبوط بیٹے کا فرزند اول ہمیشہ کی مانند روحوں کی آسودگی کے لیے لائق قتل ہوگا یمی رسم صدیوں سے جاری ہے ....لیکن . نہیں اے نئی حکمتوں کے پیمبرقلش بدندبوكا

.....

يودلك قلش جب تلک پاک روحیں مرے زخم سے بے خبر ہیں میں پنی دلہن کوبھی باز وؤں میں نہلوں گا قلش ير صاوا بزرگوں کے مرُ دوں کی آسودگی بس یہی جا ہتی ہے انسال کی یا د داشت ہے بھی پرانی ہے روزازل ہے چلی آرہی ہے بہا در بن اے بو دلک اورا پنی دلہن کی بھڑ کتی ہوئی خواہشوں کو بچھا ورنداس کا جوان اورنشلا بدن دوسروں کے لئے ایک ہے ہاک ترغیب بن جائے گا جاا ہے آہنی بازوؤں میں جکڑ لے جوہوتا ہے ہونے دے کل کے دکھوں کا مداوا بھی کل ہے خېين په پنه ہو گاقلش يودلك: میں اگر جھک گیااب تو نو حیا ند ،نو ماہ بھی دوراتنے نہیں ہیں كوئى برق ياساعتوں كونبيں روك سكتا تو پھريوں سي میری سرتاب خواہش میرے تکانے پیچ میں ڈوبی رہے اورژ گوله کابیروگ کھن کی طرح

اس کی الھڑ جوانی کو کھا تارہے

اورمغرورروحول كاظالم تكبر یونبی بغض ہے چنتا ہی رہے اے قلش خواہ کچھ ہو میں ہرگز اسے باز وؤں میں نہاوں گا اگر چەمىل جى سے يہى جا ہتا ہول مرے دوست ،نو ماہ کا فاصلہ کچھ نبیں اور نجر؟ آنے والےز مانوں کاغم بز د لی ہے نویلی دلبن کونه حجبونا توابیا ہے جيئے کی قبر پر کوئی غنچہ کھلے . را گبیراس کوانی ہو سناک نظروں ہے دیکھیر مگراس کی رعنائیاں نارساہوں نہیں بیقبیلہ کے فرزند اعلیٰ کوزیبانہیں کیا کروں میں تو خودخواہشوں کے جہنم کا ایندھن بنا اودلك: یحنک ریابول مكرمين نبين حابتا ایک معصوم جاں جس کا پیکر م ے اور ژ گولہ کے خوں سے عبارت ہو وه صرف مردول کی کاؤے مسرت کی خاطرفناہو مری خواہشوں کی تڑی جھے کواپنی دلہن کے لیے پیچی ہے مگرآنے والےز مانوں کا د کھ جومیری روح کا خوف ہے جوعذا بنس ہے

مجھےروکتاہ

احمدفراز

ہارے لیےوصل کی لذتیں گرم را تو س کی توصیل طاعون کی اس بلاکو جگانا ہے جو میری عورت کی تری ہوئی کو کھ میں جا ہے گی قلش اس سے بڑھ کرکوئی ظلم نہ ہوگا كهبين اورميري دلبن ساتھ رو كربھي اک دوسرے کے لیے اجنبی ہوں یمی بیرورولیش بھی جا ہتا ہے كەمىں اپنى خوانېش كى دلدل مىں دھنىتا چلا جاؤں نستی کے بوڑ ھے بڑوں کی شقاوت کا انداز ہ کر جن کے مردہ ضمیراور پھرکے چیرے مرے کرب سے لاتعلق ہیں افسوس میری سبھی کاوشیں بےثمر ہیں .....وه ديجھو مرى بدمقدر دلهن سريه كا كردهرے اور سینے میں وحثی لہو کا سمندر لیے الطرف آربى ہے قلش ميں جلا اس ہے آنگھیں ملانا مرے واسطے اک جہنم ہے ہرچندیوں ایے خوابوں کے گزار

فصل بہاراں میں ویران و بےرنگ و بو و مکھنے ہے تو بہتر یہی ہے كهمين اين ضد حجفوژ دون ير پيمشكل ب میں جانتا ہوں کہاس کن کمن کے دوراہے یہ ميں لڑ کھڑایا تو نو جاندمیراتعا قب کریں گے قلش میں جلا (بودلک جاتا ہے اور ز گولة للش كے قريب آتى ہے) قلش تؤنے دیکھا م ہے سور ماکو جودن کے اجالوں میں آئکھیں جراتا ہے مجھ سے توشب کے اندھیروں میں مرے بھڑ کتے تنفس ہے ڈرتا ہے اس کے تصور میں نو جا ندز ہر ہلا ہل کے نو جام ہیں اس کی سوچوں سے اس کابدن سے زدہ ہوگیا ہے مگر میں جوانی کی تنہائیوں کے نتائج سے خائف ہوں تم ہی کہو ....اے نی سوچ کے مدعی؟ كياتمهارا تدبرهاري مددكر سكيكا کہاس پیردا نا کا دل سنگ خارا ہے جورهم وبخشش كےجذبات سے بے خبر ہے ژ گوله.....مرے دوست کی منتخب منفس

مجھ میں جرات نہیں ہے کہ میں پیردانا ہے اس سلسلے میں ملوں مجصاس كايبلي بى انديشه تعا میتمهارے لیے بخت دشوار ہے اورمير ب لي بھي تھن ہے كهمين اس من وسال مين اتني تنهار ہوں بهرجهال تك مرى عمر كاب تقاضا میں فطری ضرورت سے مجبور نوماه كي مخضرعمركو خصری زندگی پربھی ترجیح دوں گی بہاروں کے نو پھول اجڑ ہے ہوئے ان گنت موسموں ہے کہیں فيمتى ہیں تهبارابهادر بزائ بثيلاب ور نه محبت کا جا دوتو پیتھر کوبھی موم کر دے يهال تك كه جنگل يهاژ اور بيابان بھي دام تمنا کے صید زبوں ہیں

دام منا کے صید زبوں ہیں گر بودلک .....نگدل میری باتیں بھی سنتانہیں اے رفیقِ خردمند تو جانتا ہے کہ وادی کی سب عورتیں اپنی سرگوشیوں میں احمدفراز

W.

مجھےطنزاورطعن سے بانجھ کہتی ہیں ان کومری بھوک اور میری وحثی طلب کی خبر ہی نہیں کون ان کو بتائے کہ میر ابدن کمس کی لذتوں کوتر ستاہے ميراا بلتالہوا ورمرےجسم كى لب كشاد ہ صدف ابر نیسال کی بوندوں کی رہ دیکھتی ہے عردی کے لمحہ ہے اب تک فتم ہے جومیں ایک شب ایک دن بھی ہنسی ہوں مجهيتم بهي شايدتكش ایک برکارعورت جھتے ہو بركزتين اے قبیلے کے فرزند مجبور کی خوبصورت دلہن كيونكه مين در دينهائي سے آشنا موں مجھےاں کا حساس ہے کیسے بادل کا سامیہ برہنہ ملکتی ہوئی کھیتوں سے لیٹتا ہے میں جانتا ہوں كه كيے تھنى جھاڑيوں ميں نہفتہ كلى سنگناتے ہوئے مت بھنورے کی رہ دیکھتی ہے جھے علم ہے شام ہوتے ہی کیوں واپسی کےمسافر کی نظروں کی مانند سورج شعاعول ہےروئے افق چومتاہے میں تنہائی کے کرب ہے آشنا ہوں و گولہ

3.1.

ژ گوله:

گر مجھ کو یہ بھی خبر ہے کہ تیرا جواں احمقانہ اصولوں کے ہندھن میں جکڑ اہوا ہے

بەتۇغضب ہے

ہے۔ سب ہے۔ کشاکش کے آرے ہے دونوں کے پیکردو نیم اور بل ہمارے بدن بز دلوں کی طرح آپ اپنے گنا ہوں ہے خا کف جو ہرسانس روزِ مکا فات کے خوف سے کا نیتے ہوں

ہم اک دوسرے ہے سرک کر دوروں سے بیٹر یہ مختفہ ہے ہیں۔۔۔

اندھیروں کے ٹھنڈے ٹھٹھرتے کنووں بیں

پندو طونڈ تے ہیں

قلش اس سے بڑھ کرکوئی ظلم ہوگا

كەبےخوابراتوں میں

کوئی جواں بازوؤں کی تمنامیں تڑیے

جوموجود ہوتے ہوئے بھی نہوں

اس سے بڑھ کرکوئی ظلم ہوگا

مجھےاس کا حساس ہے

اے دل افر وزعورت

جوانی کے ایا محرومیوں کی فصلیں ہے ہوں

تودل....ایک سوزنده صحرا کی صورت بحر کتا ہے

جذبات کی آگ جبراہ پاتی نہیں ہے مصال

تواندر بی اندر بدن کوجلس ڈالتی ہے

توچر

قلش

VIL

3

کیا ہمارے بزرگوں کی روحیں یہی جا ہتی ہیں كەمىرى جوانى كاپەلېليا تاشجر تاابدعشرت خوشہ چینی سے نا آ شناہی رہے اورمالآخر سم صرصرِ نامرادی ہے ہی سو کھ جائے تو کیااہے آبا کے مُر دے یہی جاہتے ہیں كدميرابيا نكارماجهم شبنم کی بوندوں کوتا مرگ تر ہے نہیں اے قلش یوں نہ ہوگا كوئي چثم يرشوق جو مجھ کواحساس ہستی دلائے كوئى صاحب دل جو مجھ کومجت کی میزاں میں تو لے كدمين ايك محروم عورت بهون محروم تورت ژگولہ بیآ سال نہیں ہے کہ کوئی اکیلے مسافر کے ممکنین رستوں کےصد مے بيال كريح يرمين بيجانتا هون كة تنهائي كاكرب كياب كه جيے كوئى رس بحرا كھل جوشاخوں ہے گرنے كوہو اوركسي بهى يرند \_كواني طرف ملتفت كرنه يائ

احمدفراز

۸۱۳

.....کەجىسے كوئى گرم اندام استر جوایے سلکتے ہوئے کھال کوخٹک پیڑوں سےرگڑے كه جيسے كوئى جا ندلا كھوں ستاروں كے جلتے ہوئے بن ميں تنبا كفرابو ژ گوله: مرے واسطے سب خلاہے صداؤل ہے معمور دن ہوں كەكالى بلاۇل سے بھر يورراتيں بيرب بحقيقت بي ہاں صرف جذبات کے تند شعلوں کی سر گوشیاں ہی صداقت ہیں ليكن كوئي سننے والاتو ہو اف پیجا نکاه محرومیاں مجھ کو یا گل نہ کر دیں خلا ..... جا رجانب ....خلا قلش: بسائد دسووا كەتىراتكلم مرے ذہن میں زلز لے لار ہاہے يه ياني کي گا گراشفااور..... چلي جا يشمشير ساجهم، شمشادساقد یہ ترغیب انگیز فتنے مری آنکھ ہے دور لے جا چلی جا ۔۔۔۔ بیشفاف چشموں ی آئکھیں میر ہے سامنے كەمىر بے قدم ڈولتے ہیں چلی جا ژ گوله تخصے اپنی ارواح کا واسطانو چلی جا AIM

ژ گولىە: تو کیامیرے محروم دل کی صداؤں کوتم بھی ساعت کارتبہ نہ دوگے نہیں تونہیں جانتی اے کم اندیش عورت وه آواز بھی غور ہے من 2.5 اینے آبا کی روحوں کے غیض وغضب اور سیہ آسانوں کی للکار کی ترجماں ہے ژ گوله: تفاے نام مردائلی ایک کوآنے والے زمانوں کاغم دوسرا پیردانا کے چیرے سے خا نف کوئی بھی نہیں جومیرخواہشوں کے نقاضوں کو پورا کرے اورتم توقلش ... میری موجودگی ہے بھی لرزہ براندام ہو اے قیامت کے فتنے سنہیں یہ کہ میں تیری موجود گی ہے ہوں خائف مرى استقامت ميں اس وقت بھى كوئى لغزش نەآئى جب افلاک سے یا نیوں کے سمندر ہارے سبک جھونپڑوں پر دنوں تک برستے رہے تھے نداس وقت خائف ہوا

، رسے مبت ہو پر وں پر دوں تک بر سے رہے سے نہاں وقت خاکف ہوا جب جنو بی ہوا کمیں ہماری طرف برچھیوں کی طرح بڑھر ہی تھیں کہ جب موجز ن یا نیول پر ہمارے مکاں پتیوں کی طرح

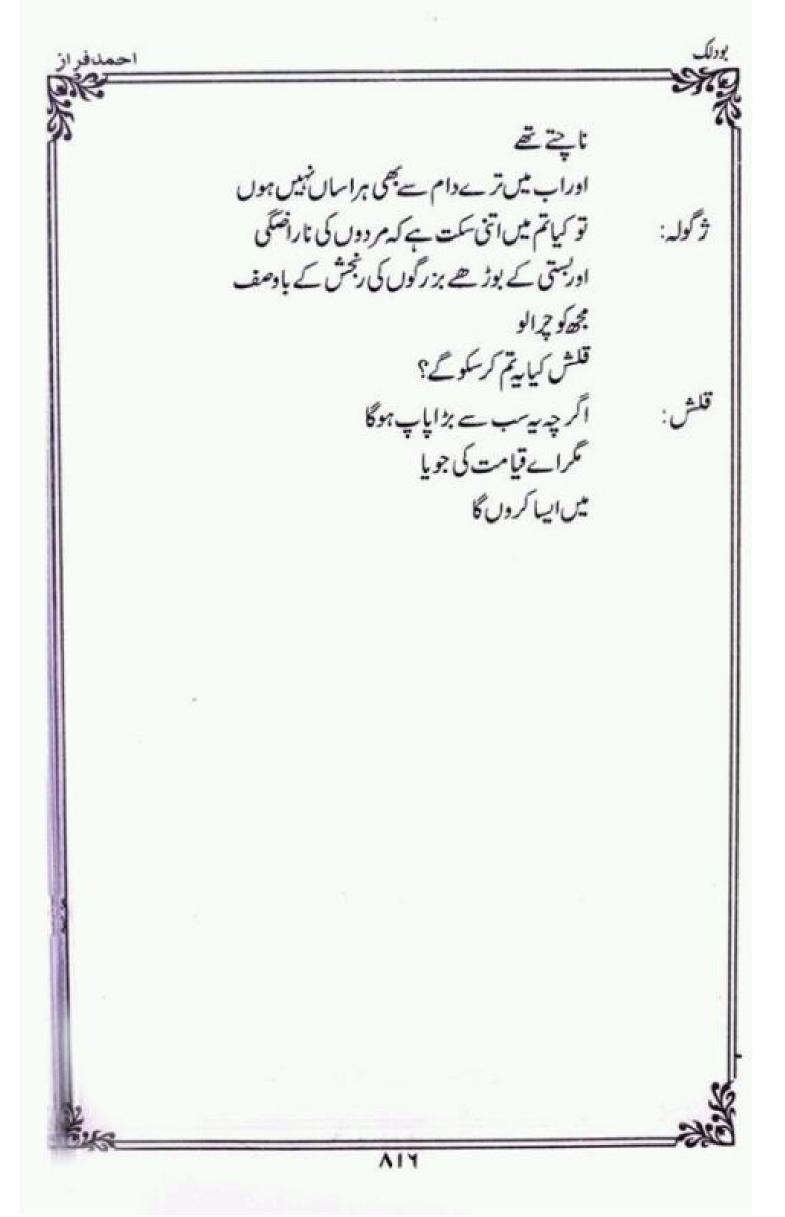

## الد

# دوسرامنظر

نویں چاند کا آغاز ہے۔ قلش ، حملہ ژاگولہ کوسہارا دیتے ہوئے تخلی مقدس کے قریب کھڑا ہے تاکہ بوڑھے پروہت کے سامنے اپنے پاپ کا اقرار کر کے روحوں کی ہخشش کا سزاوار ہو۔

اٹھاے کو تداند کیش خورت

سنجل اور بارشکم کی اذیت سے دہری نہ ہو
د کیچہ پو بچٹ بچکی ہے
گراب تلک روشنی
تہ بہتہ بادلوں کے تلے فن ہے
یہ خوست کی فال اور غضب کی علامت ہے
د کرا ہے ہوئے ) بوڑھے پر وہت کو آواز دو
جوہواؤں کی مخفی زباں جانتا ہے
پکاروائی مرددانا کو

AIL

ژ گولیه:

-37.E

جوتر جمال ان سيآسانوں كى بيت كا ب جن کے آغوش میں اینے آبا کی سفاک ارواح خوابیدہ ہیں اس کی آواز دو شدت كرب سے ميں مرى جارى مول میرے خشک حلقوم میں برچھیوں کی طرح ميرى سانسين اژى بين ستهيى علم ب بەنوس چاندى آخرى ساعتىں ہیں قلش میرےاندر کی پروردہ ستی مری کو کھکو چركربابرآنےكوبتاب مردداناكوآ وازدو حوصلها بزياں كار ﴿ اكَى بِيثِي كهمين خوف وہيبت ہے لرز ہ براندام ہوں اسمقدس تجركاتنا بجلیوں نے جے بھاڑکر غار کی شکل دی ہے مجھے علم ہے اس اندھیری گھھا ال دردیده شکم کرم خورده شجرے ابھی كون نظركا میں اس کیے کا نیتا ہوں كەجذباتىت كاندھىروں ميں

احمد فراز جس پاپ کے مرتکب ہم ہو ہیں وہ اینے بزرگوں کو برہم کرے گا

جس پاپ کے مرتکب ہم ہو ہے ہے وہ اپنے بزرگوں کو برہم کرے گا ہم ان کے لئے باعثِ ننگ ہیں لائق سنگ ہیں

.....اے گنبگارغورت

رْ ي كوكھ

جس گوشت کےلوتھڑ ہے کی امیں ہے اسے بودلک کی بجائے مرےخون نے زندگی دی ہے

ذراسوج

اپے بزرگوں کے مسلک کی رُوسے

بیکتنابزاسانحه ہے

میں اس کی عقوبت ہے لرز ہ براندم ہوں

کیونکہ ہم اب سیا تانوں کے

قہروغضب کانشانہ بنیں گے

نہیںائےکش

اس سے جب مرےجسم میں زیگل کی اذیت ہے میں دیا ہو

بھونچال آیا ہواہے

عذابول كى باتيں نەكر

خاص کراس مقدس شجرے تلے

جواماں مانگنے کی جگہ ہے

رسوم کہن کے مطابق تو یوں ہے

کہ تواس بڑے پیڑ کے زردیتوں کو

ژ گوله:

119

احمدفراز

جوآ سانی صحیفوں کے سیے ورق ہیں زمیں ہے اٹھا کر نہایت عقیدت ہے دہلیز معبد پدر کھے تری ہے ادب گفتگو کی تلافی یہی ہے قلش تو مجھےاس کیے اس جگدلے کے آیا تھا تا کہ دلی بحزاورروح کی انکساری ہے تو بیردا ناہے اہنے کیے کے لئے سائل عفوہو ائے ٹی فکر کے مدعی اب عقیدت سے جھک جا وہ درولیش جو ہا تعنِ غیب ہے خود بخو رجلوه افروز ہوگا قلش: وه درويش جس کی نظر صرف بدیوں کو پیچانتی ہے کہاں کی بدی؟ ہاں گرہم نے اتنا کیا ہے کہاک دوسرے کے سلگتے ہوئے جسم وجاں کی حرارت كوآپس ميں بانثا يةم مردبهي كيسي مخلوق ہو جوخم زندگی سے شراب مسرت کے خواہاں تو ہوتے ہیں پراس

Ar.

کی قیت ادا کرنے ہے جی چرا کیں

-37.0 37.00

قلش:

زگولىد:

قلش:

اورآخر

ہم ہی ہے مددگار مائیں

ىيقرضە چكاتى ميں

پہلے تو اس شرمساری کے انداز میں

جيسےاس وقت ميں

اور پھر بعد میں

آنے والوں زمانوں کی اس بے یقینی کی صورت میں

جس کامداواا جل بھی نہیں ہے

قلش كياحقيقي خوشي وهنهيس

جس کے پانے میں ہم

کیچھ گنوانے کو بھی دل سے تیار ہوں

الصفسول كار

اپی مسرّت تو

مرحوم اجداد کے زندہ سایوں کی برکت ہے محروم تھی

پھر بھی تجی سرّت تو تھی

توبدتو به تهزنگا رعورت

تری خودسری آسانوں کے غصے کو کھڑ کارہی ہے

وہ بےر ہروی جس کی ترغیب تونے مجھے دی

اسے اب حقیقی خوشی کہدر ہی ہے

زی مثل تواس مگس کی ہے

جوشاخ كل كويهله محبت كانغمه سناكر

اے مست کر دے اے دعوت وصل دے

يودلك ميروك

اور پھرساراالزام اس پردھرے ..... خیرمرُ دول کی پر جھائیوں ہے کوئی بھیڈ فی نہیں ہے یہاں تک کہ تیری وہ ترغیب بھی جس نے میری فراست کو دهندلا دياتفا تری ہے ادب گفتگو سے توبیلگ رہاہے کہ جیسے تر ہے جسم میں کوئی بدروح آئی ہے کوئی آسیب تیری تباہی کے دریے ہو درنه بيدديده دليري كي باتني یہاں معبدیاک کے سامنے ہاں .....اگر تیرے دل میں بغاوت کی چنگاریاں جل اتھی ہیں اس طرف بھاگ نکلیں جہاں آساں اس قدرزشت صورت نہیں ہیں تری تہتوں نے مری قوتیں چین لی ہیں اوراب مجر میں اتن سکت بھی نہیں ہے کہ میں پیردانا ہے آئی تھیں ملاؤں خموش اے تنگ ظرف برز دل مجھے کیا خرتھی كهوه اجنبى حملهآور نئ حکمتوں کے عوض تیری مردانگی لے گئے ہیں بتا کیاری دانش نوری آگی

AFF

ژ گوله:

راک محکوم

اس قدر چے ہے۔۔۔۔اور تر اذہن اگرتیری دانست میںآ سانوں کا ڈر بزدلی ہےتو پھرواقعی میرامسلک براہے مجھے حکمت نونے خوداین نظروں سے گرناسکھایا مجھے آگی دی کہ میں کس طرح نفرتوں کے جہاں میں دليراوروحثي بنول اے بداندلیش عورت مری مان تو اور یہاں ہے نکل چل ژ گولیه: حياكر منافق! تیری زردآ تکھوں میں میں کاسی مکر کی جھلکیاں دیکھتی ہوں تھے کیا خبر ايك تباحزي فاخته جو کھلے دن میں شہباز کی تمکنت ہے اگر کا بیتی ہے توشب كى سيابى ميں

وسب ن سیال ہیں۔ منحوں اُلو کے بےرحم پنجوں سے ہردم پندما تگی ہے ستم ہے سراسر ستم اے قلش ..... ( کراہتی ہے ) اف ......ذراصبراے میرے اندر کی مخلوق میں ریزہ ریزہ ہوئی جارہی ہوں نہ ا نے کی نظر در میں میں دونہ ہے سی

ز مانے کی نظروں میں۔ میں فاحشہ ہی سہی پر بزرگوں کی روحیں تو عادل ہیں

اورميري مجبورياں جانتي ہيں میں مجرم نہیں ہول اگرتو بھی مجرمہیں ہے

تو پھر کیوں سیہ بادلوں کے خطرناک چنگل

مقد س شجر کی طرف برد در بین كهجيےوہ تيرا گلاگھونٽنا جا ہے ہيں

ہوں کارگورت

تجھے اپی بدکار یوں کی سز ابھی بھکتنا پڑے گ

خطا کاروہ ہے جوترغیب دیتاہے

اورجوبدى كوفيقى خوشى كهدرباب

63

اے بزرگوں کی حکمت کے وارث

مقد س شجر کے تنے سے نکل

جوترایاک مسکن ہے

اورايينه مجرم كويبجإن

کہ تیری نظرصدق وباطل کی میزان ہے

اےاہے مُر دوں کے موجود سائے

كيوسرور جهائيول كى زبال جانتاہے كرتوجم سے اندھوں كے تفقى گنا ہوں كو پہيا سا ہے

صداقت کے پیغام پر

ATT

3

ژ گوله:

جاگ.....اورعدل کر

امن ....ا \_ مير \_ مخل بدن كے نہفتہ ثمر

امن

اے آفتِ جسم وجال

تیری پاکوبیوں سے مری کو کھ چھلنی ہوئی جارہی ہے

تو پھرجاگ

اے پر دانا

اوراپنے ہوسکار مجرم کو پہچان

(غاركے اندرے بوڑھے كى آواز آتى ہے)

كون؟

يردانا:

اس سے کون آیا ہے کس نے مقدی شجر کے احاطے میں بیدارروحوں کے خفتہ یروں کو ہلایا

(بوژھابابرآتاہ)

سحرہو پیکی ہے گرروشنی کیوں نہیں چارسواک پراسراری چپ پرندے بھی شاید کسی خوف سے



آشیانوں میں سہم ہوئے ہیں

سیسی خموقی ہے

سورج کی رنگت بھی مُر دہ ہے

جیسے کوئی ابتدائے سفر میں بی

صعب مسافت سے بیز ار ہو

کیا ہوا ہے

کیسورج بڑی سردمہری سے پیش آرہا ہے

کیسورج بڑی سردمہری سے پیش آرہا ہے

(وقفه)

عزیزہ!

ذرامیرےزدیہ آؤ

ہمجھاں سے کے اس نے

بہت مصطرب کردیا ہے

کہ جیسے سید بادلوں کے لبادے میں لیٹی ہوئی شخ سے

طائرانِ سخرخوش نہیں

ہاں، بہی بات ہے

اس طرح کا لے بادل کے اطراف سے جھائکی روشی

طیز سے دانت دکھلار ہی ہے

شعاعوں کی بے مہر دھند لی چک

جس طرح چرخ کی نیم مردہ و بیارا تکھوں سے

بجھتی ہوئی قرمزی روشی پھوئی ہے

بجھتی ہوئی قرمزی روشی پھوٹی ہے

احمدفراز

بررک میروک

تپش ہے تبی ۔ زندگی کی حرارت ہے خالی ژگولہ: (پیٹ کو سہلاتے ہوئے) تھہر اے مرے خواب شیریں کی زہریلی تعبیر

مجھ کو پریشاں نہ کر

بردانا: العظیم آسانوں کی ارواح

تم کو ہساروں کے علیں دلوں کو دھڑ کتے ہوئے دیکھتی ہو اورتم یہ باطن کے وہ چور گوشے بھی ظاہر ہیں جن میں

بدی اور نیکی کے علم ہیں

ایخ تنفس کی تلخی فضاً میں ہوا کی طرح گھول دو

اور اونے پہاڑوں کی ان چوٹیوں سے جہال تم سدا سے

فروکش ہو۔۔۔۔۔۔اپنارادوں کا اظہار میری زبال ہے کرو

تا کہتی کے لوگوں پہ کذب اور صدافت عیاں ہو

بزرگوں کی روحو

ہواؤں کے کہیج میں بولو

تو کیاا ہے مُردوں کی پر چھائیاں

صرف عنيض وغضب جانتي ہيں؟

فقط قبر بى ان كى برحق عدالت كا دستور ب

صرف ادبار کی بحلیاں جن کے نیز ہےسیآ سانوں کوبھی چیر دیں

ان كاساراا ثاثه بيع؟

وہ اپنی درگاہ کے سائلوں میں

ہمیشہ عذابوں کی خبرات ہی باغتے ہیں

ستم ہے

ATL

قلش

-55.5 7

که میں در دز ہ کی اذبیت میں ہوں اوروهمعصوم جال جومری کو کھ ہے باہر آنے کو بیکل ہے اندرے مجھ کو کترنے لگی ہے .....میں عاصی ہوں .....اےمر دِ درویش لیکن ..... پیلغزش تواس وقت مجھ سے ہوئی جب مرے آ دی نے مرے جسم کی شعلگی پرتوجہ نہ دی ہاں جوانی کے تیتے ہوئے موسموں کے شب وروز میں زنده رہنے کی خاطر مجهد دوسر مصخص كوخوشه چين نهال تمنابنا نايژا جومری ہی طرح .....این پیکر کے زنداں میں محبوں تھا ہوں ..... تو پھرائے کلش :1:175 تونے اپنی نگا حکمتوں کے سبب اہنے یا کیزہ مسلک کورسوا کیا اورہم سب بیا فتادلانے کاموجب بنا کیوں؟ نہیں یوں نہیں اے بزرگ زمانہ میں کمزور ہوں اورترغیب کے دام میں آگیا تھا : 11/5

جب بخجے اجنبی لوگ اور وں کے ہمراہ

- 55 E

قیدی بنا کرجزیرہ نما کشتیوں میں کھلے پانیوں کے ادھر ان مئی بستیوں کی طرف لے گئے تھے تو تم پر کسی سامری نے اثر کردیا تھا وہ آسیب جوان کی دانست میں حرف اول ہے

ميں....ميں تو

لیکن جب اپنے بزرگوں کی روحوں نے

خوابیده لهرول میں طوفال اٹھایا تو پانی پہاڑوں کی ماننداونچا ہوا

ال

اجنبی کشتیوں کے نگہبان ملاح نے

حرف إول يزها

جس کے جا دو سے تو بدعقیدہ ہوا

بال مرے ہا تف غیب

میں ہو گیا تھا

کہ جب پانیوں کے پہاڑ آج کے بدنما آسانوں کیصورت ہمارے سروں پر کھڑے تھے تہ مد

تومیں ہے مددگار و بےبس مکینوں کے ہمراہ تھا

اوراپ مكال دوب جارب تھ

بزارول مكال

ان گنت لوگ اے پیر دانا

قلش:

:11)

قلش:

15-

احمد فراز جوتعدا دمیں اس مقدی شجر کے حنارنگ پتوں ہے بھی تحضزياده یبال تک که اس تندطوفاں کے آگے ہمارے بزرگوں کی روحیں بھی لا حیار تھیں اور مد د کونه آئیس بزاروں کی تعداد میں ڈوبتوں کی صدا کیں پرآشوب موجیس بہالے گئیں اور بزاروں کی آ ہ و پکا تہہ نشیں ہوگئی اور پھراجنبی کشتیوں کا زبردست ملاح بھی جس کے ور دِرْ بالحرف اول رباتها اجا نک ہی چپ ہوگیا کیکن اب تک مرے کان میں وہ صدا گونجی ہے قلش ..... بتم جے حرف اول مجھتے رہے ہو :11)5 تسي اجنبي روح كانام موگا قلش: مقدں شجر کے مکیں! حرف اول کی تغییراس کے عقیدے کی روے انو کھی تھی يعني؟ :1:15/5 قلش: وه كبتاتها اس برم مستی کے نقش کہن ہے بھی پہلے

AMI

فقط ايك بى لفظ موجودتها

AFT

اور يون ڈوسے كى بجائے

3

تحجيجا بي بستى كاساحل ملا اے بزرگوں کے بدخواہ! تیری مثال اس غلاظت کے کیڑے کی ہے جوز میں کے کینے سے پیداہوا اورای کی گل وخاک برگندگی تھو کتاہے قلش تونے اپنے بزرگوں کی تو ہین کی تونے اپنی تمجھ ہو جھ کواس اند ھیری گھھا کے حوالے کیا جس میں غیروں کی پر چھائیاں رینگتی ہیں يمي چينين بلكتوني قبیلے کے فرزندِ اعلیٰ کی بےعیب دلہن کی دوشیز گی بھی جرالی کم اوقات بزدل ستم ہے کہ وہ کو کھ جس میں قبیلے کے فرزند اعلیٰ کی اولا دیلتی وہاں ایک پذسل کی يرورش ہورى ب تری بدشعاری نے مُر دوں کی ارواح کوشتعل کردیا ہے ہوسناک! تیرے گناہوں نے

تیرے گناہوں نے بہتی کو ہے آ بروکر دیاہے ( کراہتے ہوئے ) خمل مری کو کھ کے بے یروبال طائر

ژ و گولیه:

احمد فراؤ كەم كەرى دوج تیرے اجاز اور ویرال گھر وندے یہ آ وارہ بے چین منڈ لائے گی اور تیرے ڈھورڈ نگر بلاؤں کی دہشت ہے ڈ کرائنس گ اورتر کاروح کا لےعذابوں میں ہروم رے گی ہوا ئیں جولا ریب سے بولتی جس سدا اورتواےژ گولہ..... قبلے کی ہے مثل دختر ( کراہتے ہوئے )گفہر ز كوك: بزم ہستی کے ناخوا ندہ مہماں مرى التجاس ..... ذراصبر كر اوراے ہر کسی کے کیسنے کی آسودگی 303 تو بحيان تیرے اندر کی جاں کلبلاتی رہے گ مگر عمر مجراس حصار شکم سے ندآ زاد ہوگی بهي بهي نبيس اور ہوا تم جومُر دول کی آواز ہیں اس طرح نوحه گریس کہاے بے وفااے گنگا رعورت تری کو کھ کے لوقعز ہے کے مقدر میں سورج نہیں ہے كهيه ياك روحول كي نظرول مين ناياك ب ناپنديده ب

The same

اورمبارک چڑھاوے کے قابل نہیں ہال عصیلی ہوائیں یہی کہدرہی ہیں

## تيسرامنظر

دو پہر ہو پیکی

لیکن اب تک کہیں روشنی کی کرن تک نہیں

(دور سے قدموں کی چاپ آتی ہے)

ہیآ واز کیسی ہے

شاید کہستی کے پیرانِ دانا کے ہمراہ

شاید کہتی ہی بیٹی

ترا آدمی بودلک آرہا ہے

ربودلک تین بزرگوں کے ہمراہ ظاہر ہوتا ہے

بودلک اور بستی کے بوڑھے بڑو

بودلک اور بستی کے بوڑھے بڑو

AFY

جردانا:

RE

میں بہت خوش ہوا ہوں اوراس کے لیے آہ پوری عقیدت ہے ہم نیک روحوں کے ممنون ہول جن کے سابوں نے ہم کو کڑے موسموں کے دنوں اور راتوں میں محفوظ رکھا .....کہوائے خر دمندلوگو تتهبين كون ساسانحه اسمقدس شجر کی بناہ گاہ میں 51757 ہواؤں کی باتوں کے عالم مقدل پروہت ہم آئے ہیں۔ تاکہ مقدی شجر کے وسلے سے مرُ دوں کی روحوں سے بخشش کے طالب ہوں تیری وساطت سے سورج کواذن مسافت ملے.....اور..... ہم آئے ہیں تاکہ נפת וצו: تری مبربانی ہے روشن شعاعوں کے سینوں سے منحوس اور بدنما با دلوں کی چٹا نیں ہٹیں اوربستی کی مخلوق پرامن برے تضبرا بمرب كيسه بطن كي كم عياراشر في ژ گولىد: اورتو .....بودلک : 11:

احمدافرار

تیری آمد کا باعث؟ يودلك: مقدس يروجت بهار مے مورثی نی فصل میں روشنی کی تمازت سے محروم ہیں اور ہمارے خشک جسم بچوں نے سورج کودیکھانہیں اور جاری سید بخت آنکھیں اجا لے کی جوئندہ ہیں اور ہماری زمین اپنی جھاتی کے مشکول میں پیج ڈالے ہوئے گرم کرنوں کی دریوزہ گرہے ژ گوله: مگراےم ہے سور ما تو کہدسورج کی حدیث کا در پوزہ کر ہے تومرے جسم کی آئے ہے کیوں رمیدہ رہا تونے مجھے کہ تیری زن منتخب تھی ہمیشہ کنارہ کیا ( کراہتی ہے) جھے ہے ۔۔۔۔اے میری ناموں وجال کے امین جس نے اپنی جوانی کی ہر پورمستی تھے پیش کی ا بیمعصومیت کی بهار این دوشیز گی کانشه اے قبلے کے بلوان تونے مگراس کو بھی تج دیا جو ہز رگوں کی برکت ہے بچھ کوملا بو دلک يودلك: بزرگوں کی روحیں تو ہا تف ہیں اے میری ہےا متنائی کی شاکی دلہن صرف اس سوج سے

میرے جذبات کی آگ ميري جواني كے تنور ميں جاں بجھي تھي كهجسمول كي قربت كامفهوم اک پیکرنو کی صورت گری ہے اورانجام ..... مردول کی آسودگی کے لیے ابك معصوم كاقتل ہوں ۔تو ای واسطے بو دلک はりた توزن منتخب ہے گریزاں رہا تا كەتىرى بزرگول كافرمان يوراند ہو تومرُ دوں کی ناراضگی کا سبب يبلا يزا: بودلک ہے؟ تو گویاای کی بغاوت ہے آ با کی پر چھائیاں اس قدر مشتعل ہیں سیہ بادلول کی گرج ان کے غصے کی غماز ہے یر میہ کیوں لازی ہے بودلك: قبلے کے دانا بزرگو کهمژ دول کی ارواح اس جان معصوم کو اينالقمه بنائيس جومير بيتوانابدن كاعرق مو جارے عقائد کی روہ :17/1/22 159

(جوانیان کی تاریخ ہے بھی پرانے ہیں) مُر دول کی روحول کاحق ہے که وه صرف خوا بمش کریں اورزندون كافرض ان کی تعمیل ہے جبتلك موت کامبر ہاں ہاتھ اک دوسرے کو سفیدآ سانوں پیکجانہ کردے یمی جراورصبر کا دائرہ ہے شا....رمبرمبربان؟ تيرايزا: كس كوجراًت كدروحول كانصاف يرشك كرب بال مرجس ية سيب ساسيكنان مون کیے حوصلہ ہے کہ مرم دوں کے قانون سے منحرف ہو سوائے تنگ ظرف، کج فہم کو ہد گرفتہ دلوں کے تواے بودلک ببلايزا: بحرتماشه كرآباؤا جدادكي برجمي كا ذرااینی وادی کی ویرانیوں پرنظر کر ذراد كھ

دراد میھ کیےزمستال کی ان زمہر بری ہواؤں سے ہرشاخ ، ہرکل بے برگ ہے بے تمر ہے ذراسوچ پالے کے چنگل نے کیوں ہرچراگاہ کے سبز ملبوس کونوچ پھینکا

ژ گوله: تماشه کرایے بزرگوں کی برگشتگی کا كەمىرے بدن كےقف میں كوئی مضطرب جاں مقید ـ اورخواه کچه بھی ہو وہ اس گیھا ہے نہآ زادہوگی يهال تك كهوه خول كوتو ژ كر بھي ہواؤں کے انفاس سورج کے نغمے ابدتک نہیں من سکے گی ستم ہے נפת וצו: وہ کرنیں جوغر بال مخل مقدس ہے چھن چھن کے ہم تک پہنچی ہیں ان کوبھی تاریک سائے نگلتے چلے جارہے ہیں غضب سے غضب جاگ يودلك: اے میری ظالم جوانی کے بے آرز وول كەجس كىامىدىن گئےموسموں کی حزیں اور خنک دھند میں سوچکیر ابے بری ساعتو ميري ديران آئڪھيں جواني ميں ہي میرے چہرے کی دیوار میں دھنس گئی ہیں مرے گرم جذبات اوہام کی برف میں دب گئے ہیں اگر میں خوش اندام دلہن کو وارفظی میں کے سے لگا تا

تواے میرے اجداد کے جائشینو وہ پکر جومیری محبت ہے بنآ یمال کے عقائد کی روہے مزاوارتيغ اجل تفا که میری مرادوں کی پہلی کلی پر حق دامن رفتگاں ہے 181% تجھیتم نے سوجا كداس طفل كي موت ميري صلابت كى غارتكري تقى اگرمیراجو ہرفنا کردیاجائے .....اے برگزیدہ بزرگو تو پھر میں ....کہوادی کامضبوط بیٹا ہوں يون بخت جان روسكون گا؟ سنسی دل دریده کو یا مرد کهنا کهاں کی صدافت ہے ايهوشمندو جوانی کی شیری مترت سے بوھ کر وہمظلوم انسانیت ہے جواب تک مرےخون میں موجزن ہے اگر چەقدامت يرى كے زنگار سے كل ربى ب مگراے قبیلے کے اعلیٰ پسر تونے جو پچھ کیا میں اے جرر ہاہوں APT

جو بویا تفاتونے مجھے کا ٹاپڑرہاہے مجصرد مكيريس كس بلامين كرفتار بول میراناخواسته طفل ....اے بودلک جوابھی بطن مادر میں ہے اس قدر باعث نگ تجما گیا۔ کیمر' دوں کی آسودگی کے لئے بھی سز اواصدقه نبیس ميں وہ معتوب ہوں جس کوبن باس اس کے کیے ال رہاہے كهجس كاخطا كارتوب يكورت؟ جييق نے تشنہ ومحروم رکھا تھا میری تنابی کا باعث بی اب بتابودلک کون شاکی ہو؟ س کوشکایت کاحق ہے؟ اہے جس نے بویا كهاسكو جے کا ٹایٹر ہاہے؟ بتاکون مجرم ہے؟ اورکون مُر دوں کے انصاف کا مستحق ہے

جس كالخل جوانى كشاكش ك\_آر \_ \_ كشار با جس كاول مرچكا..... حیف اے میری پیاری دلہن

احمدفراز

جس کے تنور سے گرم اندام کو میں نے چھونے کی ہمت نہ کی اور جس کے شکم میں وہ بچہ ہے

> بومیراهونا..... پرانسوس میرانهیں

ہ حیف اے میرے آبا کی ذیثان وادی کہ میں جس کابطل جری قابل فخر فرزندہوں

آج معبد میں

مرُ دول کی ارواح کےروبرو

مجرمول كي طرح ايستا ده ہوں

اے داعیانِ مکافات

تم جھے کیاجا ہے ہو

مجھے کس سزا کا سزاوار گردانتے ہو

مقدس پروہت!

تحجے اہلِ بہتی کے مضبوط بیٹوں سے کیا جا ہے استقامت ۔۔۔۔دلیری ۔۔۔۔ شجاعت

تو چرس

كدوه

جس كادل ريزه ريزه ہو

اورزهش چونی کارا کب ہو

اس سور ماہے صلابت کی امید .... ہے سود ہے

بس يبي حال ميراب

ورلک محرک

احمدافراز

اب جوبھی چاہوسزادو مجھے اےفقیران فرتوت

يبلا برا: بن باس

ژگوله: كرائي بوئ ذرادم تولاي ميرے خول كى

نارسائی کے ارمان دم لے

دوسرابرا: نبین صرف بن باس کچھی نبیں

میں بیکہنا ہوں

جس نے برزگوں کی تو ہین کی

اس کی پاداش بس موت ہے

تا كەمۇردول كىشكىين ہو

پہلا بڑا: اے بزرگوں کے اذبان کے ترجمال

بودلک کے لیے جوسزا

تیری حکمت کی رو سے مناسب ہے

تواس كااعلان كر

ييردانا: بال.....تو

بن باس ياموت

اے اہل بستی کے بیران دانا

سنو؟

پاک معبد کی نظروں میں دونوں گنهگار ہیں

رورس مبارین ایک باغی ہےاور دوسراسازشی

اور برركو

AFT

ہوا کیں بیہتی ہیں اك تو گنبگار كفران نعمت بهوا جوقبيك كافرزنداعلي تفا اوردوسراؤزو جس نے پرائی دلبن کی محبت چرائی ىيەدونول گنېگار سلية اک دوسرے سے نبر دآ زما ہو یبال تک کدان میں ہے اک موت کاجام لی لے جوزنده نيج اس کوظارک کی بیٹی .....ژ گوله کہاپزیگی کی اذبیت میں ہے تازیانے نگاتی ہوئی ان گھنے جنگلوں کی طرف لے چلے جن میں وحثی درندوں کے مسکن ہیں بەفىصلە ياك روحول كاب جن كامير ترجمال مول توبونی سی بودلك!سامضآ كەتقدىركا فىسلەجونجى ي وہ اٹل ہے AFL

مرے دوست نیز واٹھا

میں تری آبروتیری ناموں تیری حمیت کولاکارتا ہوں

میں تیار ہوں اور ..

مگر میں نہیں خواہ کچھ بھی ہو

قلش:

يودلك:

( کرائے ہوئے) جھےمت کہو ژگوله:

اے میری کو کھ کے جانور صبر کر

بودلك: تو مراد وست ہے

اور میں بھائیوں سے بڑھ کر تھے جا ہتا ہوں

قلش تم نے وہ اجنبی علم مجھ کوسکھایا

مجهےوہ سکوں بخش حکمت سکھا کی

مجھے تونے وہ حرف اول بتایا

کہ جوعشق ہی عشق ہے پیار ہی پیار

خاموش

تيرابزا:

يودلك:

میں نے کب ایسی کوئی بات بچھ سے کہی

مول ....منا پیردانا

بيكتني خطرناك سازش كقي

اب جس كا اظهار بيكرر بي

نہیں بودلک جھوٹ کہتا ہے

سبافتراب

جس كاواعي تفاتو

تو گویاقلش توای علم سے

**ለ** ዮ'ለ

وستبردار بوتاے یہ تیرے آ درش کاضعف ہے یاتری برولی ہے میں بر دل نہیں بودلک پروه حکمت جو فیبروں کی بخشش تھی یےروح محقی یہ جدایات ہےاب تلک میرے کا نوں میں اس حرف اول کوجھنکاری گونجی ہے عجب لفظ تفاوه بزاروں معانی کا حامل عجب خواب تعاوه كجيسي بهي تعبير حابونكالو مگرجیے.....وہ لفظ ان کی زبانوں پیتھا لوح دل پیمنقش نبیس تھا قلش تیری سب خوبیاں يودلك: تیری نفرت کے کہرے سے دھندااگئی ہیں اوراب جھ کووہ علم بھی کھو کھلا لگ ریاہے جے تونے درس مقدس کہا تھا كەوەاجنبى ،حرف اول كى تقديس كو اس علاقے کی خوش گل حسیناؤں 109

اورخوش نما پھروں کے وض بیجتے تھے مگراس کے باوصف وہ اپنی دانش کےمعیارے مجھ کواور میری بستی کے لوگوں کو تيره دماغ اورضعيف العقا كدمجهج تنص اے پودلک میراایمان اس لفظ سے اٹھ گیا ہے جوان کے وطیرے میں جنس تجارت سے بردھ کرنہیں تھا بدی سے جواز بدی زشت تر ہے يبلا برا: دغابازتونے قبیلے کی ناموں بیچی :17/1/22 تواب اس کی قیمت خودایے لہو ہے ادا کر بر صاور بودلک سے نبرد آزماہو یبال تک که دست اجل تیرے کو ہے گرفتہ بدن کوسلا دے يودلك: میرے بے وفا دوست میں جھ سے کیے اڑوں مسطرح ميرانيزه تر ہے جسم کواپنے واروں سے غربال کردے قلش: مكرمين توتيار مون بلكه تيار سے بھى زيادہ

10.

سکول میارے پیکر کی دھڑکن سکوں

لوقلش بھیڑیے کی طرح حملہ آور ہو بهلايزا: ( بودلک قلش کا واررو کتاہے ) قلش میںا گر جھے ہے لڑنا نہ جیا ہوں يو پھر بھی قلش: میں تجھ ہےاڑوں گا وكرنه مجھا يٰ بستى كى سب عورتيں طنز کے ڈ تک سے مارد س گی میری روح تنبائیوں کے خرابوں میں بدحال تنہا بھٹکتی پھرے گ تا كەدونول كاناياك خول اس وبا كامداوات اس گنبگاروا دی کے داغوں کو دعود ہے جس نے وادی کو تھیرا ہوا ہے تو پھراے میرے دوست ...... بُشیار! يودلك: میں وارکرنے لگاہوں مرحبا بودلك بهلايزا: جیے چیتا ہرن پر لیکتا ہے دوم ایزا: دونوں ہی کڑیل جواں ہیں تيرايزا: قلش وارکورو کئے میں ہے ماہر يبلا برا: مگر بودلک این طاقت میں برتر ہے 12/1/10 اب ویکھنا دونوں وحثی درندوں کے انداز میں گھ گئے يبلايزا: ژ گوله: اےمرے دوح کے ہم سفر!صبر کر!

احمد

ان کی جان دادگی سے قبیلے کوطافت ملے گی بالايزا: بجا،اوروادی میں امن وسکوں کی بہاریں ملیث آئیں گی :15:1/19 د کھنابودلک دارکرنے لگاہے تيرابزا: قلش گرر ہاہے ....قلش گریڑا يبلايزا: ضرب کاری تھی وہ مرر ہاہے כפיתונים: (قلش كرابتاك) ژ گولە: سکوں اے میرےجم کے زلزلے میری ہستی کی دیوار گرنے کو ہے قلش ( نزع میں )بودلک\_تو مرادوست تھا ہم لڑے تا کہ روحوں کی منشا کو پورا کریں اوراب جبكه مين مررباهون مرى آخرى التجاب كەتقىسىمىرامۇرەبدن دوش يرۋال كر ان سیہ جنگلوں کی طرف لے نہ جانا جہاں بدنما چیو نثیاں میری ہے آسرالاش کی منتظر ہیں كهمين ان سے خائف ہوں اور ہاں....قبیلے کے فرزند تو ال طرف بھی نہ جانا جہاں اجنبی لوگ رہتے ہیں اے بودلک.....( دم تو ژویتاہے) قلش مرگها البلايدا:

J.1.

נפתונו:

:1:10/5

الا گولد ( كرائة موت ) اف مرى جان كتفي اذيت ميس ب

اب بزرگوں کی روحوں کی آ سود گی

پھر ہے لوٹ آئے گی

جاؤ۔اےساری وادی کے دانا بڑو!

اوربستی کےلوگوں کومژ دہ سناؤ

كداب ہے وہ كالےعذابوں ہے خائف ندہوں

جن کے سابوں نے سورج کو گہنا دیا تھا

كه جم ان كى قيمت اداكر چك

جاؤاورغمز دول كومدايت كرو

تا كەۋە دامن كوە بىس جمع بھوكر

قبیلے کے باغی کاانجام دیکھیں

تماشا کریں۔اس کے بن باس کا

جس کی گمراہیوں کی سز اساری مخلوق کومل رہی تھی

تینوں بڑے: بجااے ہمارے گہبان ہم جارہے ہیں

(بوڑ ھےرخصت ہوتے ہیں)

پیردانا: اورتم بودلک

اہے مقتول کی لاش اٹھائے ہوئے

ان گھنے جنگلوں کی طرف چل پڑو " ۔۔

....اوراے در دز ہیں گرفتار

ظارك كى بيثي

اٹھ،اوراپےشوہرکو

كوڑ \_ لگاتى ہوئى

ADE



## چوتھامنظر

( اُو گولد درد سے دو ہری ہو رہی ہے ایک طرف بودلک، قلش کی اہش کو کندھے پرڈا لے کھڑا ہے اورد دسری طرف پیردانا ہاتھ میں کوڑا لیے نظر آتا ہے ۔۔۔۔۔)

> (کراہتے ہوئے) نہیں اے خردمند درویش ایبانہ ہوگا کہاں پرمراہاتھا تھے جومرامردہ جس کانان ونمک میں نے کھایا اگر میں نے ایبا کیاتو مرے اس وطیرے سے بہتی کی سب عورتیں مرے اس وطیرے سے بہتی کی سب عورتیں

ژ گوله:

مجھ پریشکار بھیجیں گی اور پھر بیانے عقائد کی رو ہے بھی زیبانہیں المعتدل پروہت عقائد ....؟ 111/2 قبلے کی رسموں کوتو مجھ سے بہتر نہیں جانتی د مکھے کب سے ترا آ دمی لاش اٹھائے اسے تازیانے لگاتی ہوئی جنگلوں کی طرف ہانگتی جا . كەبىدلاش مىكن باس روح كا جو ہمارے لیے اور ہمارے بزرگوں بھی کے لئے تری تازیانه زنی تیری شخشش کا موجب یے گی وكرنه تيركو كالميلاتي موئي جان مرر دور ہے گی نەصدقے کے قابل نہ جینے کے لائق (این کو کھے مخاط ہوکر) تو کیا میں ای روز بدکے لئے ژ گوله: اےمریخل جاں کے نہفتہ ثمر تيري نشو ونمامين .....اذيت الثعاتي ربي مون میں جھی تیری پیدائش چیخ کی نفٹ کی کوئیس سکوں گی؟

يودلك تہیں :10/5 جب تلک ان یہاڑ وں کے تشنہ بدن یا نیول کے لیے چھنے ہیں جب تلک اینے دریاؤں کی خشک اجڑی ہوئی سیج بے فیض اور برنما آسانوں سے شکوہ کناں ہے جب تلک ادر صویے ڈھورڈ نگر ہلا کت کی وادی میں ڈ کرارہے ہیں جب تلک اپنی بنجر زمینوں کے سینوں میں اك عمر كي تفقي سے دراڑي يروى بي نہیں اس سے تک نہیں جب تلک اپنی بیتی میں کالی بلا بال کھولے کھڑی ہے يودلك: تو پھراے مری بدمقدر دلہن بھول جامیں تر اکون ہوں تازيانهالفا اورمرے جسم پراپی ضربوں سےلہریں بنا کیونکہ مُر دول کی روحوں کے ہمراہ زندوں کے ار مان بھی منتظر ہیں قلش کی ہلاکت ہے اور تیرے شوہر کے けりた بن باس ہے ہرخوست چلی جائے گی ADY

1976 1976

بودلك:

اورتواس نے بطل کی ماں ہے گی كه جوشان ميں اورتوا نائيوں ميں جوال سال چیتے کی ما نند ہوگا جواین قبیلے کا سب سے براجا نثار اور جانباز ہوگا ائداورتاز بإندائها تا كہتى يە پھرامن برے بزرگوں کی روحوں کی آسودگی لوٹ آئے اوراس یاک وادی کی مٹی ہے وہ کوئیلیں پھوٹ نکلیں کہ جن کی جڑیںا ہے اجداد کی خاک میں جاگزیں ہیں اٹھاے در دِز ہ میں گرفتارعورت ژ گوله فقط اس توقع پہ بن ہاس میں نے قبولا که یوں تیرا بچہ عقا ئد کے سفاک پنجوں ہے نج جائے گا (وثوارآواز) و کمچادهرو کمچه اك پير فرتوت مجمع کی جانب بردھاہے ہاری زبوں صمتی کے تماشائیوں کو

تری مشکش مشتعل کررہی ہے

سیدآ سانوں بیآ با کی رومیں گر جے گئی ہیں

احمدفراز ژ گولهانهاور جھ کوکوڑے نگا اٹھ کہ میں لاش کے بوجھ سے تھک گیا ہوں ہواؤں کی آیات کے ترجماں כפין וצו: پیلوگوں کا شوران کی ناراضگی کی علامت ہے وہ دمیدم مضطرب ہورہے ہیں وہ مجرم پیکوڑے برنے کی آواز کے منتظر ہیں اے اتنامارو كەاس كىقو يىثريا*ن تىك چىنخ*ىلگىس اے قبیلے کی بد بخت بینی اثفا تازيانه كەرپىشوروغل دم بەدم برۇھەر باپ مارے قبلے کی ..... يودلك: ژگوله کرم کر· كهيس بوجه عصمرر باجول اگرچةرى تازيانەزنى كےلئے اب بھی تیار ہوں میں ژ گوله: تو ہوئی ہی الوداع المرى زخم خورده اميدو بزرگوں کی روحو مجھے حوصلہ دو كەمىس اينے ہى مردكوتا زياندلگاتى ہوئى ان نئی بستیوں کی طرف لے چلوں 101

احمد فراز ان نی بستیوں کی طرف بے چلوں جن کی بحکمت کے اسرار سب حرف اول کے تابع ہیں ليكن وبال بجمي تو ظلم اوروحشت کےعفریت آزادہیں بال تو يونمي سبي

میں اسے تازیانے لگاؤں گی جواہیے مقتول کی لاش کندھے پیدڑا لے مرى ضرب كالمتظرب ای میں ہی مُر دوں کی آسودگی ہے تو پھرالوداع۔اےمری ناتمام آرز وؤ دل افكارخوا يو

مجھے حوصلہ دو کہ میں

اینے ہی مردیر ہاتھا ٹھاؤں

( گودلک کومارنے کے لیے تازیا ندا مخانے کی کوشش کرتی ہے كه كرب سے دوہرى موجاتى ہے اور تازيانہ ہاتھ سے چھوٹ جاتا

مرى منتخب آرز و.....جوصله حوصله

اف نہیں کوئی اندر کی طاقت مجھے روکتی ہے

مر عدل كادهركا مرےخون کومنجمد کررہاہے

نېيں ..... په نه ډوگا که وه

ژ گولیه:

يودلك:

ژگوله:

-55.00 TO

جومراآ دمی ہے مراہاتھائ پراٹھے ( کراہتی ہوئی)

امن....اف

کوئی جیے مرے خول کوتو ڑتا پھوڑتا جارہا ہے (کراہتے ہوئے گرنے گلتی ہے)

دوسرابزا: اللهوه ترميخ لكى ب

يودلك: سنجالو .....كدوه نزع ميں ہے .....د

پیردانا: حوصله

دوسرابزا: پیسانسول کی دستی صدائیں

كهجييكوئي جانورز يرخنجر كراب

بودلك: مدد .....ظلم .....وه مرسحًى

( یکے کی بیدائش چیخ ابھرتی ہے)

پیردانا: مرکئی-پربید بچتوزنده ب

دوسرابرا: دانار فیقو...... ذرا آگ نزدیک لا وَ

( دونوں بڑے قریب آ جاتے ہیں )

يبلا برا: مقدس پروست

جوم اس طرف برور ہاہے

دوسرايزا: يرهاوا

تيرابر: كه يحدوزنده إلى بيردانا

دوسرابزا: پرهاوا کهلوگون کی نارانسگی ختم مو

و تيرابزا: انقام ....اعمقدس پرومت

احمد فراز تكرية سويتوبزركو اودلك: كەصدقداگرايك جان كازيان ب تووه ہو چکا ہے صدافسوساے بودلک تسرابرا: وہ .....جے تجھ کوکوڑے لگانے کاحق تھا وی مرچکی اور ریہ بچہ ابھی اس کے قابل نہیں ہے :12/1/12 م ہے :10% تو پھرالیںصورت میں بیچے کو قربان کرنا بہت لا زمی ہے۔ بالاينا: یه بچی جوآ شوپ جال میں بھی زندہ رہی بودلك: وختر امن ہاے مرے برگزیدو! حیا کر قبلے کے بدنام بیٹے يردانا: تو کیااس نی زندگی ہے سیٹا بت نہیں ہے بودلك: كەمُر دول كى ارواح بىچے كاصد قەنبىس جاہتى ہیں 950 چر حادے پیمر وے تصربیں Seiko? تو پھرا ہے ہواؤ وردانا: کتم برگزیده بزرگول کوروحول کی سب خواہشیں جانتی ہو کہتم پر دوامی صدافت عیاں ہے · مدایت کرو (نومولود بيچ کې آواز)

برريک پوريک

:\_\_

تو پھر جیخ اے دختر امن اے جانِ معصوم اےصوت شیریں كەتو بھىتو اس حرف اول کی تصویر ہے جس سے دنیا عبارت ہے ( نيچ كرونے كى آواز) ا \_ آشتى كى زبال ..... يخ اسے حق وانصاف کی ترجماں بركتون كي علامت كه تيرى بقاكے لئے تيرى مان أورتر اباب دونوں فنا ہو گئے ہیں فغال كر که تیری صدا ان سيرآ سانوں کو بھی چرجائے فغال كر .....کرتو حرف اول کی تغییر ہے جوعظيم اور برتر ہے اے بیردانا قبیلے کی تو قیرخطرے میں ہے

נפת אילו:

\_\_\_\_

' اورلوگوں کا انبودہ وحشت ہے یا گل بنا ایک جنگل کی فانند حركت مين آف لگاب تواے وا دی مرگ کے ساکنو :1125 جن کی حکمت ز ما نوں کے زنگار سے بھی نے دھندلاسکی اب ہواؤں کی آواز میں جي پيٺا بركرو سمس ليے دختر امن بجيجي گئي اے ہواؤ بتاؤ یکاراے صدافت کی آواز اودلك: امن وسکوں کے لیے چیخ .....فریاد کر تا کہ پیسب بھی اس حرف اول کے بیرو بنیں جس کی تفسیرتو ہے (بي چينې ہے) يبلا برا: ۔ لوگ اجا تک ہی چپ ہو گئے جیسےان کی زبانیں ہی شل ہو گئیں برطرف اك سكوت لحد حجما كميا اور قبیلے کےسب مردوزن جیسے سکتے میں ہوں آ سانوں پیاب بادلوں کی گرج تک نہیں اور پرندول کودیکھو کہ.....

بال.

ال جردانا:

مقدس عقائد كو حجثلار باہے میں کہتا ہوں بهلا برا: میخض کو ہدگرفتہ ہے باغی ہے سرکش ہے اے پیرداناغضب ہے تيسرابزا: كداك ذي شرف سفله وتمنزين بهواكبيا شرم کر بے حیاش م کر دومرايزا: لوگ ادھر برڑھ رہے ہیں عضب ناک اور مشتعل دوم ايزا: ان کے نیز وں سے چنگاریاں پھوٹتی ہیں بڑھے ہی جلے آرہے ہیں يبلا برا: فتبیلہ چڑھاوے کا خواہاں ہیں ،اے بیردا نا :12:1/19 اجازت كەپەشتىل لۇگ تيرابرا: ماغی کے نکڑے اڑا دیں اجازت۔ کیمُر دوں کی منشا کو پورا کریں وويرابزا: اور قبیلے کے سب مردوزن اس گنهگار پر بھیٹر یوں کی طرح مل پڑیں اور ہوا تیں یبی کہدر ہی ہیں : 1:15 كەتوبودىك اس غضب ناک انبوه کا سامنا کر

میں تھلم دیتا ہوں

ہارے قبیلے کےغدارفرزند

جا....اوراس شرم كے لوقع الے كولئے جان برکھیل جا (بچەروتا ہے) رو۔ کہ ہم بدنقیبی کے مخچیر ہیں بودلك. روکہ ہم جرم انسانیت کے گنہگار ہیں اے زمانوں کے ہادی مبلا برا: گناہوں کی حدہے كەپەبے حیااہے آبا کے قانون كامنە چڑائے تو کیا....اے بری ساعتو! يبلا برا: وہ بھی حکمتیں جو ہزرگوں کی برکت ہے ہم سب يه نازل موئين .....وه ا كارت كنين ....کیامقدی شجر کی وہ روحیں کہ جن برز مانوں کی برکت اتاری گئی ا پی تو بین برداشت کرتی رہیں گی امے مقدس پہاڑوں کی پر حیصائیو بدندہوگا كدايخ عقائديه باغي بنسين اور برزرگوں کی وادی میں زندہ رہیں ایے آبا کی تقویم خطرے میں ہے (بچەردتا ہے) پھرسے تاریکیاں چھاگئیں

צנפתוצו:

آ سانوں پہ بادل گر جنے لگے

تيسرابران پھرے مجمع ميں جنبش ہوئي

بہلابرا: انقام-اےمقدس پروہت

قبیلے کے سب مردوزن مشتعل ہورہے ہیں

بودلک: مگراے برو

كدوه معصوميت كى فغال

تمنہیں من سکے

جس نے او نچے پہاڑ وں کو دہلا دیا

گفرگی انتہاہے

دوسرابزا:

يودلك: سوده

اےاندھیروں کی وادی میں بچ کی اذ اں

رو که برتر صدافت کی آواز

اس خطہ بھدل میں بے ثمر رائیگاں جائے گی

آ کہاب موت ہی زندگی کی پناہ گاہ ہے۔ ( ہجوم کا شوراور بیچے کا بلکنا )

گائے جا

د ختر امن ..... تو گائے جا

تیری مال زندگی سونپ کر بخھ کوخو دمر گئی

اورتراباب ممنوع يح كانشانه بنا

گائے جا .....وختر امن .....تو

گائے جا۔۔۔۔گائے جا۔۔۔۔۔اے جہالت کی ظلمت میں پہلی

كرن كائ جا ..... كائ جا ـ كائ جا

(جوم كاشوريح كى آواز په غالب آجاتا ہے)



# فراز

گھنے گھنگھریالے بال۔ وجیہہ وظکیل فراز۔ شاعرا یسے تونہیں ہوتے ؟ اسے ہالی وڈ میں ہونا جا ہے تھا گر مگری پیک اور راک ہڈسن کے مقابل الزبتھ ٹیلر کے پہلو یہ پہلو!

یہ نہ ہوتا تو اسے اقوام متحدہ میں ہونا جاہئے تھا کہ سلامتی کونسل کے ہر ریز ولیویشن کو'' ویٹو' کرنے کاشغل جاری رکھتا۔

تمكروه توشاعر فكلاشاعربهي بكتابي مثال خوبصورت آ دمي خوبصورت شاعر \_

بيخدا بھى عجيب ہے دينے يرآتا ہے توسب كھودے ديتا ہے۔

نور جہاں کو دیکھئے سرور جاں شکل وصورت رشک چمن' حجیب نرالی' چپال متانی اور آوازایسی

كدسنتے جاؤسنتے چلے جاؤ

یمی غلط بخشی فرآز کے ساتھ ہوئی مردانگی اس میں وجاہت اس میں شوخی اس میں ظرافت اس میں اور شعر گوئی اس پرسوا اور ضدی وہ ایسا کہ برق کو ہائی مرتے مرگیا فرآزنے اس کا دیوان چھپنے نہ دیا۔

آغابرق اس كوالدكانام بفارى اوراردودونون زبانون بين شعركبتا تفا

احمد فراز

فراز کوان کی فاری شاعری پسند تھی غالبًا یہی وجہ تھی کہ حیلوں بہانوں سے ان کاار دودیوان شائع نہ ہونے دیا۔

تو پھر۔شاعرانہ تعلی کی اس ہے بہتر مثال اور کیا ہوسکتی ہے کہ ر دِاسنا دکا سفر گھر کی دہلیز سے شروع ہو پھر کوئی دوسرا کیسے شکوہ کرسکتا ہے کہ فراز نے جی کو جی نہ کہا۔

وہ بے حد سر پھرا آ دی ہے اچھا ہے تو بہت اچھا ضدیں آگیا تو ساری بساط الٹ دیتا ہے فراز نے بھی میر ہے کو ہائ کی مٹی سے جنم لیا ہے اس لئے جمیں تو اس کی سرکشی بھی گرال نہیں گزرتی اس کی شاعرانہ ہٹ اپنی جگہ کہ بیتو ہر شاعر کو ودیعت ہوتی ہے فراز کی تندی اور خودی کچھ قبائلی روایات کے بھی مرہونِ منت ہے وہاں کا آ دمی کتنا بھی تعلیم یافتہ اور مبذب ہوجائے ان کی شکست بھی قبول نہیں کرتا۔ ٹوٹ پھوٹ جائے گا مر جائے گا سرنہیں حکا سے کا سرنہیں

وہ وفت کوسلام نہیں کرتا کج کلا ہوں کی آنکھ ہے آنکھ ملا کر بات کرتا ہے لوگ اس کے رویئے کو گستاخی پرمحمول کرتے ہیں حالانکہ یہی روبیا ہے دوسروں ہے منفرد بناتا ہے۔

ایک بار جناب احمد ندیم قاسمی نے میری موجودگی میں ایک ٹی وی پروڈیوسر سے کہارجیم گل نے شاہ کارناول لکھے ہیں بیخوبصورت ڈرامہ نگار بھی ہے لیکن اس کی پٹھانیت اے ہمیشہ نقصان پہنچاتی ہے۔

یہ بے حدنیا تلا تجزیہ ہے یہ تجزیہ مجھ پر ہی نہیں احد فراز پر بھی صادق آتا ہے بلکہ مجھ سے پچھزیادہ!

وہ مجھوتانہیں کر تامصلحتوں کا شکارنہیں ہوتا وہ بے حد سخت جان ہے۔ بے

حد مستقل مزاج ہے انہائی حوصلہ مند ہے اس کے سینے میں شاعرانہ گداز دل ہے۔ ہے۔ کین اس کے روسیے میں کو ہائے کے سنگلاخ پہاڑوں کاعزم ہے۔ وہ دوستوں میں غیر شجیدہ برتا وُرکھتا ہے کین بات اصول کی ہوتو بے حد شجیدہ انسان بن جاتا ہے جد مخوس انہائی اثل!

احد فراز كا يبلانخلص شرر برقى تفاايك باركسي دوست نے كہا.....!

"آج رات بحر نیندنبیس آئی نلکا کھلا ہوا تھا اور ساری رات پانی "شررشرر" بہتار ہافراز کی حس لطیف کو"شررشرر" کی ساؤنڈس ایسی بری لگی کہ اگلے دن "شرر برقی" احمد فراز بن گیا تھا!

وہ ہنتا ہے تو ہے تحاشہ ہنتا ہے تب وہ احمد فر آزنہیں ہوتالیکن اس کا دوسرا روپ بالکل ارسٹوکریٹ کا ہے اس کے کالر پرکوئی داغ نہیں ہوتا اس کے صوٹ میں کوئی شکن نہیں ہوتی اور گرد کے ذرات اس کے بوٹوں پر بیٹھنے سوٹ میں کوئی شکن نہیں ہوتی اور گرد کے ذرات اس کے بوٹوں پر بیٹھنے سے بچکچاتے ہیں۔لیکن اس کے باوجود اس کی آئکھوں میں بلاکی شرارت ہوتی ہے۔

اس کے جسم میں اس کی آنکھوں سارے فساد کی جڑ ہیں وہ ہنتا ہے تو اس کی آنکھوں سارے فساد کی جڑ ہیں وہ ہنتا ہے تو اس کی آنکھوں سے سات سر نکلتے ہیں جوان لڑکیاں ان مہکتے سروں کے طلسم میں اس طرح جکڑ جاتی ہیں جیسے سانپ کی آنکھوں کی کشش سے مینڈک اچل کی ساتھوں کی کشش سے مینڈک ایک اس کے ساتھوں کی کشش سے مینڈک ایک اس کی ساتھوں کی کشش سے مینڈک ایک کی کشش سے مینڈک ایک کی ساتھوں کی کشش سے مینڈک ایک کی کشش سے مینڈک ایک کی کی کشش سے مینڈک ایک کی کشش سے مینڈک کی کشش سے کشش سے

احمد فراز پاکتان کا واحد شاعر ہے جوسب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے۔سب
سے زیادہ چھپتا ہے اورسب سے زیادہ بکتا ہے وہ فیض سے برواشاعر نہیں
ہے لیکن ایک اطلاع کے مطابق فیض سے زیادہ رائلٹی لیتا ہے۔
ہمارے ملک میں جہاں کتاب چھا پنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے

احمدفر

وہاں احمد فرآز کتاب پر ناشر ہوئی ہے ہوئی ہولی لگانے کے لیے تیار ہے۔
اور پھریہ کہ احمد فرآز کواپنی قیمت کاعلم ہے اور وہ اسے وصولنا بھی جانتا ہے
اس کے باوجود اپنے آپ میں رہتا ہے اسا تذہ کا احترام کرنا ہے اور ہم
عصروں کی نفی نہیں کرتا لیکن پھر بھی اس کی شخصیت بے حد متناز عہہ۔ جو
لوگ اس ہے مجت کرتے ہیں ٹوٹ کر کرتے ہیں اور جو مخالفت کرتے ہیں
تجاوز کر جاتے ہیں لیکن اس کی شخصیت اتنی پر شش ہے کہ آ منا سامنا ہو
جائے تو اسیر دشنام پابند سلام نظر آتے ہیں میں جو کٹر ند ہبی آ دمی ہوں
لیکن خدا کا منکر بھی نہیں ہوں ۔ لوگ جھے دائیں کیمپ کا آ دمی ہجھتے ہیں تو
جھے بھی اجبی نہیں گا بھی غیر نہیں ہوتا لیکن فرآز جوقطعی بائیں کیمپ کا آ دمی ہے
مجھے بھی اجبی نہیں لگا بھی غیر نہیں اگا۔ اس میں اپنائیت ہے لیقین ہے اس
میں شدید قربت کا احساس ملتا ہے وہ جو چھٹی حس ہوتی ہے اور آ دمی ک

وہ وجدانی تعارف وہ عرفان مخلوق کا ذاکقہ اور وہ فطری ربط ورشتہ چپ وراست کی سطح پرسو چنے والے دانشوروں سے زیادہ عالی ظرف ہے۔ لا ہور میں اس سے جب بھی ملاقات ہوئی ہوٹل میں سڑک پر یا کسی ادبی تقریب میں کشور نا ہیداور یوسف کا مران کی معیت میں۔ ایک اس کے دائیں ہوتا ہے اور دوسرااس کے بائیں ایک کارنگ سانولا اور دوسرے کارنگ گندی اور تیسرے کا گوراد وشاعرا یک تقید و تبصرہ کا آ دی بیا تھا و شخوب ہے!

اس کے جاہے والوں کے جوم رہتے ہیں۔

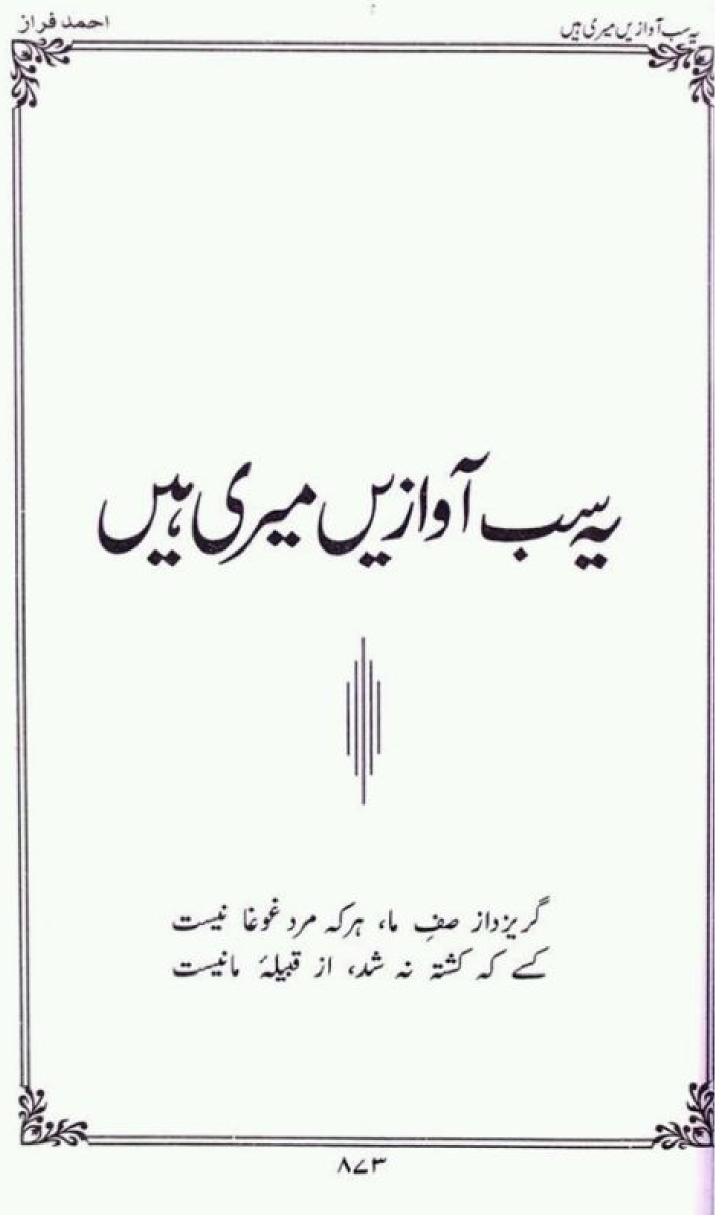

#### حرف ساده

یان دنوں کی بات ہے جب فیض صاحب علامہ اقبال کے فاری کلام کامنظوم اردوتر جمہ کررہے تھے۔فیض صاحب ہے بناہ عقید کے باوجود کسی حد تک میں بے تکلف بھی تھا ایک روز میں نے ان سے عرض کیا کہ'' آپ ان تراجم میں ابنا وقت کیوں صرف کر رہے ہیں۔ بیکام و دوسرے لوگ بھی انجام دے سکتے ہیں، آپ کے بے شار مداح اور عقید تمند آپ کی تازہ تخلیقات کے لیے ترسے رہتے ہیں، عالم بیہ کداگر کوئی کہیں سے آپ کا نیاشعر یامصر ع من لیو بطور سوغات دوسرے شہروں اور دوستوں تک پہنچانے آپ کا نیاشعر یامصر ع من لیو بطور سوغات دوسرے شہروں اور دوستوں تک پہنچانے کے لیے بے قرار رہتا ہے۔'' فیض صاحب نے جمیشہ کی طرح مشفقانہ مسکر اہٹ کے ماتھ کہا۔'' کیا تم پر بھی شعر گوئی میں صاحب نے جمیشہ کی طرح مشفقانہ مسکر اہٹ کے ماتھ کہا۔'' کیا تم پر بھی شعر گوئی میں صاحب نے جمیشہ کی طرح مشفقانہ مسکر اب کا ایسا موقت جو بعض اوقات مہینوں پر بھیل جاتا ہے'' میں نے عرض کیا۔'' کی مرتبہ ایسا ہوا کہ طویل عرصہ تک ایک مصرع بھی نہیں کہا۔'' تو بھر زمانہ میں بچھ نہ بچھ کرتے رہنا چاہئے جنگ ہونہ ہو سیابی کو اپنے تھیار میقل رکھنے چاہئیں۔''

''سب آوازیں میری ہیں''کے تراجم محض تخلیقی ہتھیاروں کومیقل رکھنے کی غرض ہے ہی نہیں کئے گئے بلکہ کچھاور محرکات بھی تھے ایک وجہ تو بیتھی کہ میں خودا نہی حالات ہے گزر رہا ہوں جن سے بیشتر افریقی جلاوطن شاعر دو چار ہیں اوراپنی سرز مین سے دوراپنے کو لوگوں کی انقلابی جدوجہد میں قلمی حوالے ہے شریک ہیں۔دوسراسب بیاکہ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے تاریخی اور سیاسی کو اکف مختلف ہوتے ہوئے بھی کئی طرح کی مماثلت رکھتے ہیں۔ جنوبی افریقہ میں سفید فام اقلیت نے جس ظلم اور ڈھٹائی سے مقامی سیاہ فام اکثریت کو انسانی تو قیر اور حقوق سے محروم کررکھا ہے ای طرح پاکستان میں فوجی آمریت نے بھی ظالمانہ اور غاصبانہ روبیہ سے اپنے ہی لوگوں کو محکوم بنار کھا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ وہاں بندوق کی لبلبی پر گوری انگیوں کی جبنش حریت پرستوں کے خون سے ہولی کھیل رہی ہے اور پاکستان میں جمہوریت پہند دانشوروں، سیاسی کارکنوں ، سحافیوں اور طلبہ کالہوز مین کا رزق بن رہا ہے۔ غالبًا یہی بنیادی وجہ ہے کہ افریقی شاعری موضوعات کی جیرت انگیز مماثلت کے سبب پاکستان کے حالات کی بھی عکاس معلوم موضوعات کی جیرت انگیز مماثلت کے سبب پاکستان کے حالات کی بھی عکاس معلوم موضوعات کی جیرت انگیز مماثلت کے سبب پاکستان کے حالات کی بھی عکاس معلوم

ایک مقصد میہ بھی پیشِ نظر تھا کہ جنوبی افریقہ کی بڑی اور سچی شاعری کواردوطبقہ سے
بالعموم اور پاکستان کے ادبول شاعروں سے بالخصوص روشناس کرایا جائے۔ساتھ ہی
بیاحساس دلانا بھی مقصود ہے کہ جب خلق خداظلم اوراستحصال کے خلاف نبردآ زباہواور
لوگ اپنے حقوق کی بازیابی کے لئے جانیں تک قربان کررہے ہوں تو لکھنے والوں پر کیا
ذمہداری عائد ہوتی ہے اوراس تناظر میں ان کا کیا کردار ہونا چاہئے۔

میں اپنے مخضر پیش لفظ کو افریق اویب کے اس جملہ پرختم کرتا ہوں 'صرف قیدی پرندہ ہی جانتا ہے کہ وہ کیوں نغمہ سراہے'۔

احدفراز لندن

پیربآ وازین میری میں محکوم

فیس بک گروپ ۔ کتابیں پڑھئیے سید حسین احسن۔

شاعركابرچم

وه کہتے ہیں باآبروشاعری کرو جن سےان کی سفا کیاں خوشمالگیں مکروه منظرتصور دکھائی دیں غليظآ نتين روشني كى لكييرين نظرآ ئين خون كوشراب اورموت کونیندے تعبیر کرو وہ شاعرہے بھولوں کے ہار ما تگتے ہیں تا کہان کی گولیوں ہے چھلنی ہونے والوں کی قبريس حائي جانكيس و الفظول كے معطر گلدستے جا ہے ہیں تا كەنتىفن يرخوشبوكى جا در ۋال دى جائے وه حات بي كەلوگول كےاحتماج كو شعر کے منقش گنبدوں میں دفنا دیا جائے

ب أوازي ميرن إن

ان کی خواہش ہے کهانسانوں کی دردناک چیخوں پر موسیقی کی تا نیں حاوی ہوجا ئیں اونجے سروں والے ساز بجائیں جن میں یے دروی ہے قتل ہونے والوں کی کراہیں دب جائيں وه حاہتے ہیں کے شاعر پنجرے میں بند ہوکرخوش نوائی کرے عمادت گاہوں (کلیساؤں) میں گانے والوں کے طا كفه كاخواجه مرابن جائے ایخیض وغصے کو جا ندی کی چینکتی ہوئی زنجیروں سےاسپر *کر*دے ہم بیسب نا قبول کرتے ہیں ہمیں برصورت ; وناگوارا ہم آزادی ہے قبروں کو کھود کر لاشيں دکھائيں گے ہم سراندے (خوشبوؤں کے ) غلاف نوچ پھینکیں گے ہم آیے شہیدوں کی انتزیوں کو

يرب آوازي ميري بين

اپے پر چموں میں کپٹیں گے اگر ہم نے پھر ریے ہی اٹھانے میں تو پھران کارنگ عنابی ہونا جاہئے

David Evans 'If poet must have flags'

# ہماروں ماؤں کوفراموش مت کرو

ہماری ماؤں کو فراموش مت کرو جوا یک متعین صبر کے ساتھ ہمار استظار کررہی ہیں ہمارے آبا کو مت بھولو جوجیلوں ہیں گھل رہے ہیں اور کا نوں میں گھل رہے ہیں ہمارے بچوں کواپنی یا دوں سے دور ندر کھو جن کے بدن گلیوں میں دم تو ڈرہے ہیں اب انتقام کا ہاتھ بلند ہو چکا ہے اور ہم

مزیدیقین کے ساتھ اعادہ کرتے ہیں کہافریقہ آزاد ہوگا ہم اے آزاد کرائیں

Ilva Mackay 'Forget Not our Mother'

# جلاوطنى

مجھےجلا وطن کہیں خانہ بدوش سمجھیں یاشور بدہ سرشاعر مانیں (جوبھی کہیں) میں ایک خاموش طبع اور مرنجاں مرنج انسان ہوں اپنی غیر مرکی رفتار سے گامزن اپنی غیر مرکی رفتار سے گامزن فلامی کی حد تک خوش خلق نلامی کی حد تک خوش خلق لیکن پھر بھی ماتمی نو سے میرے دل کواپئی گرفت میں لے لیتے ہیں میری خاموش آنکھوں کے پیچھیے میرے سرمیں میائر ن اورانسانی چینوں کی آ وازیر سائر ن اورانسانی چینوں کی آ وازیر گونجے لگتی ہیں

Dennis Brutus
'I am the Exile'

### آوازیں

پھرآ وازیں آئی شروع ہوگئیں رات گئے سائرن کی گونج درواز وں پرمگوں کی دھک اوررگوں میں دردکی گوک پھرآ وازیں آنے لگیں بےالفاظ لامتنا ہی توجہ لامتنا ہی توجہ مدہم سے پنچم کی سمت

پیب آوازین میری بین ماری

دھیرے دھیرے بلند ہوتا جاتا ہے میرے ہمزاد ضدی بارش کی طرح اپنے دکھآ ہوں کی صورت میں اگلنے لگتے ہیں سائرن کی گونج ہڑیوں کے ٹوٹے کی چٹخار اور فوجی بوٹوں کی جاپ

Dennis Brutus 'The Sound Begin Again'

## شاعراورگوريلا

الیمسٹرڈیم میں تارک الوطن حریت پہند نہایت مختاط اور خفیہ طور پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ ایک گوریلا ایک شاعر ساتھی کا ہاتھ تپاک ہے اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، مفارقت زدہ لوگ جنہیں سیاسی حالات نے ایکدوسرے سے جدا کر دیا تھا۔ ایک مفارقت زدہ لوگ جنہیں سیاسی حالات نے ایکدوسرے سے جدا کر دیا تھا۔ ایک اجنبی ملک میں دوبارہ یکجا ہوتے ہیں۔

#### تېلى اوآ ز:

سویہ ہے کہ لوگ جواپی سرز بین کی آزادی کے لئے بندوق اٹھاتے ہیں اور وہ جو پھولوں ،محبت یا جنگ ہی ہے متعلق نظمیں لکھتے ہیں کیاوہ ایک ہی خمیرر کھتے ہیں۔ یا وہ ساخت پر داخت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔

#### دوسري آواز:

شاعر کا کام خواہ وہ جنگ کی حالت ہی کیوں نہ ہوتامی کاوشوں تک محدود ہوتا ہے۔ ایسی جنگ جوشاعر کونغمہ سازی پر ندا کسائے ایک بے مقصد محاذ آرائی کے متر ادف ہے۔

#### تيسري آواز:

تمام انسان شاعر ہوتے ہیں تمام شاعر انسان ہوتے ہیں

يرب آوازين ميري بين

ادھر دور کہیں خون آلودہ جھاڑی میں دوحریت پرست زخموں سے چور زندگی اور موت کی کھٹش سے دوجار ہیں ان میں سے ایک جب بمشکل سانس لیتا ہے تو درد کی بیش اس کے وجود کو یوں چھلسا دیت ہے جیسے نیپام اردگرد کے علاقے میں آگ بھیر دیتا ہے۔ ایک ایسی آگ جھے فنا ہی بجھا سکتی ہے۔ اس لئے وہ مرنا چاہتا ہے جتنی بھی جلدی ہو سکے لیکن مشکل سیہ کہا ہے اس جانکنی کے عذا ب چاہتا ہے جتنی بھی جلدی ہو سکے لیکن مشکل سیہ کہا ہے اس جانکنی کے عذا ب سے نہایت سے روی اور باتو قیری کے ساتھ گزرنا پڑے گاس کے نوعمر ساتھی کو سے نہایت سے روی اور باتو قیری کے ساتھ گزرنا پڑے گاس کے نوعمر ساتھی کو سے ذوست کی جانگنی نہایت ہے ہی ہے دکھنا پڑے گی۔
سنوخون اسکاتے ہوئے مند کی آواز

ساتھی:

مجھے ختم کردو، مجھے فوراً ختم کردو (ادھرلندن کے ایک بلند ہام فلیٹ میں ایک شاعر نے آخری الفاظ لکھے کراپی نظم کو پخیل دے دی)

ىبلى آواز:

یہ ندبھولو کہ ہم جنگ اڑ رہے ہیں۔

دوسری آواز:

مگرہم جنگ کیول ازرے ہیں میرسی بھی نہیں بھولنا جا ہے۔

تيسريآ واز:

اوربيجمى ندبحولو

ایک مرتبہ پھردم آقر ٹتا ہوا حریت پرست اپنے ساتھی ہے رحم کی سز ا کا تقاضا کرتا ہے۔ مجھے ختم کر دو۔ ساتھی مجھے دشمنوں کے لیے زندہ مت چھوڑ و۔

AAF

' نبیلی آواز:

ہم ایمسٹرڈیم لندن اور نیو یارک بیس کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے قلم یہاں محض سیابی روہیں جبکہ دوسروں کے جسم خون اگل رہے ہیں۔ وہ زندگیاں قربان کررہے ہیں اور ہم گفتگوؤں بیس مصروف ہیں۔ ہیں اور ہم گفتگوؤں بیس مصروف ہیں۔ یہاں محض الفاظ کی بوندا ہاندی اور وہاں گولیوں کی مسلسل ہارش

دوسری آواز:

لفظ کی برکتس اور شعر کی تہذیب ہے محروم جدوجہد سفا کیت کے متر ادف ہوتی ہے پہلی آواز:

جدوجہد کی پشت پناہی بغیرلفاظی محض ہوا ہے۔ اپنی مٹی اور اپنے لوگوں کی طرف سے جو قرض واجب ہے شاعر کواس کی آگہی ہونی چاہئے۔ ورنہاس کا سب شور و غوغا گھومتے ہوئے تیکھے کی بے معنی آ واز کے سوا کچھ بھی نہیں۔

دوسري آواز:

شاعرائے فرض سے غافل نہیں وہ رفتہ اور آئندہ سے آگاہ ہے، لیحہ موجود کا مطبع اور ساعتِ گزشتہ کا غلام ہوئے بغیرا پی نغہ گری جاری رکھتا ہے۔ اس گوریلا کی مصداق جوائے دشمن پر بندوق تان تو سکتا ہے۔ لیکن اس ہلاک نہیں کرسکتا۔ اس کی انگلی لبلی پر ہے مگر لبلی د بانہیں سکتا۔ وہ اپنے حریف کو پہچان لیتا ہے۔ جس کی بہن سے اس نے لؤکین میں شدت سے محبت کی تھی ان موسموں میں جب خوبصورت اور لا نبی ؤم والے پر ندے اپنی چونچوں کو پانیوں میں ڈبوتے ہیں۔

الیی شاعری کا کیافائدہ ایسے رحم کی کیاضرورت مختصر میہ کہ اصلی زبان بندوق اور پیغام فنا ہے باقی سب بکواس بیل کامؤت

تيسري آواز:

شاعرا ورلفظ

سپای اور بندوق

جدو جہد میں دونوں کو جمقد م اور دوش ہونے کی ضرورت ہے۔
ائر کنڈیشنڈ کا نفرنس ہال سے باہرا بمسٹر ڈیم افریقنہ کی طرح تپ رہا ہے۔ یہاں
لوگ سورج کھی کے پھولوں کی طرح جبلس رہے ہیں ۔ لیڈن جاتے ہوئے
دونوں اطراف پر لالے کے رنگا رنگ پھول قطار اندر قطار اپنی خوشبوؤں سے
مست ورقصاں وین گاف کے نام پراپی عقید تیں نچھا ورکر رہے ہیں۔
(یہاں کسی بندوق چلنے کی آ واز فضا میں نہیں تھرتھراتی )
ادھر دورخون سے لت بت کسی جھاڑی میں ایک زخمی حریت پرست دم تو ڑ چکا
ہے۔ اس کی نزع اور فتح دونوں کا خاتمہ ہو چکا ہے لیکن آنے والے برسوں میں
اس کے زندہ بھائیوں کے انتظار میں کون ہے؟

يبلي آواز:

جنگ میں شاعر کو اپنے جیالوں کی جال شاری کے ترانے گانے چاہئیں۔بس گیت کی بھی مقصدیت ہونی جاہئے۔

دوسري آواز:

نہیں صرف ایسے گیت جو جنگ کا مقصد اور جواز بتا ئیں اس کا موضوع'' یہ جنگ '' ں کے لئے ہے'' ہونا ہے'۔

تيسري آواز:

جب ماؤاور ہے نے بندوق اٹھائی تب شاعراور سپاہی نے لفظ اور گولی کو ہمز بان کردیا۔

ایمسٹرڈ یم میں سیاسی تارکین وطن جب ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں تو گوریلا شاعر کا ہاتھ تیاک ہے تھام لیتا ہے۔

افریقدا نظار میں ہے

گولی اور حرف کے بیجان ہونے کا

گولی اور حرف کے ہم زبان ہونے کا

افریقدا تظاریس ہے۔

ہالینڈ کا ایک خوبصورت مقام جوگلِ لالہ کی افراط کے لیے مشہور ہے۔

(Poet and Gorilla)

### آج جیل خانے میں

آج جیل خانے میں ایک خاموش عہد کے تحت ہم قید یوں کوایک گیت گانے کی اجازت ہے

افریقہ سلامت رہے صرف ایک گیت کم آبنگی اور متانت کے ساتھ جذبوں پر صبط کے بند باند دھاو احساسات کی لوینچ رکھے رہو قیدی تو انامگر استوار آوازوں میں گاتے ہیں افریقہ تیری خیر ہو افریقہ تیری خیر ہو آنکھوں کے پیچھے دل کی گہرائیوں ہے الدے تکیلے آنسو کوئی نام مقام ڈھونڈ تے ہیں کوئی نام مقام ڈھونڈ تے ہیں جن پرقیام کرسیں ان کارنا مول کاذکر جودہ انجام دے چکے ان مرحلوں کا تذکرہ جن ہے گزررہ ہیں ان مرادوں کی فہرست جن کے حصول کے لیے ابھی بہت پچھ کرنا ہے ترج جیل خانے میں ہمیں ایک گیت گانے کی اجازت ہے

Dennis Brutus 'Today in Prison'

۸۸۸

#### نوحه

(ایک افریقی حربت پرست رہنماڈیو مانو کاوی کی موت پر) میت کی رسومات کے دوران د یوا تگی کے عالم میں اگرہم نے بیمسوں کیا کہ تیری موت نے ہمیں تنہا کر دیا ہے توہم پیمعمول کا ماتمی گیت "اے جمکتے سورج اے نلے آسان ہاری نظروں ہے اوجھل ہوجا'' ضرورگائيس لیکناے ڈیو ما ہارے مشکل دنوں کے شہید مٹے! جس امن اورمساوات کے حصول کے لئے توزندہ رہا اگروہ جینگی اور شلسل کے ساتھ توجم تیری موت پر کیے آنسو بہا سکتے ہیں

تیرانام جس کا تعارف ہمارے خون کے چھینٹوں سے ہوچکا ہے وہ تیرے پیکرے بہت پہلے ظهور مين آجكاتها تاكبمين بنائ كنسل يرست زانيول اورسونے کے دانتوں والے غاصبوں کی بد بو داراور دھنسی ہوئی قبروں پر قدم رکھتی ہوئی مز دور کی صبح طلوع ہور ہی ہے 643 میری مٹی کے لال، تيراجهم بميں چھوڑ گياہے اور بہت جلد حچھوڑ گیا ہے

اور بہت جلد چھوڑ کیا ہے

ہے شک

ہیا کیک سرحد ہے

مگر تُونے نے تو ہمیں بتایا تھا

کیسرحدیں اور سمندر

انسانوں کوجسمانی طور جدا کرتے ہیں
ور ندایسی جدائی

مسی دکھ کے بغیر وجود میں نہیں آتی

جی نے کہا

ك بعض لوگ مركر فناہونے کی بحائے دوسرول مين منتقل موكر این زندگی اور فنخ یا لیتے ہیں سب ناموں میں زندگی بسر کرتے ہیں كەزىمىگى كے لئے جان تا وينا زیست کوموت ہے زیادہ یقینی بنادیتا ہے تمهارا نام بھی ماؤں کے رخم ہے زمین کی کو کھ تک اورجانباز وں کے باز وؤں ہے مز دوروں کے ہاتھوں تک زندگی کے دوا میشلسل کی علامت رہے گا الرمروم آزار كج زوشكاري مُحَةِ كتبة بين کہ وہ ہمیں تڑیا تڑیا کرماری کے انہیں کہنے دو ان کے واہمے خو دان کی کھو پڑیوں میں شگاف ڈال دیں گے انہیں ان واہموں میں رہنے دو وہ ہمارے سرول کے کاسے چور کردیں گے 5.

وہ ہماری بڑیوں کوسرمہ بناویں کے

مکتبوں اورعبادت گاہوں کے ذریعے وه بهار بے نوخیز ذہنوں کو

ممراہ بنادیں گے

سلیم سکن ہمیں یقین ہے

كه بمیشد کے لئے روتے رہنا

بهارامقدرنبين

ان بےلگام درندوں کی سفا کیت

ہمیں مطبع نہیں کریائے گی

ہم نو دمیدہ شاخیں نہیں

پهر بھی تمہاری امن پرتی اورانسان دوستی

ہمیں توانا بنائے گی

ڈیو ما!میری مائی کے سپوت!

اس دھرتی پرایسے وجود ہوتے ہیں

جوايئ بعدبهي

ان گنت لوگوں میں موجو در ہے ہیں

تم بمیشهم میں زندہ رہوگے

سبنام تبارے نام ہیں

جاراا يمان ب

يب آوازي ميري بي

كەزندگى كے لئے مرنا زندگی کوموت سے زیادہ یقینی اورمعتبر بنادیتا ہے ا\_شاعر! أے تنہار ہے دے تم نے اس کی جا ہت کا گیت گالیا اگرتم يباژوں جيسابو جھ ڈھوتے مزدوروں کامدح کروگے توبياي كى تعريف ہوگى اگرتم انسان کی تکریم کی بات کرو گے توبياى كاقصيده موكا اگرتم آزادی کاترانه گاؤگے توبياى كارجز بموكا اكرتم امن كانغمه سناؤ توبيأى كأكيت بوكا شاعر تم نے اس کا نام جانے بغیر اس كاقصيده يزها سنومين تههين اس كانام بتاؤل اس کانام ایک نعرہ ہے "افريقه واپسآو"

#### يەرنظىيى<sup>لكى</sup>يىن 1 دىظمىيىل كىچىي

احمد فر ا

أونظمين لكحيين خون کی مانندسرخ تروتازه تھنٹیوں کی طرح کھنگتی ہوئی جولوگول كوجگائيں جن کا موضوع زندگی ہوموت نہیں اميد ہو مايوسي نہيں صبح ہوشام نہیں تازگی ہو پژمردگینہیں جدجهد بوہزیمت نہیں ثاء! لوگول كويقين دلاؤ كه خواب بهي حقيقت بن سكتے بيں آزادی کی بات کرو اوردهنوان كو

اس کےمعطرخلوت خانے کی دیواروں پر فن یارے سجانے دو آزادی کی بات کرو اورلوگوں کی آنکھوں کوچھوکر انبين احساس دلاؤ کہان میں ہے شارہونے کی قوت موجود ہے ووتوت جوقيدخانوں كى سلاخوں كو گھاس کی بالیوں کی طرح مروڑ دیتی ہے جوسنگ خارا کی دیواروں کو کانچ کی طرح ریزه ریزه کردی ہے 10 ان لوگول كوژ هونڈ و جوقفلوں کے دہانے کھولے دیتے ہیں اس ہے پہلے كه آنے والے دى برسوں كو گزرے ہوئے دیں بری کھاجا کیں گے

A.N.C. Kumalo 'Red our colour'

احمد فراز

### كيابين غلط تفا

كيامين غلط تفا جب میں نے سوجاتھا ہم سب کا انقام لیں گے كيامين غلطاتها جب میں نے سوحاتھا جس نے نوخیز بیلوں کی گر دنوں کو جکڑر کھا تھا انقام لياجائے كا كيامين غلطتفا جب میں نے سوجاتھا بارودے ہلاک ہونے والے يتيم سمندرے اٹھیں گے كيامين خطاوارتفا جب میں نے سوحیا تھا كداب محيت كي ضرورت نبيس کہاب درگز رکرنے کی صورت نہیں

يب آوازي ميري جي

اب زمین پرنیکی کی ضرورت نہیں اب قبرستان نماشہروں ہے جا ند کی طرف ہاتھیوں کے بیغام بھیجنے کی ضرورت نہیں كبامين غلطاتعا جب فرط انبساط ہے میں یا گلوں کی ی بنسی ہنس رہاتھا جب سمندرے زندہ چونے کی طرح دھواں اٹھ ریاتھا جب ہوارا کھ بررا کھلا در ہی تھی كيامين غلطتفا جب میں خون کے مینار بنار ہاتھا كبامين غلطتفا جب میں سیزر کی لوٹ مار کا نقام لے رہاتھا كبامين غلطتفا جب زمین کوتا ہے کی طرح تیا کر ستاروں کی بلندیوں پر رقص کرتے ہوئے بورب کوانی تہذیب کے شعلوں سے تجسم ہوتے دیکھ رہاتھا امریکہ کےخودساختہ فولا دی دیوؤں کے باز وؤں کو روئی کے گالوں کی طرح اڑتاد کھے رہاتھا انسانوں کوایذ ایہنجانے والوں کو خاک ہوتے دیکھ رہاتھا

'Was I Wrong?'

كمامين غلطتما

#### غدّار

تم كوتو جهار في منتقبل كاخواب بنناتها تاكيتم وهسب كجهفراجم كرسكو جوہم پرحرام کردیا گیاہے تم کوتو ہمارے زخموں برمرہم رکھنا تھا تاكتم شكنة استخوانون كوجورسكو تم نے غداری کی تم نے ہمارے دشمن کواپنا جا ہے والامنتخب کیا تم اس کے ہمراہ ہارے سامنے ہے ایک گناہ کی طرح گزرتے رہے تم این آبا کے قاتلوں سے بغل گیرہوئے تم اینے قبیلے کے لوگوں کو تختهٔ دارتک لے گئے تم فے اسے باپ داداکی روحوں کا غذاق اڑایا تم نے ہارے بھید کمینے اجنبیوں برظاہر کے تم نے ہمارے بزرگوں کے سروں کوتضحیک کی

سبآوازی میری میں معرف

اوران کے سفید بالوں کا سوداان کے بچوں کے سامنے کیا مامنے کیا وہ ہونٹ جوقد بم صداقتوں کے امین تھے ان پرمہریں لگادیں اور پھران کی دھنسی ہوئی آئکھوں نے تمہیں بردعادی ''تم سمندر کالقمہ بنؤ''

Mazisi Kunve 'Nosizv'

سیب آوازی میری بین مرحب

بولیس مقابله برویس

سرکاری بینڈآ ؤٹ

وہ نویں منزل ہے کود کر مرگیا اس نے گلے میں پھنداڈال کرخودکشی کرلی وہ فرش دھوتے ہوئے صابن کی ٹکیہ ہے پھسل گیا تھا وہ نویں منزل ہے گر گیا تھا اس نے خو د کولٹکا دیا تھا وہ صابن کی تکبہ دھوتے ہوئے فرش سے پیسل گیا تھا وہ نویں منزل سے کود گیا تھا فرش دھوتے وقت اس نے خو د کو حیمت سے لٹکا دیا تھا وہ نویں منزل ہے پیسل گیا تھا اس نے نویں منزل سے خود کولٹکا دیا تھا وہ نویں منزل سے فرش دھوتے ہوئے پیسل گیا تھا وہ پیسلتے ہوئے صابن کی ٹکیہ ہے گر گیا تھا اس نے نویں منزل سے خود کواٹ کا دیا تھا اس نے نویں منزل ہے فرش دھویا جب وہ پھسل رہاتھا وہ نویں منزل پر دھلائی کرتے وقت صابن كى مكيه الك كبا

9 ..

'In Detention'

## اوروه گارہے ہیں

جہاں۔
خیصٹی کے روز

چھٹی کے روز

آسودگی سے قدح خواری کرتے ہیں
اور باقی روز

مونا سمیٹتے ہیں

وہاں

جیرت کی بات ہے

کالے آدمی

جانوروں کی تی

گروڑ دینے والی مشقت کے باوجود

گیت گارہے ہیں

گیت گارہے ہیں

'Surprisingly Singing'

### يا بجولال

ریل گاڑی ایک شہر کے اسٹیشن بررکی میں نے کھڑ کی کے کہرآ لودشیشے سے باہر جھا نکا جيهآ دى مادرزاد ننگے جن سے انسانیت کی ہرتو قیرنوچ کی گئی تھی تاز ه منڈھی ہوئی بھیٹروں کی مانند آگے پیچھے کھڑے تھے بدن کوآبله بنادینے والی ہوامیں يول منمنار ہے تھے جے کہدرے ہول اے برفائی ہوا،ہم سے دوررہ كياتونبين ديكيمكتي كهجم برجنه بي ننگے پاؤں جھکڑیوں میں جکڑے ہاتھ نخنوں *کے گر*د بیڑیوں کے فولا دی کڑے

ب آوازی میری میں

وہ کنگڑاتے ہوئے ریل کے ڈے میں یوں داخل ہورہے تھے جیسے جانور ندن<sup>ج</sup> خانے کے خاص دروازے کی دہلیزیر تسي نامعلوم خوف ہے تصفحک جاتے ہیں ا بک آ دی جس كاسرآ لو كي طرح منذ ها بواتفا نيم واچشم خول بسته كي مصداق دونیم سورج کی طرف د کیچه کر دهيمي آواز ميں بولا ا چھے سورج کیاتو میرادل امید کی شعاع ہے نہیں گر مائے گا اورریل گاڑی اک نامعلوم منزل کی طرف روانه ہوگئی

'Men in Chains'

پیسبآ دازی میری بین معتب

انتقام

تمہیں کیما گےگا اگر میں رات کے اندھیرے میں آؤں اور تمہارے پہلومیں نیز ہاتاروں اپنان شہیدوں کا انقام لینے کے لئے جن کوئم نہیں جانے تنے جن کے زخم مخفی ہیں جن کی کوئی یادگار نہیں وہ جن کی کوئی یادگار نہیں وہ جن کوئم صرف جشن کے اوقات میں یاد کرتے ہو

> ہم ان کونبیں بھولے روز بروز

ہمارے انتقام کی آگ تیز اوراس کے شعلے تمہارے شہروں تمہارے بچوں کے گرد اپنا حلقہ تنگ کرتے جاتے ہیں جورا کھ کے مینار بن کر

ہارےانقام کی گواہی دیں گے

Mazisi Kahivi Vengeanost عروسي

سولى نادهي ایک ٹیلے پراکیلا کھڑا اینے گھرکے آگئن پرنظریں جمائے ہے سولى نادهي مْلِي بِراكيلا ڈھلوان میں واقع اپنے گھر کود کھے رہاہے جہاں آج اس کی بٹی کی شادی ہے مہمان گھر کے جن میں ولہااور دلہن کے ساتھ کھانا کھارہے ہیں سولی نادھی ہے پھھ فاصلے پر خفیہ یولیس کےلوگ سفيد كيژوں ميں گرانی کے لئے موجود ہیں تا كەسولى نادھى جس پرساجی اجتماعات میںشر کت پربھی

پابندی ہے اپنی اکلوتی بٹی کی عروی کے دن كہيں قانون شكنى كامرتكب نەہو ينجي ذهلوان سولی نادھی کے گھر مبمان دولہادلہن کے ساتھ کھانا کھا کر ایک ایک کرکے ٹیلے کی طرف آتے ہیں تا کہ ولی نادھی ہے باته ملاكر رخصت ہوں سولى نادهي ا بنی اکلوتی بٹی کی شادی کے روز نيا پر کھڑا اہے گھر کود کھے رہاہے اكيلابهت بى اكيلا

Hugh Levin 'Wedding'

### أيك اوردن

آج كادن بحى بس روز بی کی طرح کاایک دن تھا كوففرى كاقفل كهلتاب ناشته دهلائی خاكروبي صفائي شاخوں کی زاش خراش تالەبندى كوتفزي جاربجرات كاكحانا تالەبندى،كۇڭىرى تنبائى اگلی شبح تک چوده گھنٹے مقفل کوٹھڑی میں

يدسب وازين ميري مين

بردات 3 ہم نے گیارہ جوار کی چھکیو ں کارا تب لیا دس اینے کیے ایکاسکلے اینے ہاتھوں اگائی ہوئی چھلیوں کے لیے ہم قدرے جذباتی ہورے تھے آج شام كراتب ميں چھلیاں کھائیں گے سهد پېرتک ہم نے ۲۱ جھاڑیاں راشیں ہم خوش تھے کہ ہمارے بوئے ہوئے ایج مسطرح بارآ ورجورے ہیں آج كادن بھى معمول كيطرح ايك دن تفا ثاخراثي دويبركا كهانا مقفل كوهري دهلائي،خاكروبي،صفائي جاربي رات كاكهانا

4.4

احمد فراز

محرجاربح سے پہلے اے بلالیا گیا احا تك،غيرمتوقع کوئی ملاقاتی آیاہے میں نے سوجا یہاجھی بات بھی ہوسکتی ہے یہ بری بات بھی ہوسکتی ہے وہ ملاقات کے لئے کھانا کھائے بغیرروانہ ہو گیا ہم نے اس کا کھانا اس کی کوٹھڑی میں رکھ دیا تا كەملاقات كے بعد كھا سكے كوئي خوشخبري ياكوني منحوس اطلاع آج کادن بھی عام دنوں کی طرح ایک دن تفا رات كا كھانا كونفرى مين تالدلگ كيا اكيلاين كوهري آمندہ چودہ گھنٹوں تک کے لئے

يىب آوازى مىرى يى

جب بم كهانا كهارب تق وہ ملا قات کے کمرے میں تھا لكزي كاايك صندوق نما كمره جس میں صرف حارائج کا چوکھٹا ملاقاتي كامنه قىدى كاكان ساتھ بی ایک ساؤنڈ بکس تا كەقىدى اورملا قاتى كى گفتگو صاف طور برریکارڈ کی جاسکے دوپېره دارقیدې کی طرف دوپېره دارملا قاتى كے قريب اے وہ ملاقات کا کمرہ کہتے ہیں اس کے بھائی نے چو کھٹے میں تھوتھنی ڈال کر اسے بتایا تہارابیا آج صبح مرگیاہے چو کھٹے سے پھرآ واز آئی تہارابیا آج صبح مرگیاہے جب وہ ملا قات کے بعدا بنی کوٹھٹری میں پہنچا مير ب خيال مين اس كا كهانا برف موكيا تفا كوففرى مقفل كردي كئي تنبائي

آئندہ چودہ گھنٹوں کے لئے آج کا دن بھی سسی عام دن کی طرح تفا

Hugh Levin 'Another Day'

لمس

جب میں جیل ہے باہر آؤں
تو میں کسی ہے کہوں گا
مجھے چھوؤ
بہت آ ہمتگی بہت ملائمت ہے
مجھے چھوؤ
کیونکہ میں ایک بار پھر جا ننا چا ہتا ہوں
کرزندگی کیے محسوس ہوتی ہے
مجھے سات برسوں ہے
میں سات برسوں ہے
میں سات برسوں ہے
میں سات برسوں ہے

میں زندگی ہے کٹ چکاہوں ان سات برسوں نے مجھے سکھا دیا ہے نه چھوا جانا کیا ہوتاہ حچواجانا كيهابوتاب نہیںایہا بھی نہیں جن چيزول نے مجھے چھوا مجھے یاد ہیں میںانگلیوں پر گن سکتا ہوں ودمك جوابتداء میں مجھ پر برسے تھے تيز، ئند، مسلسل يٹائی خوب يٹائی آخرين فيخانفا نہیں،خدا کے لئے مجھےمت چھوؤ یہلے حار برسوں تک ہرروز تلاشی لینے والے پہرہ داروں کےساتھ متحس ، خپتھیاتے ہوئے ہاتھ بازوافحاؤ بوث ا تارو دونوں ٹانگیں کھول دو

ب آوازی میری میں

بہت مہارت ہے
ہوجہل، بے حس، اتعلق
جہم کے تمام پوشیدہ حصے ٹولتے ہوئے ہاتھ
میں مگے اور جاسوں ہاتھ نہیں چاہتا
میں دوبارہ چھوا جانا چاہتا ہوں
کی مجھے محسوں ہو
میں زندہ ہوں
میرا مطلب ہے جب میں یہاں سے نکلوں
میرا مطلب ہے جب میں یہاں سے نکلوں
مجھے چھوکرد کھو

Hugh Levin 'Touch'

ييب آوازي ميري بين

# بھانسی

(جنوبی افریقد کے ایک جیلرنے کہا، ہمارے ہاں مجرموں کو موت کی سزادینے کے لئے نہایت مہذب اورانسانی طریقہ ہے)

> میںایک مرتبہ ایک شخص ہے ملا جس کی موت نہایت''مہذب طریقے'' ہے واقع ہونے والی تھی اسے آخری ملاقات کے لئے ملاقات کے کمرے میں لے جایا جار ہاتھا وهسرا مخائ اوير كي طرف ديكيور باتحا جهال ایک دهوپ کانگزامچل ر باخفا جب ہم ایک دوسرے سے مکرائے تواس نے سرنیجا کرکے ميري طرف ويكها مسكراتے ہوئے اس نے نہایت ملائمت سے کہا "معاف يجيح" اور مجھے عجیب نا آسودگی میں چھوڑ گیا

بآوازي ميري بي

وہ موت کی سزایانے والے کے خاکی رنگ کے مخصوص کیڑوں میں تھا بغيربثنول بغيرتسمول بغیر پٹی کے فقظ حفظ ما تقدم کے طور پر تاكدوہ''مہذب طریقے''ےمرنے کے بجائے خودکوائکا نہ دے تمام مكنداحتياطيس تا كەوەخودىشى نەكرے دوسری صبح وہ اے لینے آئے بهایک بلکی گرمی کا دن تھا سورج نكل چكاتھا اورتمازت بزهر بي تقى وه یا نج بج مج بنج انكمنصف دونوجي ليفشينك تنين محافظ اوريانج علاقائى نائب محافظ (جن کے پاس جا بیوں کے سچھے تھے) تمام برسکون اور چو کئے

ان کے ساتھ ہی

ایک کمانڈر

ايكةاكثر

اورایک یادری بھی تھا

(پادری کوسرف دہرے دروازے تک آنے کی اجازت تھی۔ جہاں وہ بے ہی ہے صرف دعائیں پڑرہاتھا، جب کہ باقی کے سب مجرم کی رہنمائی کرتے ہوئے

وہرے دروازے ہے آگے بڑھ گئے تھے)

وهوپ کا مکڑا بلند کھڑ کیوں کے رائے سے کمرے

مين اترر باتفا

وہ سب کے سب خوش خلق تھے

مب کے سب کھ بربرارے تھے

اس نے اپناسر پیچیے کی طرف جھکایا

اس کے ہونٹ خشک تھے

جس وقت اس کے سراور چبرے پر نقاب

والاجار بإتفا

اس نے سیشن وارڈ رکا ہاتھ سہلایا

۾ کوئي چپ چاپ

بت بناد مكيدر باتها

بالكل اسطرح جي

اس ساری کارروائی میں

ان كاكوئي حصدنه ہو

بآوازين ميري بين

سباس طرح پرسکون تھے جیسے کوئی عام جگہھی سب جانے پہچانے چبرے اور ور دیاں تھیں جیے ( کسی عبادت گاہ میں ) بلندآ واز میں بولنے کےخواہش مندہور اس کے دونوں یاؤں کو شختے کی لکیروں کے مخصوص مكرے يرجوژ ديا گيا اس نے اپن نقاب یوش سرکر سمی متوقع آواز کو سننے کے لیے ایک طرف کوجنبش دی جباحا تك تخة كهسكا 63 گلے میں پھندے کی گرفت سخت ہوگئی اور سخت ہوگئی اوروه لنك گيا ہیں منٹ تک اس کے جسم کو لٹکنے کے لئے چھوڑ دیا گیا تاآنك ڈاکٹرنے آخرى اورسر كارى اعلان كيا

Hugh Levin 'Hang' اب لاش كوا تاردو

## مجصے باد کرنا

مجصے یا دکرنا جب لا جوردي آسان د کھے آیں جرے اور شیالے پیلے ہونٹوں کی جنبش میری موجودگی کا احساس دلائے مجھے یا دکرنا جب میرے وطن کے میدانوں کا سبزہ میرے گہرے زخموں پر این جا در ڈال کر مير ساندر جى المحنے كى خواہش كاشعلە بیدار کرے جہاں سنسناتی ہوئی گولیاں ہمیں آزادی کی صبح ہے قريب تر كردي مجصے یا دکرنا

'Remember me'

### آس

رات كرخ انكارك غلامی کے مارکھائے ہوئے ہمارے پخ بستہ دلوں کو منظرے کا اشارہ دے رہے ہیں رات کی سیابی میں انگارآ نکھیں جبک ربی ہیں جاری زند گیاں ستنی ہی اذیتوں کے سابوں میں لیٹی ہوئی ہیں مگر جاری فطری انسانی امید اور نیردآ زمائی کے لئے ہمیں آ گے اور آ گے ہنکائے کئے جارہی ہے

Victor Motapanyane 'Hope'

یب آوازی میری میں ایکون

## میں انتظار کروں گا

میں نے یار ہا بھوک کا ذا نقہ چکھاہے بالكل اى طرح جیے منہ میں ریت جرجائے میں شعلوں جیسے آنسورویا ہوں جنہوں نے میری پلکوں کوجا ث لیا ہے اور وهسب چھدھندلادیاہے جے میں ویکھنا جا ہتا ہوں ليكن وه بميشه آج اوركل برلحه برجكه جہال بھی میں رہاہوں بالكل ايك خوشكوار منظري طرح ميرے وجود كے سامنے راستوں ميں

پیربآ دازی میری بین مالانج

پیملی ہوئی ہے میرے رگ و پے میں چاندی جیسے چیکیلے دریاؤں کی طرح رواں دواں ہے اوراب مجھ پر کھلا کہ میں اتنالبریز ہوکر بھی کتنا پیاسا ہوں میں انتظار کروں گا میں انتظار کروں گا

كتبه

(احمدنامول اوردوسرے شہیدساتھیوں کے لئے )

ان کی فتح بہی تھی جب اس کا گرنا کا نئے میں لنکی ہوئی مجھلی کی طرح چارروز بعد اس کے باپ سے کہا گیا جاؤمسجد میں دعا کرو تمہارے بیٹے نے جان دے دی ہے وہ کھڑ کی ہے کودگیا ہے ہم نے اے ایک سِل پرلٹا دیا ہے ۱۹۶۴ میں سلوجی بھی اس جگہ ہے کودا تھا احمد کوانہوں نے بتایا ۱۹۲۴ میں سلوجی بھی تمہاری طرح کچھ بتا

۱۹۶۳ میں سلوجی بھی تمہاری طرح کیجھ بتانے سے انکاری تھااور پھر سات منزلہ ممارت کی کھڑکی ہے کو دکر مرگیا تھا مصنوعی بنسی ہنتے

اورایک دوسرے کومکارانہ شرارت سے آئکھیں مارتے ہوئے وہ اسے تین منزلیں اور اوپر لے گئے کیا تمہیں مارتے ہوئے وہ اس تمین منزلیں اور اوپر لے گئے کیا تمہیں یہاں سے شہر کا نظار ااچھا لگتا ہے تم گفتگو کرنا پیند کروگے

م مستور ما چند ترویے پھرتم تو ہمارے لیے بہت قیمتی ہو،انعامی شکار تم گفتگو کروگے

اس بلندی ہے کو د جانے کو فوقیت دوگے آنگس ہے اس کے سرکو چھیدنے کے باوجود بھی جب اس کی مزاحمتی خاموثی برقرار رہی توان کے صبر کا پیانہ لبریز ہوگیا اور گینڈے کے سے طیش میں آکر انہوں نے اسے سرکے بل ، دسویں منزل سے بنچے بھینک دیا سرکے بل ، دسویں منزل سے بنچے بھینک دیا

ييب آوازين ميري بين

تا کہاس کے سر کے زخموں پر بردہ ڈالا جا سکے جوآ نکڑ ہے دارسلاخ ہے آئے تھے وهاس" جيلانگ" كاتذكره اولمیک کے کسی کھیل کی طرح خوش مزاجی ہے كررب تق ہم بھی بھی طاقت کا استعال نہیں کرتے کچھلوگ خودکولٹکا دیے ہیں کچھصابن پر ہے پھسل جاتے ہیں لیکن اس نے کو د کر مرنا پیند کیا ( پولس کے نمائندے نے پریس کے سامنے جیل میں ستر ویں موت کی وضاحت كرتے ہوئے كہا) ہم کسی کودھمکاتے نہیں ہم کسی پرتشد دنہیں کرتے ہم فرض کر لیتے ہیں ک کوئی بھی ملزم تفتیش کے دوران فرارہونے کی کوشش نہیں کرے گا كوئي نبيس كوئي نہيں کوئی بھی نہیں اینے ہونٹوں پرزبان پھیرتے ہوئے اس نے سب مرنے والوں کے لئے ایک ہی کتبہ کی تحریر کھی

میرب آوازین میری بین معرب

ہم جانتے ہیں حریت پہندوں کوتشد دکی دھمکی دی جاتے تو وہ اپنے ساتھیوں کا نام بتانے کی بجائے خودکشی کر لیتے ہیں انہیں سکھایا جاتا ہے گفتیش کے آغاز ہی میں گفتیش کے آغاز ہی میں

A.N.C. Kumalo 'Before Interugation'

ہم کون ہیں؟

(ایک افریقی کی موت پرجو پولس کی بلاجواز فائر تگ ہے بلاک ہواتھا)

> ہم کون ہیں؟ شہید یاغازی جب ہم نے کوئی جنگ ہی نہیں اڑی صرف ایک بھار ریاست کی کشتہ مخلوق سمونا گوں ناسوروں کے انبار

ييب أوازي ميرى إن

نمویاتے ہیں ہم رزمگاہ میں نبیں اترتے نہ ہی کسی میدان میں نبردآ زماہوئے تا کہتاریخ کی فرسودہ دستاویز ہے خودكومنسوب كرعكيس ہم وہ قیدی تھے جواندھی راتوں میں مارے گئے جاري موتيں ''اتفاقیہ یاحادثا تا''واقع ہوئی،اس کے باوجود جب کل شہیدوں کے نام یکارے جائیں گے جنہوں نے ہماری سرز مین کوآ زاد کرانے میں این جانیں قربان کیں تو بغیر کسی حیرت اور تامل کے وه گمنام اور نهتے ساتھی بھی ان جانثار بلوانوں کی فہرست میں ہوں گے جنہیں اوگ عقیدیتوں کے خراج پیش کریں گے

# ا بنی زمین کے ستحق بیٹے

ہمارے بچوں کے پھولے ہوئے پیٹ جن كانماياں أبھار نظرا ندارنبين كياجاسكتا نہایت بیجارگی ہے توجه كى بحيك ماتكت بين اور قبر فروش انبیں دیکھ کر منافقانه لمني بنتة بين بردن מטומו جاراماتم كرنا مارى زندگى بن چكاب جب بھی منافع کے پھیلاؤ میں ذراى سكزن كا

انديشهو فصل اٹھانے والے اجنبی وحثيول كي طرح ہم پر کوڑے برساتے ہیں ہارے سندرل کی ہوائیں ہمیں اینے غیر فطری ماحول کا احماس دلانے کے لئے ہارے کا نوں میں شدت ہے شوکتی ہیں ہارےساحلوں کی ریت جاري خودكوري كو 222 ہماری آنکھوں میں طنز بیرقص کرتی ہے مگرایی زمین کے منتحق بینے فكر ع كمر بوتي ہوئے اینے وجو د کو نہیں دیکھ سکتے

Duncan Mattho 'And Worthy sons of the Land'

## نفرت كى نمو

ميرى طرف ديمحو ادھر میری آنکھوں میں میرے تیوروں کی گہرائیوں میں كوئى بے يقيني كوئى خوف نہيں وہ کالی خوبصورتی ہے جوطوفان ہے پہلے گھٹاؤں سے بوجھل آ سانوں میں نظرآتی ہے ان میں تهبة نفرت كى سرخ تمتما ہث دکھائی دے گی میرے کا لے ادر مضبوط ہاتھوں کو دیکھو

پیسبآ وازی میری بین ماکند

جن میں تهمار ب زخرے کو بھاڑ کر تمہاری آنتی تبہارے اندر کاس کچھ گندگی کے ڈی طیر پر پھینکنے کے ارادے ہے تپکیاہٹ اور رعشہ آ گیاہے 2 L 5 بڑے بڑے ناخون یالنے کی ضرورت نہیں کتم نےخودہی مير ساندر لاز وال نفرت كو پروان چڑھایاہے میرے منہ کودیکھو اس کی لکیسریں میرے دل پریڑی ہوئی خراشوں کا عكس بين بيميري جاودال مزاحمت اور حمهیں شکست دینے کا عبدنامهي میرے ماتھے کی نالیوں جیسی گہری ککیروں ہے بل كها تا هوايسنه

زمین کواس طرح داغ داغ کردےگا

جیے بے بی میں غصے کے کڑوے آنسوؤں ہے ہارے دل زخم زخم ہیں مجھے ابھی تک سکول جاتے ہوئے نوعمرسیہ فام بچوں کے خون کے فوارے یاد ہیں جن کے قدموں کی آواز وں کو گردے اٹی ہوئی گلیاں اب بھی ندن یا کیں گے میری آنکھوں کے گوشوں کی سلوٹیں اینی موجودہ حالت پرتھبری رہیں گے اس شرمناک منظر کواو جھل ہونے ہے بیانے کے لئے جب تہاری گولیوں کی بوجھاڑ ہے خوفز ده بوكر دى اور بارە برى كے نوعمر يح کوڑے کے ڈیوں کے ڈھکٹوں کے پیچھے يناه ليتے وقت چھانی ہوہوکر گررہے تھے اس روز میں بھوٹ بھوٹ کررویا تھا اور میری آنگھیں جب ہے کھلی ہیں

بب آوازی میری میں معرف

اوران کی سلومیں جب سے اسی زادیئے پر کھبر گئی ہیں تاکیم انہیں اس وقت تک نہ بھٹکا سکو جب تک میں ان شہید بچوں کا میں ان شہید بچوں کا انتقام نہ لے لوں

'Tendinhate'

#### راسته

اے مائی کے لال اپی منزل کا تعین خود کر اس رائے ہے گزرجا مانا کہ تلوار کی دھار شیروں پرسوار ہو اوران کے ایالوں پر اپنی گرفت مضبوط رکھ اپنی گرفت مضبوط رکھ احمدفر

آسان تمہاری راہیں روشن رکھیں گے اور خاردار جھاڑیوں سے اٹھتی ہوئی آوازوں کی گونج تیری رہنمائی کرے گی

لوهی کولئین منڈیلا اورسیومل اسی رائے پر چلے تنے سرکنڈوں کو پیچھے دھکیلا کانٹوں کو روندتا چلاچل تنہارے ابروؤں پر مقدی ہؤا اور پیٹے پر مقدی ہؤا اور پیٹے پر مقدی ہؤا تنہارے ایز ارسیدہ لوگوں کے دلوں کا مرجم لورآزادی کا

ا افریقن بیشل کا تکریس کے شبیداور مقیدر ہنما

Rebeca Mathlou 'The Path' 825

# اے یا دِوطن

احمد فراز

اے یا دوطن میں تھے اگر تکلیف دہ مجھتا ہوں تواس ليخبين كەتۇمىر بەل كوچىركر خواہشوں کے ٹکڑوں میں تندیل کردیتی ہے بلكهاس خواهش كيسبب كهميںاييخ ہموطنوں كانجات د ہندہ بنول 100 میری زمین پر انسانول کو کیلا جار ہاہے پھول ہے بچوں کومسلا جار ہاہے بری بوڑھیوں کو پیسا جار ہاہے تا كەدە كھادىن تىس گلیاںخون کے تالاب ہیں جهال لوگول كو چركر

N.

دونیم کردیاجاتا ہے

دومیں زنجیروں میں جکڑی

دومیں زنجیروں میں جکڑی

ادرجہم پنجروں میں بند ہیں
صرف چڑی ادر ہڈی والی کلائیوں پر
جھکڑیوں کے زخم ہیں
ان کے بدن

تاکہ

ان کے وجود ہے

ان کے وجود ہے

ہموک اذیت

سوج کا کرب بے جھت کے گھروں پر طوفان کی یورش کا اندیشہ اور مارے جانے والے عزیزوں کا ماتم خون کے ساتھ نچوڑ دیا جائے بینقشے ہیں جومیرے دکھ کو افزوں کرتے ہیں بیمنظر ہیں

جومير يجم مين شگاف ڈالتے ہيں

یہ تصویر ہیں جو کیڑوں کی طمرح میرے وجود کو ترز خاکر ایڈ الپندی کے بیج کو خوراک مہیار کرتے ہیں اے یادوطن اے باضی کے خیال ابسالی لئے تو تکلیف دہ ہے

Rebecca Mathlou 'Nostalgia'

#### منڈ بلا

(جنوبی افریقه کاسیاه فام رہنما جے سفید فام حکومت نے عمر قید کی سز اسنائی ہے، وہ ۲۷ برس جیل میں گزار چکا ہے محرمشروط آزادی ہے انکاری ہے)

> منڈیلا صرف،۲۷۲۲منمبرہ جواس جزیرے کی زمین پر

قلبدرانی اورروشیں صاف کرتا ہے مكرتم ايك توت ہو أيك استقامت ہو اوراپنے بیٹوں کی شریانوں میں جارى وسارى مو جوتمہاری زمین کے لئے جنگ ازر عبی بال اینے ہاتھوں میں بیلیے کومضبوطی سے تھامے ایی مٹی کے لئے کھیتوں میں مشقت کرتے رہو اینے دوسرے کی بھائی بہنوں بیٹوں اور بیٹیوں کی طرح جوافريقه كى زمين كو ا بی بخت کوشی کے پینے سے سینچتے ہیں بيزين مارى ب ہمیں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھنا جب تك افريقه جارے ياس واپس بيس آتا

'Mandela'

## میری ہزاروں آوازیں ہیں

میری ہزاروں آ وازیں ہیں میں تنہیں وبال سے ریکاروں گا جہاں سورج ڈوبتاہے میں تہہیں ان شاخوں ہے آوز دوں گا جوہوا کا آنچل تھام کرناچتی ہیں تم نہ ختم ہونے والی متاع ہو جونسلوں کے ہونٹوں سے گاتی ہے تم ایک سر سبز تنا ہو جس کی ہری بھری شاخیں حجيل ميں اترى ہوئى ہيں جنہیں درخت کا منے والا بيسودذ كح كرجاتاب کہ بہار کے ساتھ ہی ان میں زندگی کا تاز ہخون موج مارنے لگتاہ

نگ کوئیلیں پھر پھوٹ نگلتی ہیں اور شاخیں جب بھلوں سے لدجاتی ہیں تو قاتل اپنے کلہاڑے اور تبر لے کر پھرآتا ہے بیسوچ کر کہ بیہ ہمیشہ کے لئے بانجھ ہوجا ئیں وہ تمام بھلوں کو ہڑپ کرجاتا ہے اس خوش فہمی میں کہ اب ان پر گور نہیں آئے گا لیکن نے موسموں میں نگ کوئیلیں پھر پھوٹ نگلتی ہیں

Mazesi Kunve 'Abandance'

# پسِ مرگ

وه لاشول يرنمبرلكه دية بين نغش خانے کے نمبر ماتھوں کی قطاریں چېرون کا جنگل خاردارآ تکھوں کے نیچے مجھی ان کے ماتھوں کے پیچھے د ماغ دهر کا کرتے تھے جن کی دھڑ کن ايك للكارتقي طافت عوام کی ہے ميارزت كانعره ابھی بھی گونج رہاہے بچوں کے جلے ہوئے سکول کے خانسترے الخصابوانعره معصوم ہونٹوں سے پھوٹ کر

بزرگوں کے دہنوں سے

الخصتا بوانعره

كانول

كارخانول

اور کھیتوں کے حلقوں سے اٹھتا ہوانعرہ

خوشنما پرندے کے گلے سے اٹھتا ہوانعرہ

ال تحالي

اس بھٹی ہے

چنگاری کی طرح

ازتاناچما چكراتاموا

تندی

لوہے کی سلاخ کی مانند

سرخ گرم ہوامیں جذب ہوجا تاہے

بيهو يؤكے انگار ميں

جو گو گولیٹو کے دل کو آتش فشال کررہے ہیں

جو بوں ٹیوہول کے پھولوں کی طرح آتشیں ہیں

سنو

د کہتے ہوئے انگاروں کو چھوتی ہوئی

مجامد بيح كى آواز

گرے ہوئے بچے کی آواز

سنو

اےمال

اےبابا

ايلوگو

آزادی کی توپ داغی جار ہی ہے

''مرتے ہوئے بچے کے ہونٹوں پر نعرہ سو کھ جاتا ہے''

A.N.C. Kumalo 'Embers of Sweto'

بآوازی میری ہیں

کسی بم کی دہشت كوئي گولي كوئى خوں آلو دصليب کوئی گرجی ہوئی توپ بم باتفاكے دل كو جوذيوب اور ثيرو اور ہر کا لے بچے کے سینے میں دھو ک رہاہے مطيع نهيس كرسكتي ہم بھی نہیں جھکیں گے ہم بھی تذبذب کا شکارنہیں ہوں گے ہم بھی چین سے نہیں میٹھیں گے مكافات سے يہنے انقامے پہلے مردو ......ردهو اینے ان ساتھیوں کی لاٹھیاں مضبوطي سے تھام لو جورزمگاہ میں مارے گئے جوشہیر ہو گئے ہم ڈیوب اور ٹیرو اور ہرشہید ساتھی ہے

977

يب آوازي ميري مين

پہاڑی چوٹی پرملیں گے پہاڑی چوٹی پرملیں گے جب قوم آزاد ہوگی

ا۔ ہم باتھا، جنوبی افریقہ کا سیاہ فام رہنما جے بغاوت کے الزام میں قبل کردیا گیا تھا۔

٣- جان دُيوب بيشنل كالمريس آف افريقة كاشهيدر بنما

۱۳ ابراہیم میرو، نو جوان طالب علم رہنما جو مارچ ۱۹۷۳ و کوفرار ہو گیالیکن سفید فام پولیس ۔

اے ایک یارس بم کے ذریعے بلاک کرویا تھا۔

'The Spirit of Bambatha'

# جنگ کے بعد کا پہلا دن

احمد فراز

ہم نے ایک نغمد سنا جسے کہیں ہے شادی کا جلوس آر با ہو شهبائيال بجاتا موا ہم نے ایک ملائم روشنی دیکھی ج<sup>وشہن</sup>می گھاس کی روشوں سے لیٹ رہی تھی شروع ميں پچھۃ تامل تھا پھرہم نے دوشیزہ کے قدموں کے نشان دیکھیے كجرآ بستهآ بسته دھندلکوں ہے انجرتا ہوا اس كاخوبصورت چېره اور پھرآ زادی کی جبک لیے ہوئے اس کی تابندہ آئکھیں وہ ایک متکراہٹ کے ساتھ جا گی آج کون سادن ہے جواجا تک آگیاہے

بآوازين ميرى ين

ہم نے اے بتایا كه آج جنگ كے بعد كا يہلا دن ہے پھر کسی بات کا انظار کئے بغیر ہم کھلے میدانوں کی طرف بھا گے نعرب لگاتے ہوئے 130000 یہاڑوں اور پگڈنڈیوں پر پھیل گئے اورد نیا مجرک لوگوں کو یکارنے لگے ہم نے ایک بوڑھے بابا کوجنجھوڑ کر جشن منانے كا مطالبه كيا ہم نے نے موسم کے تمام پیل مائگے ہم نے آبثاروں کے پار آوازین دین اور پھردنیا کے ہر فکڑے ہے لوگ آ گئے بيامن اورمحبت كاليهلا دن قفا ہم نے دیکھا كه بهارات باكسائ اپنے سرول کواوراونجا کئے چل رہے ہیں لوگ کہتے ہیں

احمد فراز

لوگ کہتے ہیں ا بھی ابھی سب نے دیکھا یہاں آٹھ برس کی ایک گڑیاں جیسی بچی تھی اس کے بال نوكدار چوٹيوں بيں گندھے تھے اس نے معصومیت سے (يوليس كو) احتجاجأ دمُكَاركهايا اس کے بعد د کھنے والوں نے دیکھا سرخی ہی سرخی پھیل گئی کچھ گوشت کے لوتھڑ ہے یکی پیز پیزاتے ہوئے رنگدارجیتھڑ ہے

ان کے ہیں اوگ کہتے ہیں

Dennis Brutus 'There was a Girl'

### آ زادی کے دارث

سہی نے تو کڑے موسموں میں ہمارے دلوں کو زندگی کا ذا گفتہ دیا تھا سوتہ ہی بیہ تھیار ہمارے بچوں کے لئے لے جاؤ بیہ ہمارے ہیں ان ہتھیاروں نے ان ہتھیاروں نے

يرسب وازي ميري بي

کئی مرتبه رشمن کا گھیراتو ژاتھا پھر کیوں نہ ہمارے بیچ ہماری آ واز وں کے ساتھی جبیئیں ہارے ڈراؤنے خوابوں کے بھرپورین كے ساتھ جئيں انبيں جائے که وه جمیں پہاڑوں پر دفن کریں تا كەجمارامارے مارے بچرنا ان کی یادے ندازے غروبآ فتآب ہاری جوانی چرائے لے جارہاہے اب ہمیں رخصت ہوجانا جائے ہمیں قاتل پرندے کے پیچھے جانا جا ہے دہشت ناک نیندسوجا ئیں اور ہارے بچوں کے نیچ ہم ہے آنے والے جشن کا خواب تر کے میں لیں ہم جوائے سرول پر بازگومنڈلاتے ہوئے دیکھرہے ہیں

ہم جوموت کی تیز بساند سونگھ چکے ہیں ہم جنہوں نے اپنے ساتھیوں کے جسموں سے گدھوں کو گوشت نوچتے دیکھا ہے ہم تمہارے لیے مبح کی شعامیں ورثے میں چھوڑتے ہیں

Mazisi Kunve 'Aheritage of Liberations'

ناتمام مسافت

نہیں ہمیں اس راستے سے نہیں لوٹنا کہیں ایبانہ ہو کہ پھر ہم اپنے ہی سایوں کے روبر وہوجا کیں کہیں ایبانہ ہو

يەب دازىي مىرى يى

كە ہمارے كانوں كے يردے اپنی ہی ادای کی گونج سے پھٹ جا کیں ہمیں ہتھیار نہیں ڈالنے جا ہے پیسلسلہ كيسا بىلامتنابى كيوں نەبو اور ہمارے یاؤ کو شام كاراسته مختلگی ہے چور کردے ہمیں رات سے بروے خوابوں کی تخلیق كا كام لينابوگا تا كه آنے والے دن كو ہم نشان راہ بناسکیں ہارے اطراف میں مہکتے ہوئے پھولوں کی مزيدافزائش ہونی جاہئے درختوں میں لگے پھل تازه پتوں میں جذب ہوجا ئیں وگرنه بعد میں س کے ہوئے رگ دریشے کے سوا

کیارہ جائے گا
ہمارے سفر کی ابتدا یہاں سے ہو
جوآ فاق کی حد تک پھیل جائے
جہاں ہماراملاپ
اپنے بچھڑ ہے ہوئے ہمزادوں سے ہوگا
تاکہ ہم آنہیں
ایفائے عہد کی نوید دے عیس
تاکہ وہ سورج کی
تاکہ وہ سورج کی
آخری پہاڑی کو سرکر عیس
انری بہاڑی کو سرکر عیس
ہماری فتح بقینی ہے
ہماری فتح بقینی ہے

Mazisi Kunve 'Unfinished Adventure' احمد فرار

۱۹۳۸ A.N.C. Kumalo بنزبرگ میں پیدا ہوالیکن جنوبی افریقہ کی جائے افریقہ میں مقیم ہے۔ اس کی نظمیس مختلف میں الاقوامی ماہنا موں میں شائع ہوتی رہی ہیں۔ نیشنل افریقن کا نگریس سے تعلق رکھتا ہے۔

ہوا۔ دہشت پیندی کے الزام میں سات سال جیل میں گزار نے ہوا۔ دہشت پیندی کے الزام میں سات سال جیل میں گزار نے کے بعد لندن آ گیا جہاں وہ تحریر وتصنیف میں مصروف ہے۔ کے بعد لندن آ گیا جہاں اوہ تحریر وتصنیف میں جنوبی افریقہ میں پیدا ہو کیں۔ دومر تبہ جیل کا منے کے بعد وہ کے 1921ء میں لندن آ گئیں ۔ افریقی نیشنل کا گریس کی رکن ہیں۔ افریقی نیشنل کا گریس کی رکن ہیں۔

۱۹۳۵ David Evans میں کوئیز ٹاؤن میں پیدا ہوا، زیرز بین سرگرمیوں کی بنا پر یا پنج برس قید کا نے کے بعد • ۱۹۷۰ء میں برطانیہ آگیا جہاں اس نے آکسفورڈ سے یو نیورٹی کا تعلیم حاصل کی ، اس کے بعد لیور پول میں بطور ایک ماہر تعلیم کام کر رہا ہے۔ اس کے ڈراموں ، مختصر افسانوں اور شاعری کے مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ قید کے زمانے میں اس نے شاعری کا آغاز کیا تھا۔

1970ء ہے۔ ۱۹۳۸ اور شعری اور شعری اور شعری ابتخابوں برطانیہ میں مقیم ہیں ان کی نظمیں مختلف جرا کد اور شعری ابتخابوں میں شائع ہو چکی ہیں ۔ مختلف زبانوں میں ان کی نظمیں ترجمہ ہو چکی ہیں ۔ افریقن نیشنل کا گریس کے رکن بھی ہیں ۔

Mazisi Kunve پیرائش ۱۹۳۰ء شہر ڈربن سے تعلق رکھتے ہیں۔ ۱۹۵۹ء سے جلا وطنی کی زندگی بسر کرر ہے ہیں، لا تعداد رسائل میں ان کی نظمیں شائع اور افریقی شاعری کے بہت سے انتخابوں میں شامل ہو چکی ہیں۔ لاس اینجلس (امریکہ) کیلیفور نیا یو نیورٹی میں افریقی ادب کے پروفیسر ہیں۔

(جوہنز Keorapetse Kgositsile پیدائش ۱۹۳۸ء (جوہنز برگ) ۱۹۳۱ء ہے جلاوطن ہیں، آج کل دارالسلام میں قیام پذیر ہیں اور تنزانیہ یو نیورٹی میں ادب کے استاد ہیں، ان کے چار شعری مجموعے امریکہ سے شائع ہو چکے ہیں اور جدید افریقی شاعری کا انتخاب مرتب کررہے ہیں۔ افریقی نیشنل کا گریس کے شاعری کا انتخاب مرتب کررہے ہیں۔ افریقی نیشنل کا گریس کے

رکن ہیں۔

Dennis Brutus پیدائش ۱۹۲۳ء زمبابوے میں پیدا ہوئے ، ۱۹۲۱ء میں بنولی افریقہ ہے ججرت کر کے لندن آگئے ، ۱۹۲۱ء میں بنولی افریقہ ہے ججرت کر کے لندن آگئے ، اشخارہ ماہ تک قید با مشقت اور ایک برس تک خانہ بندی کے بعد برطانیۃ آگئے۔ ان کی پہلی کتاب ۱۹۲۹ء میں شائع ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ بہت می کتابوں کے مصنف ہیں ، وہ جنو بی افریقہ کے غیر نبلی کھیاوں کی کمیٹی کے سربراہ تھے۔ آج کل یو نیورٹی میں انگریزی ادب کے استاد ہیں۔

1941ء میں پیدا ہوئے، 1941ء میں پیدا ہوئے، 1941ء میں پیدا ہوئے۔ ان پر دہشت پیندی کے الزمات تھے۔ میں گرفتار ہوئے۔ ان پر دہشت پیندی کے الزمات تھے۔ ۲۵۹۱ء میں جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے اور افریقی نیشنل کا گریس میں شمولیت اختیار کرلی۔

ان کی نظمیں مختلف رسائل میں شائع ہوتی رہی ہیں۔

Victor Morapanyane پیدائش۱۹۳۴ء ہنز برگ اورش کے افراد ہور ماسکوسٹیٹ یو نیورش سے ۱۹۳۱ء میں جنوبی افرایقہ سے فرار ہوکر ماسکوسٹیٹ یو نیورش سے ایم اے فلاسفی کی ڈگری حاصل کی۔اے این سی کے ممبر ہیں۔ بہت سے رسائل میں ان کی نظمیں شائع ہو چکی ہیں۔

Oswald Mtshali پیدائش ۱۹۴۰ء جنوبی افریقہ ہے تعلق رکھتے ہیں۔ آج کل امریکہ میں قیام پذیر ہیں۔ ان کی پہلی کتاب ۱۹۷۱ء میں شائع ہوئی ان کی نظمیں بہت سے انتخابوں میں شامل ہیں۔

Christopher Vanwyk پیدائش ۱۹۵۱ء جوہنز برگ، آج کل بطور صحافی کام کرہے ہیں۔ پہلامجموعہ کلام ۱۹۵۹ء میں شائع ہوا تھا۔

0 0 0

ميرے خواب ريزه ريزه



میرے ہرنقش میں پنہاں ہے کہانی تیری فن کی معراج ہے تصویر بنانی تیری

BUSS

## روشنيول كاشهر

بہلامنظر

( گھٹریال سات بجاتا ہے اور پھر کسی آباد بازار کی مختلف آوازیں فیڈ اِن ہوتی ہیں۔ اِن آوازوں میں محض کاروں کے ہارن ، گھنٹیاں تبقیم اور بال رُوم کی موسیقی ہے )

 بوژها

ير عفواب ريزه ديزه

أف بدجاڑے کی خنک شام یہ ٹھنڈے جھو نکے (لېچەبدل كر)خالده! بندكرد بردريج كواز کتنی بےرحم ہے بیٹی تو بھی میں جراغ محری،اور تخفیے طلب بادشال کیاای دن کے لئے بچھ کو جواں ہونا تھا؟ (ايزآپ ے) کااس دختر بےفیض کے بدلے قدرت ی شمر رکھتی مرائخل حیات يثمر ركھتی مرائخل حیات! : (قدرے دورے .... سن رسیدہ آواز) کیا ہوا؟ کیوں بلاوجہ پریشان ہوئے جاتے ہو؟ إك ذراصبر كرو آ گروش کیے دیتی ہوں ابھی تم کوزیانہیں ہروقت جواں بٹی کو ا بےمطعون کرو خالدہ بیٹوں ہے بڑھ کرمری پیاری بیٹی کس قدرنیک ہے،معصوم ہے،سنجیدہ ہے ہم کہاب ٹوٹتی گرتی ہوئی دیواریں ہیں

909

シンクシノーラン

كتنے ظالم بے ستم كوش ہيں ہم ( دھیمے اور اواس کیجے میں ) خالدہ! کتنی ہر بخت ہے تو کتنی بےرنگ ہے معصوم جوانی تیری تیری قسمت میں نہیں ہے شاید کہ تیری ما نگ میں افشاں کے ستار ہے چمکیں کہ تیرے ہاتھوں میں گلزار حنا کے مہکیں تیری تقتریر میں محنت کے بیاباں ہیں فقط اور ماں باپ کی بوڑھی لاشیں بدبخت ہے تو!

(سکیاں لینے لگتی ہے ..... دورے خالدہ کے گنگنانے کی آ داز آتی ہے)

سُن بيآ واز كه ہےاس ميں نہاں تیری بنی کاسسکتافردا عُم فشال ،نوحه كنال! غالدہ میری نظر میں بھی ہے معصوم مگر مجه کواس منتے ہوئے شہرے خوف آتا ہے اس کے ہنگاموں سے رعنائیوں سے جَمُگاتی ہوئی راہوں ہے، جیکتے ہوئے بازاروں ہے قہقہوں اور بھٹکتی ہوئی خوشبوؤں ہے اس کے نغمول ہے، حسیس رنگوں ہے اس کی دیواروں سے نظاروں سے خوف آتا ہے

تونہیں جانتی

إس شهر كي بيدوشنيان

چھین لے جائیں گی اک روز ترے اور مرے گھر کا بینخعا سا بیمعھ چراغ ،آنکھ کا نور ، بڑھایے کاسکوں .....خالدہ

(خالدہ کی آواز أبھرتی ہے)

: اےروشنیوں کے شہر

غالده

اےروشنیوں کے شہر

مورج ڈوب چلاتو کتنے دیپ جلے

شام کے سائے روشنیوں میں ڈوب چلے

میخوشبوکے بوجھل جھو نکے

ىيەرنون كىنېر

اے روشنیوں کے شہر اے روشنیوں کے شہر

> یہلوگوں کے ہنتے ارمانوں کے روپ رات ہوئی تو د مک اُٹھی چبروں کی دھوپ میرے دل میں کیوں ہے اک انجانے درد کی لہر

اےروشنیوں کے شہر اےروشنیوں کے شہر

تیرے ہنگاموں کی دنیانور ہی نور

برے نواب ریزوریزو عالم

میرے دھیان میں تاریکی ہے، میں مجبور میں کیا جانوں میں کیا سمجھوں توامرت ہے یاز ہر

اےروشنیوں کےشہر اےروشنیوں کےشہر

> ( نفر فیڈ آؤٹ ہوجاتا ہے اور موسیقی سے منظر بدلنے کاتا ٹر بیدا ہوتا ہے۔ ہال میں ایک مصور کی تصویروں کی نمائش ہے، ہجوم کی ملی جلی آوازوں کے اثرات)

### دوسرامنظر

آواز ا: خوب تصويرين بي

۲ : کتنی رتیب ہے آویزاں ہیں

ا: ہاں کی فن کی نمائش بھی تواک فن ہے

۲: ذراد یکھوتو

۱: ال طرف دیکھویہ تصویر

۲ : "غزال صحرا" فن كى معراج بيد جس طرح قاف كى آواره برى مو

کوئی

ا: المصورتر باتھوں کی بلائیں لے لوں

٢: خوب تصوير بنائي مر يبلاني كو

ا : "شج نور"

۲ : قابلِ داد ہان رنگوں کی آمیزش بھی

ا : كتخ موزول بين پيه باريك خطوط

٢ : نوروظلمت كى كشاكش كاعجب منظرب

ا : جس طرح شب كى قباجاك موكى جاتى مو

٢ : آبشاركلة كوه ع كيرتا موادريا، توبدا

احمد فراز مری ہوئی ہر موج نظر آتی ہے۔ گری ہوئی ہر موج نظر آتی ہے۔

ا: کنتی بچری ہوئی ہرموج نظر آتی ہے۔ جیسے ہر سنگ گرال ٹوٹ کے بہدجائے گا جوبھی تصویر ہے شہکار ہے فہن پارہ ہے

: ارےزاہرہتم بھی موجود ہو

ه : كون ؟ سلمى ..... يونهى بس جلى آئى تقى -

اس مصور کے فن سے عقیدت ہے مجھ کو

) : بردی خوبصورت تصاویر ہیں۔

ہ : واقعی فن کے شہکار ہیں۔

ارے! خالدہ اور یہاں

ہے کیوںاے دیکھ کرتم کو چیرت ہوئی۔

ا جاری کی تقدیر میں صرف اسکول ہے اور گھرہے۔

و : محرآج تووه نمائش میں آئی ہوئی ہے۔

خداجانے کیسے بیچاری کامفلوج باپ اورمعذور مال

دونوں اس کے سہارے پیزندہ ہیں .....

اورخالدہ خود بھی اس عمر میں فلسفی بن چکی ہے کہ جیسے کسی اور دنیا کی ہاس یہاں آگئی ہو

اے آرٹ ہے ہے لگاؤ

، مگرزندگی کے کمی اوررخ سے محبت نہیں ہے

: بیچاری اکیلی کھڑی ہے

چلواس سے باتیں کریں

Bys.

زامدهم نهيس جانتي

اس کی دنیاانہیں سرد تنہائیوں ہی سے آباد ہے

و کھالوا یک تصور کے سامنے کیے مبہوت ہے

زاہدہ : اوروہاں اس کے ہونٹوں کی جنبش کہ جیسے کوئی خود ہے محویخن ہو

سلمی : چلواب چلیں لوگ جانے لگے ہیں۔

( ہجوم کی آوازیں فیڈ آؤٹ ہوجاتی ہیں )

خالدہ: (ایخآپ سے) پیصوریس شرکی ہے؟ سال

کتنامانوس ہے

جیے میری نگاہیں اے روز وشب دیکھتی ہوں بیاُونچی عمارات بیج ممگاتے دروہام۔روشن دریچے بیشفاف سڑکیس، بھڑ کتے لبادوں میں خوش ہاش انساں حسیس رقص گاہوں میں بیہ قیقے، قیقے زندگی،روشنی۔زندگی،روشنی

اوربدایک گوشے کے سائے میں ڈوبامکاں

نیم واک در پچه

یہ کیوں روشنی کے سمندر کی قربت میں بھی ر

اک کرن ہے بھی محروم ہے۔ کیوں؟

نہیں، <sub>م</sub>یہ چمکتا ہواش<sub>بر</sub>

اورىياند حيرون مين ڈوبامكان

جیے میرابی شهراور-میرامکال ہو

مصور

مصور! یکس کا مکال ہے؟

مصور: یکس کامکال ہے؟ یکس کامکال ہے

مجھے خورنبیں علم بیروشن سے چمکتا ہوا جگمگا تا ہواشہر کس کا ہے

اور بیاند هیرے میں ڈوبامکال خودمرے واسطے اجنبی ہے

خالده : (چوتک کر) کون؟

صور : خاتون! میں ہی وہ مجرم مصور ہوں جس کی پریشان تصویر نے آپ

کے ذہن کوا تناالجھادیا ہے

سجىلوگ ميرى بنائي ہوئي ان تصاوير کود مکھ کر جا چکے ہيں

مگران کی آنگھیں

فقط شوخ رنگوں ، چپکتی لکیروں ، فسوں کا رقو سوں میں کھوئی رہی ہیں

سجى نے فقط جگمگاتے ہوئے شہر کا نور دیکھا

مگر بھول کربھی کوئی اس اندھیرے مکاں تک نہ پہنچا

بیسایوں کی دنیا،اندھیروں کامسکن

مصور کا اک نقش نوحه کنال ہے

ىينا كام كاوش!

مری نام تمام آرز واس ججوم ِفراواں میں بھی

اک نگاہِ کرم کورسی رہی ہے

يةوبين فنكاركي موت ب

ہاں بیرتو ہیں-فنکار کی موت ہے

خالده : مصور گراس کی ..... قیمت؟

مصور : فقط قدرواني

خالده : مرامة عاب .....اگريس اسے لينا جا موں

مصور : نہیں بیابھی نامکمل ہے

غالده : وه سطرح؟

مصور : ال اندھير ہے مکال کا دريچہ

ابھی منتظرے کی ایسے پیکر کا

جس کے رگ و پے میں بیج گمگا تا ہوا شہر طوفاں اٹھا لے گمراس کے قدموں میں ساحل کی زنجیرِ ظلمت پڑی ہو

يبى نوروظلمت كى پيهم كشاكش

مرےشاہ پارے کو تھیل کارنگ دے گی

مجصاس خیالی ہو لے کی ،اس پیکر خواب کی جنتو ہے

ندجانے بیقسور کب تک ادھوری رہے گی

نه جانے بیتصور کب تک ادھوری رہے گی

(اپنے آپ میں کھوئے ہوئے کہجے میں)

بہ خاتون تصویر میں کس قدر کھوگئی ہے۔

یہ بھری ہوئی زلف، جیسے زمانے کا ڈکھاس پرسائی ان ہو عمل میں کہ ساتھ کا دیکھا کا دیکھا کا میں ان کا دیکھا کا

يمكين آئلهي - كه جيكى خواب كون جميل مين

دو کنول شام ہستی کے کہرے میں لیٹے ہوئے ہوں

یے گلناراب جیسے باغ جوانی کی کلیاں بہاروں کے انجام سے باخبر ہوں میمعصوم چبرہ کہ جیسے کسی جگمگاتے ہوئے شہر پردھندی چھاگئی ہو مسلس اُ دای میں ڈولی ہوئی نوجوانی خموثی میں بھی نوحہ گر ہے میہ پیکروہی ہے جسے میں نے

مغموم مبحول میں ، خاموش شاموں میں ، ویران راتوں میں ڈھونڈ ا مجھ مل گیامیر ہے تاریک وتنہا مکاں کا مکیں

( قریب آتے ہوئے ) اجنبی نیک خاتون! میں آپ کی قدر دانی کامشکور ہوں ۔میر نے نن کا تقاضہ بھی ہے کہ میں آپ کی نذر کر دوں میقصور لیکن اگر آپ کچھ روز اس نامکمل ہیو لے کی تکمیل تک ایک زحمت اٹھا ئیں

خالده : وه کیے؟

مصور : مری آرز و ہے کہ میں اس اندھیرے مکاں کے دریچے میں اس روشنی کی کرن تھینچ لاؤں

> جواس جگمگاتے ہوئے شہر کی تا بنا کی سے تا بندہ تر ہو اگرآپ کچھروز تک شام کو چند کمجے

مرے سامنے آ کے بیٹھیں

تو میں آپ کواپنی تصویر کے اس در سیچے کی زینت بنا دوں بیشا ہکارجس دن مکمل ہو۔بس آپ کا ہے

> : مصور - مجھے تیر نے فن سے عقیدت ہے علی میں اور سے کا میں اور سے کہ رہا ہے

ا الرمیری موجودگی تیر فن کے سی کام آئے

غالده

تومیں ....خواہ کچھ ہو- یہاں روز آتی رہوں گی ارے شام ڈھلنے کو ہے ..... لوگ سب جا کیا مجھ کولازم ہے اب میں بھی جاؤں

مصور : تو کل شام؟ خالده : ہاں میں ضرورآؤں گ

## تيسرامنظر

(وہی جو پہلے منظر میں ہے)

بورها : آمنه!

ہو چکی شام مرخالدہ اسکول ہے اب تک نہیں واپس آئی

وسوے مجھ کو پریشان کیے دیتے ہیں

نہ : آج کچھ دیرے آنے کے لئے اس نے کہا تھا مجھے

اس کے اسکول کے یاس

إك نمائش تقى - وبين آج اسے جانا تھا

ابھی آتی ہوگی

بوزها: مول،تواب

أس كوبھى اس شهر كى رنگينياں بہكانے لگيس

آخراس پربھی میہ پر چھائیاں اب چھانے لگیں

آهاس شهر کی میدروشنیان!

كتخ معصوم چراغوں كو بجماديتي ہيں

کتنے تاریک مکانوں کوگفا دیتی ہیں

آ داس شهر کی بیدروشنیان!

جانے کیوں واہمے بدظن کے دیے ہیں تہہیں خودہ ، ماحول ہے، ہیں ہے، بھی دنیا ہے!
واہمے کتے گناہوں کوجنم دیے ہیں
آدمی اپنے تراشے ہوئے بُت پوجنا ہے
ہم کداب عمر کی اس منزل تاریک میں ہیں
ہم کداب عمر کی اس منزل تاریک میں ہیں
جس میں اک شمع کی موہوم ہی ضو
ایک ہلکی تی کرن
خیرہ کردیتی ہے تکھوں کو - وہاں
تاب نظارہ گئی مشعلِ خورشید کے
تاب نظارہ گئی مشعلِ خورشید کے
خورنیس رکھتے تو اوروں کے بجھاتے ہیں چراغ
خورنیس رکھتے تو اوروں کے بجھاتے ہیں چراغ

رُها: فھیک کہتی ہو مگر

یہ میرے وا ہے وہ تلخ حقائق ہیں جنہیں
میری بے نورنگا ہیں ہی فقط دیمی ہیں
میرنی بے نورنگا ہیں ہی فقط دیمی ہیں
میرنی بے نظر سوز نظارے میہ جڑ کتے منظر
میہ چکا چوند، میہ جلووں کا ہجوم
رنگ وآ ہنگ کا طوفان – میہ بل انوار
اک ملتع ہے، نمائش ہے، دکھا وا ہے جے
اک ملتع ہے، نمائش ہے، دکھا وا ہے جے
اک فسوں کا رنے ہرسمت ہجا رکھا ہے
ہونقط ظاہری جلووں ہے ہومحور گر

موت کے دام سے بیگا ندر ہے اہے انجام سے بیگاندر ہے

(خالدہ کے قدموں کی جاپ سُنائی دیتی ہے) آمنه: خالده آگئی۔ بہتر ہے کہ خاموش رہیں

بوڙها: مين تو خاموش ہوں ، خاموش بي ہوجاؤں گا

میں تو خاموش ہوں ،خاموش ہی ہوجاؤں گا

## چوتھا منظر

مصور کا کمرہ، چاروں طرف نامکمل تصویرں بھری پڑی ہیں، جن پر گردگ تہدجم بھی ہے، مصور، روشنیوں کے شہر، کی تو ہے این ل پر رکھاس کے سامنے بیٹھا کام کر رہا ہے۔ اب اِک تصویر میں تاریک مکان کی جگہ روشن مکان نے لے لی ہے۔

تیری تصویر کہ خوابوں کا جہاں ہوں جیسے
میرا دل میری تمنا ، مری جاں ہو جیسے
پشمِ نرگس کو میں کچھاور بھی جیراں کر دوں
زلفِ آوارہ کو کچھ اور پریشاں کر دوں
کسن کو پیرہنِ رنگ میں پنہاں کر دوں
حصل میں پر تو مہتاب رواں ہو جیسے
جیل میں پر تو مہتاب رواں ہو جیسے
تیری تصویر کہ خوابوں کا جہاں ہو جیسے
جلوہ افروز ہو پردوں میں بھی افسونِ شباب
جس طرح شیشہ ہے سے نہ چھے عکسِ شراب
آمد صح بہاراں کا ساں ہو جیسے
آمد صح بہاراں کا ساں ہو جیسے
تیری تصویر کہ خوابوں کا اس ہو جیسے
آمد صح بہاراں کا ساں ہو جیسے
تیری تصویر کہ خوابوں کا اس ہو جیسے

ير عذاب ريده ريده

کس قدر سادہ و رنگیں ہے جوانی تیری میرے ہرنقش میں پنہاں ہے کہانی تیری فن کی معراج ہے تصویر بنانی تیری ہری ہر مصور تیر جانب گراں ہو جیسے تیری تصویر کہ خوابوں کا جہاں ہو جیسے تیری تصویر کہ خوابوں کا جہاں ہو جیسے

(خالدہ کے قدموں کی جا پ، کمر کا درواز ہ گھلتا ہےاورمصورخاموش ہوجا تاہے )

بصور : كون؟ ثم خالده، آؤ بينهو

خالده : مصور، برائے خوش نظر آرہے ہو

كه جيسے جہال بھركى دولت تنهبيں مل گئى ہو

مصور : بهت خوش ہوں میں واقعی ۔جس طرح ایک دریوز وگر کو

كونجش دي هفت اقليم كي بإدشاجت

خالدہ : ذراہم بھی جانیں کہوہ کون حاتم ہےاورکون تی بادشاہت

ہے جس کے سببتم دفور مسرت سے نغمہ بلب تھے

مصور: سخاوت اگر ہوتو الی

كددست كرم اني بخشش سےخود بے خبر ہو

مرے سامنے ہیں وہ بخشندہ بادشاہت

خالدہ : (مرتے)مصور!

مصور : مری ناتمام آرز و آج پوری ہوئی ہے

احمدفراز

بيتصور ميرى تمناكى معراج

دیکھو۔اندھرےمکال کےدریج میں

بیروشی کی کرن کس قدر صوفشاں ہے

خالده: تو كيابياند هيرون مين دُوبامراي مكان تفا

جہاں آج تابنیاں موجز ن ہیں؟

مصور : منہیں تم تو خودروشی ہو

ستاروں کے گھر کب اندھیرے ہوئے ہیں

بيظلمت ميں ڈوبامكاں

ايك فنكار كاغمكده، إك مصور كاتصوير خانه تهاجس پر

زمانے کی بے اعتنائی کے سائے پر افشال رہے ہیں

تحسى نے تمہارے سوابیند دیکھا

کہاس میل رنگ وطرب میں بھی آخرکوئی نوحہ گر ہے

تمهارا كرم تفاكةم حب وعده

مریفن کی بھیل کومیر بےظلمت کدے میں کئی روز تک

روشیٰ لے کے آتی رہی ہو

خالده : تو كياا مصور بتهارا مكال بحي اندهيون مين هم تفا؟

تو کیا ہرمکاں تیرے و تارسایوں میں ڈوباہواہے؟

میسب روشن پھر کہاں کھو گئی ہے؟

کہاں ہےوہ خورشدی، وہمنبع نور؟

وه روشني كاسمندر

كه جس كے لئے تيرہ و تارد نيا كيں شام و تحر منتظر ہيں

924

بريخواب ريزوريزه

مصورتمہیں روشنی کی ضرورت نہیں میرا تاریک گھراک کرن کوترستا ہے اور میکرن سیس میکرن؟ ہاں تمہاری ہے اور حسب وعدہ میقصوبر حاضر ہے

اب اس مکال میں اند حیر انہیں یہ بھی اس جگمگاتے ہوئے شہر کا ایک حصہ ہے یہ تو د و تیرگ سیل انوار میں گھل گیا۔ مِل گیا روشنی تو ملی .....روشنی تو ملی

خالدہ: اچا تک تمہاری نگاہوں میں کس سوچ کے دائرے تیرنے لگ گئے ہیں

دیا کی مسرت کی لہروں میں کن حسرتوں کے بھنور پڑگئے

جس طرح تم پل بجر میں ہی چھن گئی ہفت اقلیم کی بادشاہت

کہو ۔۔۔۔۔ چپ ہو کیوں ۔۔۔۔ پچھتو بولو مصور

نید سر نہید سر نہید ہے تا ہیں کے دیں اس میں بھی

مصور: نہیں کچونہیں سوچتا ہوں کہ جب جاند تارے بھی محتاج ہیں روشنی کے تاہم میں روشنی کے

تو پھر میں اندھیروں کا ہائی کہ جس کے مقدر میں تاریکیاں ہیں اندھیرے میں کیوں آرزوئے ضیامیں۔ اُجالوں سے شکوہ کناں ہوں مجھے میری تاریکیاں جا ہمیں ،صرف تاریکیاں ،صرف تاریکیاں مجھے جگمگاتے ہوئے شہرنے کتنا دھوکا دیا ہے کہ میں اپنے فمن کا گلاگھونٹ کرسیلِ انوار میں بہہ چلاتھا مصور کی دنیا تو ظلمت کدہ ہے اے جگمگاتے ہوئے شہرے کیا؟

تو .....خاتون .....کل شام میں آپ کے شہر کو چھوڑ جاؤں گا

کل شام،ای وقت

خالده: تو کیاواقعی تم مرے شہر کوچھوڑ کر جارہے ہو؟

مصور ندجا ؤ .....نه جا ؤمصور

مصور : مجھے صرف فن سے محبت ہے

شہروں ہے،لوگوں ہے،مبحول ہے،شاموں ہے نبیت نہیں ہے

مجھےآپ ہےآپ کاعکس بیاراہ

جومیں نےخونِ جگرے سجایا ہے، روشن کیا ہے

ای کے لئے میں یہاں چنددن رُک گیاتھا

اوراب جب مكمل ہے بيقش ..... ميں جار ہا ہوں

ابھی جانے کتنے ہیولے مرے منتظر ہیں

ابھی جانے کتنے ہیو لےمرے منتظر ہیں

يرے خواب ريز وريز و

بإنجوال منظر

(وہی جو پہلامنظرہے)

بوڑھا : آمنہ!ہوچکیشام گرخالدہ گھر آئی نہیں

جانے کیابات ہے، کیوں آج پریشاں ہے طبیعت میری

آمنه: ابھی آتی ہوگی

بوڙها: انجي آتي ہوگي

اب توبيروز كامعمول موا

خالدہ شام ہے پہلے بھی گھر آتی نہیں

اورگھر آئے تواہیے ہی خیالوں میں مگن رہتی ہے

نداے باپ کاعم ہےنداے ماں کاخیال

طور بےطور ہوئے جاتے ہیں

اس کے انداز ہی کچھاور ہوئے جاتے ہیں

: جانے بیواہے کب ختم تمہارے ہوں گے

تم كومعلوم توب

خالدہ ان دنوں اسکول میں مصروف بہت رہتی ہے

مبع ہے شام تلک

إك اذيت ميس كرفآر بازك يكي

بوڑھا : چاہتم کھے ہے کہو( تلخ لیج میں) کل سے اب خالدہ اسکول نہیں جا لیگی

(خالدہ کے قدموں کی جاپ)

آمنه : خالدهآگئ

بوڑھا: کل ہےاب خالدہ اسکول نہیں جائے گی

خالده : كيابوا؟

بوڑھا: خالدہ!کل ہےتم اسکول نہیں جاؤگ

س لیا؟ کل ہےتم اسکول نہیں جاؤ گی

خالده : مال.....گر

بوڙها: بن نبين جاؤ گيتم

آمنه : ليكن اتناسوچو

خالدہ نوکری چھوڑے گی تو ہم کیے جئیں گے آخر؟

تم بھی معذور ہو..... میں بھی مجبور

دوسرا کوئی سہارا بھی نہیں

بوڑھا : وائے محروی تقدیر کہ جس کے باعث

آج میں اپن جواں بیٹی پر

بارمون..... بارگران

كالربهى ميس سيبهى برداشت نبيس كرسكنا

خالدہ،باپ کی مختاجی ومعذوری کے پردے میں مری

اتی تذلیل کرے

اس سے پہلے کہ بیا فلاس مرا مری غیرت مری ناموس کا نیلام کرے

میں بجھادوں گاہرا کشمع حیات

زندگی موت ہے بدتر ہے اگر غیرت و ناموں نہیں ..

کیجه بھی ہو

مجھ کومنظور ہے ہرایک عذاب

مجھوکومنظور ہے ہرا یک عذا ب

(شدت ہے کھانتاہے)

موسيقي

(شام کامنظر کھڑیال سات بجاتا ہے۔ کسی آباد شہر کابازار ہارن چھنٹیوں قبقہوں اور بال روم کی موسیقی کے اثرات)

## جهثامنظر

(وہی پہلامنظر۔ کھڑی ہے روشنیوں کا شہر دکھائی دے رہائے ہے۔ موسیقی کی آوازلوگوں کے قبقہوں میں محلق جاری ہے۔ کری خالی ہے، خالدہ کھڑی ہے گئی کھڑی باہرد کھے رہی ہے۔ )

يهال ظلمتيں اب بھی نوحہ کناں ہیں مصور مصور کی خیالی آواز: نہیں تم تو خودروشنی ہو ستاروں کے گھر کپ اندھیرے ہوئے ہیں مجھے جگمگاتے ہوئے شہرنے کتنا دھوکا دیا تھا كهمين اييخن كوسسكتا مواحجوزكر سيل انوارمين ببه چلاتفا مصور کی دنیا تو ظلمت کدہ ہے میں یہ جُلُمگا تا ہواشہرکل حجوز جاؤں گا كتنح بيولےمرے منتظر ہیں : مجھے جھوڑ کرتم کہاں جارہے ہو غالده مگر ..... ہاں تمہیں اینے فن سے غرض اینے بے جان رنگوں ،ادھوری لکیروں سے خاموش سایوں ہے ،ساکن ہیولوں ہے اُلفت ہے تم نقش گرہو ہمہارے لیے زندگی میں دھڑ کتے دلوں، گنگناتے لبوں، جھلملاتے چراغوں کیکتی شعاعوں میں میجه بھی نہیں ہے! فةظ كاغذى بُت ،خيالى صنم ،سر دلاشيس تمہاری نگاہوں کے مرکز ، مگر بولتی زندگی ہے گریزاں : (خیالی آواز) خالدہ بکل ہےتم اسکول نہیں جاؤگی يوژها خالدہ، کل ہےتم اسکول نہیں جاؤگ : (خیالی آواز) خالدہ نو کری چھوڑ ہے گی تو ہم کیے جئیں گے آخر ي آمنه

91

تم بھی معذور ہومیں بھی مجبور

دوسراکوئی سہارابھی نہیں ہے

خالدہ: نہیں میری دنیا بھی لاشوں کا گھرہے

میں کب تک بیلاشیں اٹھائے اند طیروں میں بھٹکوں مری زندگی سردلاشوں کے بارگراں سے سینے لگی ہے

مصور! مجھےابتہاری ضرورت نہیں ہے

کتم بھی ای جگمگاتے ہوئے شہر کی اک کرن تھے

تمهاراوجودا يك زرتاب ذره قفاجو

اپ مرکزے پھرجاملا

تم بھی اس شہر کے ایک جگنو تھے

جوان اندهیروں میں اک بل کامہمان تھااور بس

اک کرن ،ایک جگنوسے ظلمت کی دیوار کب گرسکی ہے

بيرلاشين

ك جن كے لئے ميں نے اپنى دھڑ كتى جوانى كومفلوج ركھا ہے

اب وه بھی مجھ کو فقط باعثِ ننگ گر دانتی ہیں

تو کیاوہ مقدی فریضه مراجرم تفاجس کی خاطر

میں ایک لاش بن کر،اندھیروں میں ڈو بی رہی ہوں

تو کیابیمری زندگی شیزک کی طرح

تاابدروشن ہے گریزاں رہے گی

مرے سامنے اک طرف میہ چمکتا ہواشہرے

روشنی کا سمندر ہے

جوسردلاشوں سے برگانہ ہنتی ہوئی زندگی کا جہاں ہے اوراک سمت ساحل کی زنجیرِ ظلمت مری آرز وؤں کی قاتل اُدھرروشنی .....زندگی اور اِدھر۔موت، اورموت کی تیرگی اگریداُ جالے مری دسترس میں نہیں ہیں تاریداُ جالے مری دسترس میں نہیں ہیں

اگریداُ جالے مری دسترس میں نہیں ہیں تو پھر، موت کی مستقل تیرگی کونہ کیوں اپنامسکن بنالوں؟ میں اس نوروظلمت کو اب تو ژدوں گی فقط موت ہی مری اس کشکش کا مداوا ہے میں تو ژدوں گی بیز نجیرِ ظلمت، شعاؤں بھرے شہر میں تو ژدوں گی بیز نجیرِ ظلمت، شعاؤں بھرے شہر (در ہے ہے چھلا نگ لگاتی ہے۔

ورُها : خالده!خالده!

(غملين موسيقي)

آ ہ اے شہر، جیکتے ہوئے بہتے ہوئے شہر
کتنا بے رحم ہے سفاک ہے تو
تیرے بے خواب در پچوں کے أجا لے جلاد
تیرے شب تا بستونوں کی ضیا، تیخ ستم
تیر کے فعموں کی گھنگ ، ساغر سم
تیری ضو بار عمارات ہیں ، مقتل گاہیں
تیری رعنا ئیاں ، آ تکھوں کا فریب

ير عفواب دين وريزه وي

یہ تراحس ملمع ہے، نمائش ہے فقط ریکِ روال، موج سراب! تو ہی قاتل ہے مرااور مری بیٹی کا تو ہی قاتل ہے مرااور مری بیٹی کا اے جیکتے ہوئے شہر اے جیکتے ہوئے شہر

## ساحل کی ریت

(سمندر کی اہروں کا خروش ۔۔۔ آئی پر ندوں کی صدائیں ۔۔۔ بعض ساحل نشینوں کی آوازیں اور تنقیم ۔۔۔ دور ۔۔۔ جیمی آوازوں میں ملاحوں کا گیت سائی دیتا ہے )

سلیمان : (خودکلامی کے انداز میں)

سمندر کی بینیگوں وسعتیں کتنی سحرآ فریں ہیں

ہواؤں کی نمناک خوشبو

تحکے ذہن کو کتنی آ سودگی بخشق ہے

مرشام

جب جململاتی ہے بھیگی ہوئی روشنی ساحلوں کی

تو کتنے ہی گلرنگ چہرے فضا تاب پیکر سنہرے بدن

چاند تاروں کی مانندائر تے ہیں

اس تختہ کر گے پر جس پہ میں بھی کھڑ اہوں

اداس اور تنہا

اداس اور تنہا

کوئی بھی تو ان میں نہیں ہے

ير عنواب ريزه ريزه

جوآ کرمرےخوابزاروں کے خاموش وویراں جزیروں کودیکھیے جوتنہائیوں کے سمندر میں ڈویے ہوئے بیں برسول سے اب تک زمانے کی آنکھوں ہے اوجھل تحسى اجنبي حاب كينتظربين اگرکوئی آتا توبس....میری تنهائیوں کے سمندرکو ساحل ہے ہی ویکھتا اور پھرلوٹ جا تا کے کیا خر كون مجبورغم ان جزيروں ميں محصور خوابوں کی دنیامیں نوحہ کناں ہے كەيس ايك موج اورمنزل مری ہے حباب گریزاں حباب گریزاں تلک کب کوئی موج پینجی مسافر کے ہمراہ منزل بھی گرم سفر ہے (سمندرى لېرول كااژ) مرى زندگى تا كج ئىر آلودخوابوں ميں ۋوبى رے گى مجھاب يقيس موچلاہ صداؤن كي شمعين چيكتي ربين گي

مگرمیری خاموش و تاریک تنها ئیوں میں اُ جالا نه ہوگا اُ جالا نه ہوگا .....اُ جالا نه ہوگا (لهروں کا صوتی ،اثر اور وحشیانہ قبقہہہ)

جمزاد : أجالانه ہوگا.....

سليمان : كون .... توكون بع؟

جومری سوچ پرخندہ زن ہے

كه ميں تيري آ وازسنتا ہوں ليكن تحقيے و مكي سكتانہيں

کہ میں تیرے قدموں کی آ ہٹ ہے بھی بے خبراور تو

مرے خوابوں کی گونجار تک سُن رہاہے

بنا کون ہے؟ .... تو کہاں ہے؟

: مجھے دیکھ سکتی نہیں تیری آنکھیں

مجھے دیکھ علی نہیں تیری آئٹھیں

مگرمیں ترے یاس ہوں

میں ترے یاس ہوں

سالہاسال سے

میں تجھے جانتا ہوں

تری سوچ بھی مری نظروں ہے تخفی نہیں

میں ازل سے تراراز دال ..... تیراسایہ

مگراییاسایه جوتاریکیوں میں بھی مرتانہیں

ظلمتوں میں بھی ہمراہ رہتاہے

میں تیراہمزاد

625

جو ہر قدم، تیری راہوں کے ہر چے وقم تیری سانسوں کے ہرزیرہ بم سے شناساہوں سليمان : اگرتومرارازدال ب مری تلخ محرومیوں سے ہواقف تو کیا پھریمی ہے شعاروفا ایک محروم قسمت کوتسکین دینے کے بدلے تمنخ ك نشر چيوك تو کیابس ترے یاس اک نامراد ازل کے لیے صرف تفحیک کے تازیانے ہیں ہدردا تھوں کے آنسونیں ہیں ہمزاد : نہیں تونہیں جانتا

تو كه جھ كو بھى آج تك ميرى موجودگى میری قربت کا احساس ہونے نہ پایا كەمىن تىرى تشقىكى بر تری زیست کی بیکلی پرشب وروز آنسوبها تاربابول مگرایک سائے کی وقعت ہی کیاہے جود بوار کے ساتھ رہ کربھی گرنے ہے اس کونبیں روک سکتا تیری زندگی بھی ہے مائل بدا فقادگی اورمیں ایک بے جان سا پیہ

ير عنوابريز وريزه محم

گرسُن بیآ واز جوزندگی کی صدا ہے جومیرے لیے میری ہمدرد یوں سے سوا ہے ذراسن!

(پس منظرے مانججیوں کا گیت الجرتاہے)

رُت طوفانی گہرا پانی قدم قدم منجدهار تیز ہوائیں دل دہلائیں منزل ہے دشوار این منزل ہے دشوار اے منجھی ہشیار اے منجھی ہشیار اے منجھی ہشیار جون اک طوفانی ساگر ہر دم موج کے ریلے تنبائی کا سفر کڑا ہے ساتھ کسی کو لے لے تنبائی کا سفر کڑا ہے ساتھ کسی کو لے لے کسی کو اے یار کسی نے اسلے صدمے جھیلے کون ہوا ہے یار

ہ ہے بیار اے مانجھی ہشیار اے مانجھی ہشیار

تیرے خوابوں کی دنیائیں دور بہت دیوائے راہ میں سانس اُ کھڑ جاتی ہے رہتے ہیں انجائے بازوشل ہو جائیں تو کب کام آئے پتوار اے مانجھی ہشیار اے مانجھی ہشیار ( نغمہ فیڈ آؤٹ ہوجا تا ہے طوفانی لبر دل کاصوتی اثر )

منا تونے؟ بیزندگی کی صداہے جوطوفان ہستی میں بھی کن اداؤں سے نغمہ سراہے یہی تیرے دُ کھ کی دواہے

سلیمان : نہیں میری محرومیوں کا کوئی بھی مداوانہیں

اوريس

زندگی کاسفینه شب دروز کھیتار ہاہوں فقط تندلہریں ہی میرامقدرر ہی ہیں گراب مرے دست و باز و بہت تھک چکے ہیں میمعمول میمعمول

دوحياردان كا

برس دو برس کانبیس

ہیں برسوں سے ہرشام میں اس سمندر کی بیتا بیاں دیکھتا ہوں

بيموجيس مرى آشنابين

میں ان کے اشارے سجھتا ہوں رپیس کے ہ

جیسے بیہتی ہوں

آؤ۔ سبیں ہے تبہارے حسیس خواب زاروں کامد فن يهاں ايي گهرائياں ہيں كەجن میں ہمالہ ہے كہسار بھی ڈوپ جائیں کہ چشم خضر بھی نشال تک نہ یائے جہاں اتنی وسعت ہو اتني کشاده د لی جو وبال ایک کمزورانسال پر کاہ ہے بھی ہے کم تر نؤ پھر کيوں نہ ميں زندگی کا سفینه سكوں بخش موجوں میںغر قاب كر دوں : کفهر-پیراوهم ې 11/1 تؤكه خوداين تنهائيون كالبيحرم ذراسوچ کیا تیری د نیامیس کوئی نیآیا ذ را بیں برسوں کی گز ری ہوئی منزلوں کی طرف لوٹ کرد مکھ کیا کوئی دل بھی تری آرزو میں نہ دھڑ کا كوئى زلف بھى تىرى خاطرىنە بكھرى کوئی آئکھالیں نہی جس کی پلکوں یہ تیرے لیے

آنسووُں کےستارے دیکتے ذراسوچ نا داں

يرے خواب ريز وريز و

بيسب يجهي تفاليكن تیری زندگی ایک ساحل کی ما نندهمی جوسدا بحرے لب بلب رہ کے بھی مستقل تشكى كى گلەمند ہو سوچ!اس تشنه کامی کا باعث سمندرہے یاریگ ساحل سليمان : مگركون تفاوه سمندر؟ مرى زندگى تو فقط قلزم ريك ب جس میں ہردم سرابوں کی لہریں ہیں یانی کی بوندین نہیں اورسرابول كأحاصل بجزمرك تشذبى اوركياب فقطشوق کی آندھیوں اور تنہائیوں کے بگولوں ہے کے تشکی بچھ سکی ہے؟

جمزاد : اوروه نبيله؟

سليمان : نبيله .....نبيله

نبیلہ توصحرا کا بادل تھی جس کا کرم چند لمحوں کا سامیہ بھلا چند لمحوں کے سائے سے برسوں کی حدت کہیں کم ہوئی ہے؟ نبیلہ کی آواز .....دوجار لمحوں کی گونجارتھی

اوردوچار کمحوں کی گونجار.....

(پس منظر میں گیت اُ بحرتا ہے) بتا مرے خوابوں کے انحان ساتھی مری زندگی بچھ سے ک آشنا تھی گھٹا کیں انھیں اور ہوا سُلگنائی تُؤین ہوئی موج ساحل تک آئی وه کیسا سال تھا وہ کیسی فضا تھی بتا میرے خوابوں کے انجان ساتھی بدن میں سُلگتی ہیں چنگاریاں ی يبي رُت تھي پہلے بھي ليكن جُدا تھي بتا میرے خوابول کے انحان ساتھی جوال ہیں ابھی خواہشوں کے جزرے چلو ہم بھی جائیں ادھر دھیرے دھیرے کہیں پھر نہ کبنا کہ وہ بے وفا تھی بتا مرے خوابوں کے انجان ساتھی : بتامير پسائقي..... مرا گیت من کرنه جائے حمہیں كيول خوشى كرداب في آلياب کهوکیانتهبین میری آوازین کر..... سلیمان : نبیله مجھے تیری آوازس کر بیمسوں ہوتا ہے جیے مجھے کوئی ایسے جزیروں سے آواز دیتا ہو جومير عفوابول مين آبادين

يرے خواب ريزوريزه عالم

يرمري آنكهان كؤبيس ويكيمكتي بيآ وازيل بجركا جادو جو کا نوں میں رس گھول دے اور آئکھوں ہے بینائیاں چھین لے جس طرح معبدوں کی سُبک گھنٹیاں بک بیک نج اٹھیں اور یجاری دفورعقیدت ہے سرکر جھکالیں مگران کی آنگھیں دلوں میں بسائے ہوئے دیوتا کی جھلک کوبھی ترسیں مرے سامنے تُو ہے ..... پھر بھی مرے سامنے تونہیں ہے مجھےالیا محسوہوتاہے سب واہمدہے ..... بیسب واہمدہے : سلیمان تمہیں ای آنکھوں بیشاید جروستہیں ہے مگرزندگی کی پیفتین اتن محرآ فریں ہیں كەخودىين بھى ماحول سے بے خبر ہوں چلوان بی کیفیتوں کے بہاؤیس بہدر أفق کے کناروں کو چھولیں سليمان! سلیمان : ندمعلوم کیوں میرادل مجھے سے کہتا ہے

يه چند کھوں کا نشہ

سلکتی ہوئی زندگی کے لئے اِک فریب حسیں ہے فقظ چند کمحوں کا نشہ كەجس كےأترتے ہی پھرتلخ محرومیاں مجھ کوڈ سنے لگیں گی ىيەرُت، بىرسال، بىدىمندر كى بھىگى ہوا ىيەفضاۋل كى خوشبو، پەتىرى صداۇل كے گھنگھر و فقط خواب كے شعبدے ہيں فقط خواب کے شعیدے اورخوابول يدكب تك بحروسه نبيله : پیدو جار کیے بھی اس زندگی میں بہت ہیں جہاں ہرطرف اجنبیت کے سائے ہوں برگانگی کے اندھیرے ہوں وہاں پیملا قات ..... پیچندلمحوں کی روشن شعاعیں بهت فيمتى بي بهت فیمتی ..... آ ؤ ہم بھی سمندر کی لہروں کی ما نند اک دوسرے سے ملیں اوردوحيا ركمحول كى كيفيتوں كۇنىمت سمجھ كر جدائی کااحساس تک بھول جا ئیں کے کما خبر کل کا دن .....اینے آغوش میں آج کی شام لائے نہ لائے

994

ير عنواب دينه دينه

بالمحول كى كيفيتيں عارضي ہيں نبيله

نهري

جواک دوسرے کی تمناہے متحور ہوکر مجھی آ کے شدت ہے ملتی بھی ہیں تو

فقط ایک بل کے لئے

اور پھرا بنی ہستی بھی کھوبیٹھتی ہیں

فقط عارضی کیفیت کے بہاؤ میں

- کیازندگی ہے؟

: کبی زندگی ہے۔لیمان

یمی زندگی ہے

يمي ايك إك بل تو

برسوں کو پھیلی ہوئی آرز و کی متاع گراں ہے

وكرنه

ازل سے ابدتک اگر کوئی سانسوں کے دشتے ملائے

تو پھراس کشاکش کی لذت کہاں ہو

جواک اہر کودوسرے کی طرف محینجی ہے

كنارون كود يكهو

جواک دوسرے کے مقابل ہیں

کین طلب کی کشاکش سے محروم

ان كے ليے زندگى بے حى ب

سکونِ مسلسل کے مارے

991

ير عالج ابدين ويزه

فقط حسرت ویاس کی ریگ سے مطمئن ہیں بیا پی ہی زنجیر کے صید ..... یونہی رہیں گے .....ازل سے ابد تک

(سمندرى لېرول كاخروش)

: سنامبرےسائھی یہی تھی وہ آرزو

جو تیری سنسان دنیامیں لمحہ بہلمح کھنکتی رہی اور تو اس کو بھی واہموں کے کھلونوں کی جھنکار سمجھا

> پەسىخرا كابادل سىي ىرىخە تەسەت

پھر بھی تو چاہتا تو ساگاہ کہ تابوہ

سلگتی ہوئی تلخ تنہائیوں کے بیاباں میں

برسوں کے دکھ کی بیش بھول جا تا

مگر جب تری چشم سوزال بی

ابر کرم ہے گریز ال رہی تو کر کر م

محسی کو پھرالزام کیوں دو -

تهی دست سائقی

سوالی کا پیش ہیں ہے

كەوەاپىخ بخشندۇمېر بال كى عنايت

كوشك كى نگاموں سے ديكھے

DES.

ير ع فابدين وين

ملیمان : گرمیں نے کس مبریاں کی عنایات کو

شک کی نظروں سے دیکھا

مجھے بھی بتاؤ کہ س نے مجھے اپنے دستِ کرم سے نواز ا

میمانا کدمیں دامنِ ول بیارے

سرِ ربگزر مدتوں تک ر ہاایستادہ

ممركون ايبالخي تفا

جوميري طلب كوبهي خاطر ميس لايا

1512

همزاد : نبیله

سليمان : نبيله بھی اک رہر و تیز رَوتھی

اسی ربگزر کی - جہاں اُن گنت راہرو

ایخسن ومروت کے نا درخز انے لیے

روز وشب

مت ومغرور ہردم گزرتے رہے ان معری ڈکھی دیات

ان میں کوئی بھی ایسانہ تھا

جومری تلخ تنهائیون اور محرومیوں سے

بحری زندگی کو

مسرت کے دوحیار بل بخش دیتا

نبیله میں اور دوسرے را مگیروں میں

محرفرق تفاتوبس اتنا

كداس كى نگاہوں نے دوجار كمح

55\_

مری ہے کسی کا تماشا بھی دیکھا بیاس کا کرم ہی سہی پرتماشائی ،اہلِ طلب کا بھلاآ سراکب ہے ہیں

یمی تو بروی بھول ہے میرے ساتھی ذرای<u>ا</u> دکروہ سمندر کی اک شام

در بیاد روه سدری است جب آخری بار تجھ سے نبیلہ ملی

سليمان : نبيله مجهة خرى مرتبه كب مليهي؟

مجھے آخری مرتبہ کب ملی تھی؟

همزاد : سمندرگی ده شام

جب کالے بادل یکا یک اُنڈ آئے تھے اور فضاوقت سے پیشتر ملکتی ہوگئی تھی نبیلہ ترے ساتھ شتی ہیں بیٹھی خموثی سے لہروں کے انداز کو دیکھتی جارہی تھی

(لېرول کاتأ تراورگھٹا کی گرج)

: یکالی گھٹا آج برہے گ نیلے سمندر کی اہروں کی ہیجان بڑھنے لگاہے ہوا تیز تر ہور ہی ہے سلیمان سفینے کوساحل کی جانب بڑھاؤ ملیمان : نہیں آج کی شام ہیبت فزاہی سہی مریحہ ، میں سے میں

پھر بھی طوفاں نہآئے گا

ميں جانتا ہوں

گھٹا کی گرج اورلہروں کا پیشور

مرجم بہیں ہے

كهطوفال كى آمدى يبلي

طيورايك مخصوص آوازيين جيخة بين

ابھی ایسی کوئی علامت نہیں ہے

نبيله : سليمان

تنهبين كياخبر كتخ طوفان ايسے بھى ہيں

جن کی آہٹ ہے تم آشنا تک نہیں

پرندوں کی آواز ہے تم فضاؤں کے تیورتو پہیان سکتے ہو

لیکن دھڑ کتے ہوئے دل کی چیخوں ہے نا آشنا ہو

وه طوفان جوآنے کوہے

سوچنے کی بھی مہلت نددے گا

سليمان: نبيله ..... مين سمجمانهين

تنری باتوں کے انداز معمول سے مختلف ہیں

تىرى گفتگواجنبيت كاپېلوليے ہے

ببله : فقط كفتكونى ببيس بلكه خود بم بهي

اک دوسرے کے لئے اجنبی ہیں

و سليمان : وه كيد؟

1++1

: یقیناً ہم اک دوسرے کے لئے اجنبی ہیں

اوراب ہم جدا ہورہے ہیں

سلیمان : گرمیں نے بیاجنبیت

ملاقات کی اولیں شام سے لے کراب تک نے محسوں کی م

پھرا جا تک ممہیں آج کیوں پیخیال آگیاہے

بیلہ: یہی توستم ہے

مجھیتم نے بیجی ندسوجیا

كه ميس كون بهون؟

کیاہوں اور میں تمہیں کس لئے .....

سلیمان : محکرمیں نے اس کی ضرورت نہ مجھی

جارے کیے کیا پیکافی نہیں ہے

كههم دونول ايك شام

ساحل پیاک دوسرے سے ملے

اور پھر بيەملا قات

دونوں کامعمول سابن گیاہے

مجصصرف تجهد عض عنبيله

فقط تیری موجودگی سے

بس اتنابہت ہے

كهجب تؤمر بسامني هو

تومیں جھے ہاتیں کروں

تجھ کودیکھا کروں

مر عنواب ريزه ديزه

تجھ کو بوجا کروں

اس پجاری کی ما نند

جومورتی کی پرستش کوہی

حاصلِ زندگی جانتا ہو

: گرتا کے ہم میں ساجنبیت کی دیوار حائل رہے گ

میری سانس این بی پیرمیں گھنے لگی ہے

تههیں پھرول سے عقیدت ہے

خوابوں کی دنیا ہے وابسکی ہے

مجھےزندگی کی طلب سے

سليمان!

مجھےزندگی کی طلب ہے

(بادل کی گرج اور سندر کاشور)

: وہی آخری شام تھی اس ستارے کی

جوتیری تاریک دنیامیں جلوہ فشاں تھا

مگرتیری بالتفاتی کے کہروں نے

اس کی دھڑ کتی ہوئی جھلملا ہٹ کو دھندلا دیا

ہاں تجھے صرف پر چھائیوں کی تمناتھی

پر چھائیوں سے سےروشیٰ مل سکی ہے

مگروه.....

سليمان

: بتاکون ہے تیری محرومیوں اور تنہائیوں کا سبب

بمزاد

645

بول .... تو ..... يا نبيله

سلیمان : مگروہ تو کچھ ساعتوں کے لئے میری دنیا میں آئی

جمزاد: يبي چند لمح تو برسول كي تنبائيول كاسب بي

سليمان : وه كياجا متى تقى

ہمزاد : عقیدت کے بحدے نہیں۔ زندگی کے دھڑ کتے نقاضے

سلیمان : نہیں میر ی خود فریبی ہے

وه ....وه .... کہاں ہے

جمزاد: تحجےاس سےاب کیاغرض

اب ترى كلبلاتى ہوئى زندگى كاشھكانە

سمندر کی خاموش تذہبے

سلیمان : نہیں ....اس سے پہلے کہ میتندموجیس

مری زندگی کے سفینے کوغر قاب کر دیں

میں اس ہے ملول گا

مزاد : تگرسوچ ياگل

اے تجھے ہے بچھڑ ہوئے اک زمانہ ہوا

بیں برسون کی پھیلی ہوئی تیرگی کا ز مان<u>ہ</u>

اگراتفا قأكہيںتم ملے بھى

تو کیا جھ کواس کا یقین ہے

کہ تیری نظراس کو پہچان لے گ

سلیمان : اگرچه بردهایے کے بنور کبرے نے میری نگاہوں کودھندلا دیا ہے

مگرمیری کا نول میں اب تک وہ آواز محفوظ ہے

جس كوبرسول كى نا آشنائى بھى پېچان لے گى

(موسیقی ....مندر کی شام کے اثرات)

سلیمان : سمندر کی بیشام کس درجداندو مگیں ہے

مری زندگی کی طرح

سرد،خاموش،وبران

فقظ چندساطل نثين

وہ بھی کہرے میں لیٹے ہوئے

ايستاده بي

کیا آج کی شام بھی مجھ کو مایوس لوشاہے

آواز : (دورے) تکینادھرآؤ بٹی پیلبری خطرناک ہیں

بس کنارے پہ کھیاو

سلیمان : بیآوازس کی ہے؟

جس سے مری روح تک گونے اٹھی ہے

آواز : تكمينه ....ادهرآؤبيثا

سليمان : وبي ب-....وبي بيآواز

میں نے جے سالہاسال تنہائیوں میں ساہے

يبى ہے ميرى جبتوؤں كامركز

مری آرز وؤں کی و نیا

نبله

وبى قندوقامت

EUS

المراجات والمراودة

و ہی دکنشیں موز وں پیکر فقط وقت کے شعیدہ گرنے بالوں کی کالی گھٹاؤں میں پچھھا ندنی گھول دی ہے مگر مجھ کو پہچان بھی یائے گی وہ میں اس کو پکاروں تو تھس نام ہے پاس جاؤں تو کیسے مرے دل کی دھڑ کن خداوند....کیے یکاروں مگرکب تلک به کشاکش یہ لمحہ جو برسوں کے پہم تجس کا حاصل ہے كسے گنوا دوں ....خداوند خاتون!.....( آہنگی ہے) خاتون!!..... (آہتگی ہے) اگر بارخاطر نه ہوتو .....اک بات پوجھوں مرامدعا ہے مجھے آپ پہچانی ہیں خاتون : نبین ق محرآب کاس مقصد؟ سلیمان : یونهی به محصواک گمشده چیز کی جستوتھی مجھے بیگماں ہے کہ میں آپ کو جانتا ہوں

خاتون : مجھے؟

سليمان: بالمكرآپ كى كياخطا

سالہاسال کابُعد بل مجرکی قربت ہے کب مث سکا ہے

و خاتون : میں مجھی نہیں اجنبی .... آپ کیا جا ہے ہیں؟

سليمان : مين كياجا بتابون؟

سمندری اس شام کی یاد

جب آپ اس اجنبی سے می تھیں

خاتون : محركب؟

سليمان: كئي سال يبلي

ذرااہیے ماضی کے کمحات کو دھیان میں لا کے سوچیں

توشايد كسى نقش كوآپ پېچان جائيں

خاتون : نہیں .....مجھ کو پچھ بھی نہیں یاد

کچھیجی نہیں یا د

(لہجہ بدل کر)ادریادہ وجھی تواب اس کی تجدیدے فائدہ!

اجنبي

زندگی ریکِ ساحل کی مانند ہے جس کے ہرنقش کو وقت کی تندلہریں مٹاڈ التی ہیں

(لېرول کاشوراور باول کی گرج)

آواز : گلینه! گھٹاچھارہی ہےاند عیرابڑھاجارہاہے

( دورے پکارتے ہوئے ) چلو گھر چلیں

سلیمان : ہواتیز ہونے لگی ہے

(ایخ آپ سے ) پرندول کی آواز میں ایک وحشت ی ہے

جيسے طوفان آنے کو مو

جیسے طوفان آنے کو ہو زندگی ایک ساحل کی مانند ہے جس کے ہرنقش کو وقت کی تیزلہریں مٹاڈ التی ہیں سمندر کی لہریں مرنے قش کی منتظر ہیں سمندر کی لہریں مرنے قش کی منتظر ہیں

(سمندرگ ابرول كاشوراً محركرفيد آؤث بوجاتاب)

ع تواب ريزه ريزه

موم کے پھر

: پیشب کس قدر سردے میرے آقا سرشام بی ہے ہواؤں کانم آج بوجفل تفا ہرسمت پھیلی ہوئی دھندنے سامنے کے پہاڑوں کو کفنا دیا تھا پہاڑی پرندوں کی چینیں بھی اب برف میں دب چکی ہیں چلوائے کرے میں آقا

(خودکلامی کےانداز میں)

انگیشھی میں گوج سے آگ روش ہے، پھر بھی وتمبركي بيدات جہنم کے ایندھن ہے بھی گرم ہونے نہ پائے

ي فريدول : خبيل

مجهي بيضنا إلجمي اس جكه

جب تلك ميراسينه

مرے دکھ کے شعلوں سے دوزخ بنا ہے

بورْها : مكرآج موسم برداجان ليواج آقا

فريدون: مجھے زندگی کی ضرورت نہيں

مراجهم اس زخم کی زہرنا کی ہے مُن ہو چکا ہے

جو بچھروز پہلے

مجھےزندگی کی تمنانے بخشا

مرے واسطےاب

دىمبركى پە برف بارى ہو

جون کی چلچلاتی ہوئی دھوپ ہو،

ایک

بہاروں....خزاؤں

اجالوں....اندھیروں کے رشتے

فقط زندگی ہے عبارت ہیں

اورز ندگی بس لبوکی حرارت ہے بابا

بوژها : مگرزندگی تو.....

فريدوں: مرى زندگى عاليەتقى

فقظعاليه

خوابول ميں رونق تھی

8255

سانسوں میں تحریک تھی استحدید ہے

اور جے وقت کے سردو بے مہر ہاتھوں نے

مجھے جدا کردیاہے

مري زندگي چين چکي

كث چكى

بجھ چکی ہے

مری زندگی!

بوڑھا: کے وقت کوکون لوٹا سکا ہے

مجھی جانے والے بلٹ کربھی آئے

اورآئة توكب ..... جب سكتے ہوئے منتظر

جىم خاشاك كاۋھىرىن كر

بگولوں کے گرداب میں ڈوب جاتے ہیں

اوران کے ذرے

قیامت تلک این بچھڑے ہوئے پیکروں کو

نہیں ڈھونڈ پاتے

فریدوں: حکران کے سائے

مگران کی یادیں

ممیں آخری سانس تک خوں رُلاتی ہیں بابا

بورها: بجاميري قا

ممروفت كاشعبده كر

جوقال بھی ہےاور سیحا بھی

245

ہرزخم کواپی رفتارے بھر بھی دیتاہے آخر

برے سے برداداغ بھی بھول جاتا ہے انسال

فريدون : مكريهمشيت كاكتزابر اظلم ٢ وي پر

بوڑھا: نہیں میرے آقا

بیتواس کا کرم ہے

وگريندييا

جہاں آنسوؤں اور دکھوں کے ذخیرے ہیں

اورجس جكه قحط براحتول كا

ہمیں تلخ یا دوں سے جینے نہ دیتی

فراموش كوشى كى نعمت توقدرت كااحسان ہے ہم پيآ قا

ابھی آپ کی زیست کانخلِ شاداب

پہلی خزاں سے شناسا ہواہے

مكرمين كهاك سالخورده شجرمون

میری ختک و بے برگ شاخوں نے

يرسول

كڑے موسمول كے ستم اور طوفان ديكھے

مرا برب

كدانسان الربحول جانے كى قدرت ندركھتا

تو میں اور میرے بین وسال کےلوگ دیوانے ہوتے

فريدوں: نہيں-ميں بيولنا چاہتا عاليہ كو

ندمين بحول سكتا مون اس كو

1+11

ير عنواب ريزه ديزه

جواب بھی میرے سامنے ہے
میرے سامنے ہے
وہ دیکھو
دہ دیکھو
ادھر
شہ بلوط اور شیشم کے بیڑوں کی پگڈنڈیوں سے
گزرتی ہوئی دھند ہیں
روشنی کی بھری ہے
کہ جیسے کسی سیمگوں ابر پارے ہیں
لپٹا ہوا جا ند

آسودگی ہےرواں ہے
یقینا بیمانوسی رقتی
عالیہ بی کے پیکر کی ہے
جس کواو نچے پہاڑوں
بلوط اور شیشم کے پیڑوں
بلندی ہے گرتی ہوئی آبشاروں ہے
اور آسانوں کی مائند
چارول طرف پھیلتی دھند ہے شق تھا
وہ میری طرف آربی ہے
وہ میری طرف آربی ہے

عاليد!

أدهر

رے خواب ریز دریزہ

عاليد!!

: خدا کے لئے آپ خودکوسنجالیں

پیسوچیں پر تنہائیاں

آپ کی زندگی کوجہنم نه کردیں

بيسب دائع بي

. فقط واہمے .... صرف آنکھوں کے دھو کے

خیالی ہیولوں سے وابستگی

اوران کا تعا قب تو دیوانگی ہے

جنول ہے

اگرآپ اس سالخورده نمک خوار کی بات مانیس

توان غيرآ باداونج پېاژوں کی وادی کو

كل صبح بي حيصور جائيس

یباں تلخ تنہائیوں کے سوااور کیا ہے

فريدون: پيسوچين

بيتنهائيال

یہ خیالی ہولے

ىياونىچ پېاژول كىسنسان وادى

یمی کچھتوابزندگی ہے

يبال دوسرول كے لئے كھے نہ ہوتو

يمر ب واسط

ایک دنیاہے

میری تمناؤں خواؤں کی دنیا یہاں کی فضاعالیہ کی نم آلود آنکھوں کی مانند حرآفري ب یبال کی ہوااس کی سانسوں کی مانند خوشبوسے بوجھل ہے نغمول سے پُر دے یباں کے بہاڑوں میں اس کی وفا کی طرح استقامتے اس کی محبت کی ما نند وسعت ہے اس کی نگاہوں کی صورت بلندی ہے یہ پھیلتی وُ صنداس کے خیالوں کی مانند دلکش ہے خوابوں میں ڈولی ہوئی ہے يبيل اس فضااس مواميل مرى وتت كمشده ب میں اپنی متاع وفا کو یہاں کس طرح جھوڑ جاؤں بورها : مرتاكے! آپاس وحشت انگیز ماحول میں ک تلک رہ سکیں گے

آپاس وحشت انگیز ماحول میں کب تلک رہ سکیں گے یہال صرف بے جان پقر فقط پا بھل پیڑ اور ہم سے بے روح انسان ہیں اور ہم سے بے روح انسان ہیں

يرے خواب ديز وريز و ع

شېرکي رونقيس باؤ ہو....زندگي آپ کی منتظر ہے يهال آپرُر بت كا پقرب كب تلك زندہ کمحوں پدروتے رہیں گے فريدول: يدسي ب كهاب مين فقط سنك تربت مون این تمنا کا بے جان سایہ مگرتم ای شهرکولوث جانے کو کہتے ہو بابا جہاں ہے جھے عاليه ....اس سكون بخش بستى مين لا في تقى تا كەمرانن جوشهرول كي مسموم تبذيب مصنوعی تابندگی اور بیارا قدار کے محسبوں میں مقيرتنا Tilese نی زندگی ہے لہولے نئ زندگی، جو پہاڑوں کی صورت تواناہے چشمول کی صورت روال ہے

مير عنواب ريزه ريزه

چناروں کی مانند آتش بجال ہے اے میر بے نن ہے ، مری شاعری ہے يرستش كى حدتك محبت تقى ..... بابا اے میری ہرایک تخلیق ہے والهانه عقيدت تقى وه حيا هتي تقى کہ میرے تلم ہے وەشەكارىكىس جورہتے جہال تک رہیں تالبرجاودال اہے مجھ سے بڑھ کرمرے فن سے وابستگی تھی مريس جوالفاظ کے بتکدوں کا تھا آ ذر فقظ عاليه كےتصور میں اس کےخدوخال میں اسكى قربت كى لذت ميس هم ہو چکا تھا خیالوں کے بیل ہولے مری جنبش آ ذری کوتر سے تر سے ہی دم تو ژويية ..... مگر محيكوان كى فنا كاقلق تك نه موتا

مرے خواب ریزوریزہ

فالآ بوڑھا: میں سمجھانہیں میرے آتا!

فریدوں: مری زندگی جس طلب کی دہکتی ہوئی آ گ میں

روز وشب جل ربی تقی

اسے عالیہ کی وفا کی گھٹانے بمجھایا

توجیے مرے ہونٹ چپ ہو گئے ہوں

مرى روح كے جعنجهاتے ہوئے تار

نغمول کی آغوش میں سو گئے ہوں

اوراک شام جب

عاليه

طائرِ بادوبارال زده کی طرح

را بگیروں کی مشکوک نظروں کے تیروں سے

خودکو بیاتی مرے پاس آئی

تواس کی وفادارآ نکھوں میں

معمول کی شنگی کی بجائے

اک افسرد گی تھی

عاليه : فريدون!

كهوكوئي تخليق تازه

فريدون : نهيس

جانے میری طبیعت کو کیا ہو گیا ہے

مريشوق كاساز

مدت سے چپ ہے

مرے خواب ریز دریزہ ماریخ

نەنو جەنەنغىيە كەجىيے مرى زندگى كاخلا تیری قربت ہے پُر ہو گیاہے خلا..... جومر نےن کی صورت میں ميرى سكتى تمناؤں كو زندگی کالہو بخشاتھا مرجيےا۔ تو میری سوچ کی تنکنائیوں میں گاتی ہوئی درد کی ندیاں خٹک و ہے آب ہیں اورخیالول کے بیاسے برندے يهال سے سفر کر چکے ہيں مرى خواهشول كاسمندر تری ذات کے ساحلوں میں گھر ا حمل قدر پُرسکوں ہے اوراب مجھ کو جینا ہے تیرے لیے .... تیری آسودگی کے لئے فن تو كرب مسلسل كاظهار كانام ب كرب كاسحرثوث تؤئت ایک بے ڈول پھر ہے نغمة فقط ايك بے كيف آواز اورشاعری صرف لفظور اکی بے جان سطریں

عاليه

مری شاعری اب حمہیں ہو مرنے ن کی معراج اب تم سے بڑھ کر مری خواہشوں کے لیے کوئی منزل نہیں ہے تو پھریوں کہو

وه فريدول جوفن کارتھا

جس کے نغموں ہے، گیتوں ہے فن ہے

مجھے پیارتھا

مرچکاہ

مجھے جس فریدوں سے وابستگی تھی

وه خالق تفا

ان شاہ کاروں کا

جوزندگی کے دکھوں ....راحتوں

آنسوۇل.....قېقېول

ظلم کی شد توں .....در د کی لذتوں

کے امٹ نقش ہیں جیر ہی

نقش گر!

تونے پیجی ندسوجیا

کہ میں تری تخلیق کےمعبدوں میں

فقط ایک بجاری کی صورت میں

د يوی نہيں ہوں

مجھے تیرے فن سے عقیدت ہے تیری و فائے ہیں ہے اجنتا کے غاروں کے نقاش دشت فناکے مسافر ہوئے پھر بھی ان کے دل ودست کی کاوشیں جاودال ہیں اگرمیری قربت مری جاہتوں نے ترے شوق کو بے زبال کر دیا ہے اگرمیری آواز کی تشکی نے ترى زيست كابرخلا بحرويا ب تو پھر میں وہ قاتل ہوں جس نے تر ہے جم کو شہد کے روب میں زيردير فناكردياب مجھےخود سےنفرت ہےلازم میں قاتل ہوں قاتل ہوں قاتل.....فريدون و فريدول: نبيس عاليه

تو مری زندگی ہے....مری روح ہے تجھ سے میری نگاہوں میں تابندگی میرے دل میں حرارت ہے پیکرمیں جال ہے زے میربال ہاتھ میرے ہرایک زخم کے جارہ گر ہیں ا گرمیری محرومیوں .....میری تنها ئیوں میرے سارے دکھوں کی تپش بچھ گئی ہے تواس كاسبب میری تسکیں پرت ہے تیری وفاتو نہیں ہے مرے مطمئن روز وشب میری سوچوں کی میٹھی چیجن لےاڑے ہیں میں اب لفظ ومعنی کی صورت گری کی بچائے فقط تیری قربت ، تری جمنشینی کی آسودگی جا ہتا ہوں میں قدرت کے شہکار کے سامنے ایخلفظوں کی تخلیق کو ہیچ گردا نتاہوں \* يمامير \_ خون جگر كاثمر

مير عنواب ريزه ديزه

عاليه

میری برسوں کی دیوانگی کا صلہ ہے

مرىعاليه

میرے ماضی میں اور حال میں کس قدر فاصلہ ہے

: فريدول ..... پيسب چهين

پهربهی اپن نظر میں ..... میں مجرم رہوں گی

مجھے بھی تراقرب

آسودگی بخشاہ

مرے واسطے بھی تیری انجمن میں

وہ سب کچھ ہے جس کے سوا

زندگی إك خلاب

اندھری گھاہے

مگرېم

اگرصرف لمحات کے جگنوؤں پر

ازل سے ابدتک

سدارہے والے اُجالوں کو

قربان کردیں

توبيس قدرظكم موكا

ترافن توصدیوں کی تابندگی کا میں ہے

جومیری خوشی اور تیری مسرت سے

بر ھ كرمقدى ب

يره كرحسي ب

645

میرے خواب ریز دریز و

ميرى آرزو بفريدول كەتوا يىغظمت كى ان چونيوں ير كھڑا ہو جہاں سے تجھے ساری دنیا کی آئکھیں عقیدت ہے دیکھیں مرےروشیٰ کے فلک بوس مینار! میری تمناکے معیار میں تجھے میںنازاں رہوں گی فريدول: مريفن كي معراج! خوابول کی تعبیر!! اگر تیری جاہت کا معیار بیہ تومیں زندگی کا ہراک یل براك سرخوشي هرتمنا.....تری آرز و پرنچهاور کرون گا مراعبد ہے عالیہ آج ہے میرے دل اور مرے ذہن کی سے جرارت سيتواناكي خون جگر کی ہراک بوند! فن کی بقائے لئے صرف ہوگی

عاليه : فريدون

تراعبدميري وفاؤن كاضامن رہےگا

ی فریدوں: مگر مجھ کواس شہر کے روز وشب

اس کی ہنگامہ پرورفضا شوروطوفال مجری زندگی سے کہیں دورجانا پڑے گا جہاں میں سکول کے سمندر سے افکار کے ایسے موتی چنوں جوتر ہے درخوراعتنا ہوں یہی میں بھی کہنے گئی تھی

: يېي مين بھي کہنے گئي تھي سال سونتا تني سوميا

یبال سے فقط تین سومیل کے فاصلے پر پہاڑوں کے سینے پر کہسا رِمرجان کے نام کی ایک بستی ہے سیہ بادلوں اور گھٹاؤں

یہ باد توں اور کھٹاؤں سلکتے چناروں حسیس آ بیٹاروں مہلتے ہوئے لالہزاروں خوش الحاں پرندوں کی دنیا حسی وقت میں

آریائی قبیلوں کامسکن رہی ہے ''

مگراب فقط

علم تاریخ کے ماہروں اور اہلِ سیاحت

کی نظروں کا مرکز ہے حزایہ ت

تخلیق تصنیف کے واسطے

انتهائی مناسب رہے گی

625

ميرے خواب ريز دريزه

محز شتہ کئی ماہ ہے میرے ابو بھی

جوا يك تاريخ دال بين

وہیں جاگزیں ہیں

بردی خوبصورت جگہ ہے

فريدون: سيسب يحصيني پر ....

عاليه: تتهبين وان رېائش کې جمي کوني زحمت نه جو گي

فريدوں : مگر.....

عاليه: ميں بھی پھھروز تک وال چلی آؤل

. میرے ابونے مجھ کو بلایا ہے۔جواپی تخلیق کے سلسلے میں

ابھی کچھ مہینے وہیں ہیں

فریدوں : تو پھرٹھیک ہے

کچھ دنوں تک میں اس شہر سے چل پڑوں گا

عاليه : توبيطے موا

فريدول : بال

عاليه : توبس نھيک ہےا ب اجازت

فريدول: خداحافظات ميرى دنيا

عاليه : مسافت بخير!

(موسیقی)

پروفیس : مجھےعالیہ نے لکھاتھا

کەآپ آرىپ بىل بىت كم تارىپ ئەسكەن

یہ سی کم آباداور پُرسکوں ہے

مرے خواب ریزہ دیزہ

مجھے شاعری سے زیادہ شغف تو نہیں ہے مگرعالیہ میری بیٹی کی تحریر سے بیعیاں ہے کہوہ آپ کی شاعری اور فن کی

بر کا معتقد ہے

فریدوں : بیان کی فقط قدر دانی ہے

ورنهمرافن ابهي

اس مقام اورعظمت سے نا آشنا ہے

جواورول كى تعريف كالمستحق ہو

پروفیس : یہال کی فضامیں وہ جادو ہے

جواک مؤرخ کو بھی شعر کہنا سکھا دے

(وتفدد ہے کر)

مجھان پہاڑوں کی پگڈنڈیوں پر سے

گزرے ہوئے قافلوں کے

نقوش قدم ڈھونڈنے ہیں

مؤرخ توماضي ميں رہتا ہے

کیکن یہاں حال اتناحسیں اور زندہ ہےشاعر

كهين سويخ لك كيابون

يهال كوئى ماصى نبيس تفا

ببرحال اكرآب جابين

جب تك يهال بي

مرے ساتھ گھبریں

645

یبان آج کل ایک سیاح بھی مرے ہمرائھ براہواہ بہت خوش مزاج اورانو کھے خیالات کا نو جواں ہے اگرآ پھی ہوں توجنگل میں منگل کا عالم رہے گا فریدوں : کرم مشری آیکا قرب مرے لئے عین راحت ہے يربين تبين حابتا میری موجود گی آپ کے روز وشب میں محل ہو اگرمل سکےتو مرے واسطے ڈاک بنگلہ مناسب رہے گا يروفيسر : چلين جس طرح آپخوش ہوں یباں ڈاک بنگلہ بھی خالی پڑاہے اگر چه جگه پُرفضا ہے مگر پھر بھی تنہا ئیاں جان لیواہیں کوئی تو ہو،جس سے پچھ در کوآ دمی گفتگو کرسکے میں یہاں کچھ مہینوں ہے ہوں اورگا ب بگا ہے اگر کوئی سیاح يا كوه پيا ؤں كا كوئى ثولىہ ادھرا گیاتو بیسب سے بری خوش تھیبی ہے ورندیہ جنت ....جہنم سے بڑھ کرعذاب آ فریں ہے ای واسطےعالیہ کو بھی میں نے لکھاہے کہ وہ کچھ دنوں کے لیے ہی سہی ،کوہِ مرجان آئے

أفريدول: بجاييمرابهي تأثري

اتنى كم آبادبستى ميں انساں كاملنامسے وخصر

کی ملاقات ہے بھی ہے بہتر

تومیں شام تک ڈاک بنگلے ہے آ جاؤں گا

پروفیس : ہاں وہ سیاح بھی جب تلک لوٹ آئے گا

اورخوب محفل رہے گی

فريدول : بهت خوب

پر وفیسر : کھبریں کم شخص کوآپ کے ساتھ کر دوں۔

فریدوں: نوازش ....مرے ساتھ مرایراناملازم بھی ہے

جویہاں کی ہراک راہ ہے آشناہے

پروفیسر: تو پھرشام کوآپ آئیں گے

قريدون : جي بان

(موتيقي)

( قبقہوں کی آواز، پیالیوں کی کھنک)

پروفيس : چلواب يبيل بحث كوختم كرديل

مؤرخ سے شاعر کارتبہ بڑاہے

عاليه: تهين يون نهين

آپ بيمانتے ہيں

کهاس روز وشب کی مسافت میں جس موڑ پر بھی دورہ پر سگ کو مل مد

اندهیری گیھائیں ملی ہیں ت یک سائے میتر گئ

تو تاریخ کی آنکھ پھرا گئی ہے

مير \_ فواب ديزه ديزه

مگرشاعری کی نوا تیرگی کیسلیں چیرکر روشنی کے وہ سیلاب لائی کہ جس کی چکاچوندگی تاب چشم مؤرخ نہیں لاسکی ہے مؤرخ توميري نگاہوں میں اس شيرك كى طرح ب كهجس كالمحكانيه شكىتە دروبام، مدفون آبا دېوں اورمسمارقبرول كے كتےرے إلى فقط بادشاہوں کے اجڑ ہےمحلات اور مقبروں کے س وسال کی یاد ....اس کی متاعظمل ہے ہیون سانگ ہے ابن خلدون اور بعد تک کےمؤرخ مجى صرف جرت كے ساحل ہے بس بے گہرسيمياں چن سكے ہيں مگر دُرَشہوار۔ہومر،سفوکلیس ہلٹن،سین تا نگ،فردوی اورشكسييركامقدررب بي

يروفيس : اورسياح؟

عاليه

: ابو ، سیاحت تواک انفرادی مسرت ہے جس کا تعلق ہمہ گیر قدروں سے ہرگز نہیں ہے مجھے کیا ، اگر آپ نے نینوااور بابل کے منظر اجت کے غاروں کی نقاشیاں ،مصر کے آساں بوس اہرام ، یونان کے سنگ پکر عرب کے مقدس مقامات یا کا فرستاں عرب کے مقدس مقامات یا کا فرستاں

کی وادی کودیکھا

مگرکٹیس ،خیام،حافظ، شلے،بائرن

اورغالب كے شبكارسب كے لئے

دولتِ مشترک ہیں

اک ایسی مسرت جو ہردور میں ہر کسی کے لئے

فريدول: نبيس يون بيس ب

مؤرخ میں سیاح میں اور شاعر میں جوفرق ہے

وہ بجا ..... پر کسی ایک کا دوسرے سے نقابل غلط ہے

میں خودایک شاعر ہوں پھر بھی مؤرخ کے اعلیٰ مقام

اورسیاح کی عظمت رہ نوردی سے منکر نہیں

آپ کی گفتگو کچھ دل آزار پہلولیے ہے

پروفیس : مجھے بھی پیکہنا تھا بیٹا ..... پیسیاح مہمان ہیں

101

سياح : نہيں مجھ کوکوئی شکايت نہيں

اور ندزعم اوردعوي بيكوئي

ساحت تومحض ایک تفری ہے

يه جُدابات مين فنِ تخليق وتحقيق سے اس كو كمتر نه جھوں

پروفیس : چلوبات کوختم کردیں

اوراب عالية كرم كافي يلاؤ

فريدون بيثا كوئى تازة تخليق؟

روسیات : بالآپ کفن کی عظمت کے سب معترف ہیں

1+47

برے خواب ریز دریزہ م

كوئي نظم؟

(موسیقی)

(چژبون اور پرندون کی چهکار)

عاليه: فريدون كهوبيفضائم كواجهي لكي؟

فريدون : بال برى خوبصورت جگه ب

يهال كاسكول،حسن اور پھرتمہارى رفاقت

مری ذات اورمیر نے کے لیے کیمیا ہے

عاليه : حمهين مير ب ابو .....

فریدوں : بہت ہی پسندآئے ،ان کی طبیعت کی نرمی ،ملنسار لہجہ محبت بھرادل

اوران سےسوا

ان کا بے انتہاعلم جس نے انہیں ایک نا درمعلم کا رُتبہ دیا ہے

میرے واسطے ان کی قربت بڑی فیمتی ہے

عالیه : مگران کی آواز میں کتناد کھ ہے فریدوں

فريدول: مجھے بھی يەمسوس ہوتار ہاہے

وہ جب بولتے ہیں تو لگتا ہے جیسے کسی در دکی آگ

لفظوں سے لیٹی ہوئی ہے

عالیہ: یدد کھیں برسوں سے ان کوشب وروز

محضن کی طرح کھار ہاہے میں میں سے

مرى مال كادكھ

جو مجھے یا د تک بھی نہیں ہے

مری عمر مشکل سے جب دوبرس تھی

645<u>-</u>

اک ایسی بی بستی میں او نجی پہاڑی کی ڈھلوان پر ہے ئىسل كر.....وه ہم سے جدا ہوگئ<sup>تھ</sup>ى مجھے یادتک بھی نہیں ہے مگرمیرے اتو ای د کھ کودل ہے لگائے سلکتے رہے ہیں ای واسطےان کو ماضی ہے ، ماضی کی ہرشے ہے الفت ہے جا ہے وہ تاریخ عالم کا قصہ ہویا ہوئے رفتہ کی یادیں وه جھ کو بہت جا ہے ہیں مجھی بھی ندمیری کسی بات پران کی تیوری چڑھی ہے ندوه جھے أو من بي میں نے بھی ان کی ہراک بات کوفرض سمجھا

فريدون : عجب بات بعاليه

ہم بظاہر جے د کہ مجھتے ہیں جان کا زیاں جانتے ہیں أى دُ كھى ھۆت ہارےشب دروز کے آئنوں کوچلا بخشتی ہے يبي د كه اگرجهم كاجزو و و تو نتجہ فناہے مگرروح میں رچ سکے تو ای پیکر آب و گل کو پیمبر بنادے

امث، بے کران، جاوداں

: (داخل ہوتے ہوئے)

ساح

اريم اجمي تك

یہاں کاغذوں کے پلندوں میں ڈو بے ہوئے ہو مجھی تو خیالی فضاؤں سے باہرنگل کر ذراجا گتی زندگی کے دھڑ کتے ہوئے رنگ دیکھو فضامیں برتی ہوئی برف کارتص

د یوانه گر ہے

فريدول: فضاؤل كامنظر بهت خوبصورت سهي

پر مجھےاس گھڑی اپنی دنیا سے فرصت نہیں ہے

عاليه: فريدون چلوگھوم آئيں

فریدوں : نہیں عالیہاس سے مجھ کومعذور مجھیں

ساح : تو پھر عاليہ آپ آئيں ..... ہم ان كے خيالات

میں کیوں مخل ہوں

عاليه : چلوگلوم ليتے بين .....اور بال فريدون

ہاری طرف شام کوآؤ گے

ذراآج اتو ہے محفل رہے گی

فريدول: يقينا ..... ممرعاليه

عاليه : كيون فريدون

فریدوں : نہیں کچھنیں، ہے ارادہ ہی کچھ کہددیا تھا

ساح : پیشاع عجب لوگ ہوتے ہیں ، ہردم خیالوں میں گم سم

گھڑی میں اُجالے گھڑی میں اندھیرے

(عالیہ اور سیاح ہنتے ہوئے نکل جاتے ہیں)

وفريدوں: (اپنآپ سے) گھڑی میں أجالے گھڑی میں اند حررے

اندحيرےأجالے أجالےاندجیرے یمی زندگی ہے كہيں ناچة تندشعلے فیس بک گروپ كهيں برف كارقص جاري يكول ايك بامساخوف محدير بطارى مراوہم میرے خیالوں کی جادوگری ہے وكرنه مرى عاليه میرےخوابوں کی پیکر كەجس كى وفا دارآ نكھوں كو کوئی کشش بھی نہ بہکا سکی ہے نه به کاسکے گی اندهيرےأجالے أجالےاندھیرے (فيرْآؤث) : (داخل ہوتی ہے) فريدون ابهىتم يهبين ہو وہاں ہم بھی منتظر تھے تمہارے چلوآج کی شام اکٹھے گزاریں كىكلى كى شعاع سحر.....كياخبر كيادكھائے

ير ع فواب ريده ديده

ق فريدون : مين سمجمانېين عاليه

عاليه: بات بيب كهسياح كل جارباب

فريدون : ممريون احاك!!

عاليه: عجب لاأبالي طبيعت إس كي

وہ کہتا ہے سیاح دریا ہے جو ہڑنہیں ہے

حقیقی سیاحت تو ملکوں سے شہروں سے ہوکر گز رنا ہے

ر کنانہیں ہے

اگرایک سیاح شمجھے

کہ کوئی جگہ اس کو دل ہے بہندا گئی ہے

تواس کے لیے بہتری ہے ای میں

کہ فورا وہاں سے چل دے

براک چیز کاحسن بس اجنبیت کی صد تک ہے

چاہےوہ نادیدہ <u>خط</u>ے ہوں یاصورتیں ہوں

مجھے بیے جگہ اور پھرآ پالوگوں کی قربت پیندآ گئی تھی

ای واسطے میں نے کل کوچ کا فیصلہ کرلیا ہے

فريدون: چلو ....اس كى مرضى

عالیہ: مگرجانے او کو کیا ہو گیا ہے

وہ اس پرمصر ہیں کہ سیاح کچھروز تک اور کھبرے

فريدون: مگر كيون؟

عاليه : نمعلوم كيول ..... شايداية كواس كى خوش آ جنك ودلجيب باتيس

پندآ گئی ہیں ....ای واسطے.....

ت فريدول : بال کهو

عاليه : کيجيس

فريدون: بالاى واسطى؟

عاليه : وهامي مستقل طور پراينے ياں .....

فريدون : عاليه!

عالیہ : مجھ کواحساس ہے

ربيهوناب

الويبي حاجة بين

مجھے یاں بلانے سے ان کا یہی مدعاتھا

كەمبىل ان كى خوابىش كى تائىد كردول

فريدون : تو گوياتنهين بھی....

عاليه : فريدون اجتهين شايداس شام كى كفتكوياد مو

میں نے جب بحث کی آڑ میں اپنی خواہش کا اظہار بھی کر دیا تھا

تمر پھر بھی اتو نہ سمجھے

نه مجھے کہ وہ بس وہی جا ہتے ہیں۔جو وہ جا ہتے ہیں

فريدون : مگرتم

عالیہ: اگران کی سب زندگی صرف میرے لیے

ایک صحرا کی مانند و میرال ربی

ان کی سب خواہشیں ، آرز و کیس میری پرورش میری خوشیوں کی خاطر شب وروزیا مال ہوتی رہی ہیں

تیرن و بیرن می طرح .....کس طرح

صرف اپنے لیے ....اپ معیار ذہن ونظر کے لیے

ان کے دکھ بھول جاؤں

فريدوں: گرميرے د كھ عاليد، ميرے دكھ

عاليه : تم فسرده ندبو

فریدوں: جیسے میں جال سے عاری ہوا پھر ہول ہے حس ہول

میری کوئی آرز وکوئی خواہش نہیں

پقروں پر بھی نتیشہ پڑے تو صدا کمیں نکلتی ہیں

چنگاریاں پھوٹی ہیں

اليه: گرتم توشاعر بهوشاع .....عظیم اور برز

جوخودات ناسوردل میں چھیائے ہوئے

دوسرول کے لیے راحتیں ڈھونڈ تا ہے

مسيحاتر افن تواوروں کو جاں بخشا

اورخود در د کی دار پر جھولتا ہے

اگراس جہاں میں سبھی خودغرض ہوں

اگر ہوکوئی اینے د کھ کوسنجا لے ہوئے

دوسرے کے غموں اور زخموں سے بے گاندو بے خبر ہو

تو پھریہ جہاںاک کھنڈر کی طرح

صرف ماتم کوزے

فريدون : مگرعاليةم بتاؤ

كداب مين كهال ہوں

میری زندگی میری توت مری روشنی

345

اب کہاں ہے

بەد كەمرى رگ رگ يىس

اک زہرسا گھول دے گا

: تمہارے ہی الفاظ میں

ہم بظاہر جے دُ کہ بھتے ہیں

جال كازيال جانة بي

ای د کھ کی شدّت

ہارےشب دروز کے آئینوں کو جلا بخشق ہے

یمی د کھا گرجسم کا جز وہوتو متیجہ فناہے

مگرروح میں رچ سکے تو

ای تو دہُ خاک کو اِک پیمبر بنادے

پیمبر....امث، بےکراں، جاوداں

فريدون : نمعلومتم كس بلندى يههو

اورمیں کن نشیبوں میں بھھرایڑا ہوں

مجھے جھوڑ کرتو نہ جا

میر نے ن کی خداوند

مير نے قلم کی توانائی

ئيرى مرادوں كى منزل

مر معول کی آواز

: ينظيمتر إفن تو تملي كا يودانهين

جنھوں اور پہاڑوں کے سینے کانخلِ توانا ہے

سر بنر پُر تمکنت اور قد آور

جیے برف و ہاراں کے موسم نہ دحشت بھری آندھیاں کھائکیں گی

قریدون! میں کل جارہی ہو<u>ں</u>

کہاں پنہیں جانتی یہ سمہ

تم يهمجھو كەميى مرچكى ہوں

فريدون : مرى عاليه مرچكى ب!

مرى عاليدمر چكى ب!!

ماليه: ترى عاليه مرجكي ہے ترى عاليه

ہاں مگراک مری آخری التجاہے

كتم البيخ فن كوبلندى كوان چوثيول تك اشحانا

كمين جس جگه مول .... تنهيس فخر سے اور محبت سے ديکھوں

ترافن مری زندگی ہے فریدوں \_ فریدوں ..... فریدوں

ير ع فواب دين وريزه

## آخرشب کے ہمسفر

رات کا سنانا کہیں کہیں ہے کی چگاوڑ کے پھڑ پھڑانے اور اُلّو کی آواز آجاتی ہے۔ موسیقی رات کی جیبت اور ویرانی کا منظر پیدا کرتی ہے۔ وقفول کے بعد بھاری فوجی بوٹوں کی چاپ کا تاثر یوں دیا جائے جیسے کوئی فوجی پہرہ دے رہا ہو جب کوئی پرندہ پھڑ پھڑ اتا ہے قدموں کی چاپ ایک لخط کے لیے رُک جاتی ہے اور پھر جاری ہوجاتی ہے۔ دور سے ہوجاتی ہے۔ یہراچا تک دور سے ہوجاتی ہے۔ یہراچا تک دور سے ایک فوجوان عورت کی کر بناک سسکیاں اور کراچیں سنائی دیے گئی ایک فوجوان کو رہائی ہے۔ پرندہ پھڑ پھڑ اتا ہے۔ جیس ، فوجی کی چاپ رک جاتی ہے۔ پرندہ پھڑ پھڑ اتا ہے۔ ہیں ، فوجی کی چاپ رک جاتی ہے۔ پرندہ پھڑ پھڑ اتا ہے۔ ہیں ، فوجی کی چاپ رک جاتی ہے۔ پرندہ پھڑ پھڑ اتا ہے۔ ہیں ، فوجی کی سیٹیاں سنائی دیتی ہیں ۔ فقد موں کی آواز آتی ہے۔ پھر سنانا طاری بہت دور ہے بھی جسی گولی چلنے کی آواز آتی ہے۔ پھر سنانا طاری ہوجاتا ہے اور نوجوان عورت کی کراچیں بین کے انداز میں سنائی دیتی ہیں۔ فوجاتا ہے اور نوجوان عورت کی کراچیں بین کے انداز میں سنائی دیتی ہیں۔ فوجاتا ہے اور نوجوان عورت کی کراچیں بین کے انداز میں سنائی دیتی ہیں۔ فوجاتا ہے اور نوجوان عورت کی کراچیں بین کے انداز میں سنائی دیتی ہیں۔ فوجاتا ہے اور نوجوان عورت کی کراچیں بین کے انداز میں سنائی دیتی ہیں۔ فوجاتا ہے اور نوجوان ورت کی کراچیں بین کے انداز میں سنائی دیتی ہیں۔ فوجاتا ہے اور نوجوان ورت کی کراچیں بین کے انداز میں سنائی دیتی ہیں۔ فوجاتا ہے اور نوجوان ورت کی کراچیں بین سے انداز میں سنائی دیتی ہیں۔ فوجاتا ہے اور نوجوان ورت کی کراچیں بین کے انداز میں سنائی دیتی ہیں۔ فرجی بی ہوفیان آتی ہو گول ہوئی ہوئی اور آتی ہیں۔ فرجی بی ہوئی اور آتی ہوئی ہوئی اور آتی ہوئی ہوئی ہوئی آتی اور آتی ہیں۔

: بیآ وازکیسی ہے؟ جیسے کوئی شدت کرب سے رور ہاہو

ير عنواب ريزه ديزه

مگراس ہے؟ نصف شب ہو چکی ہے يبال كون بوگا؟ یہاں کوئی ذی روح میر ےعلاوہ نہیں اور بيه چندلاشين که جن کی حفاظت پیر مامور ہوں میں کوئی زندہ پکر یباں وادی مرگ میں کیا کرے گا یہ خطاتو کب ہے ہے ویرال يبال كجيشكت درويام اینے گزشتہ مکینوں کی یادوں میں مدت ہے یونہی کھڑے ہیں (یرندے کے پھڑ پھڑانے کی آواز) تہیں بیمراداہمہے بيشب كتني بيبت فزاب كه ميں اپني آواز ہے كانينے لگ گيا ہوں (خوفزده بنی ہنتاہے) (دورےرونے کی آواز پھراُ بھرتی ہے) نبين والهمه رنبين یقینا کوئی رور ہاہے بيآ وازعورت كى ہے

جیسے گھائل برندے کی زخمی صدا سننے والے کے دل پرخراشیں لگائے مراس سےاس جگہ؟ كون موكا؟ بيلاشين مريسامنے پقروں كى طرح سردو بے س پرى ہيں بالشين مرے ملك كے دشمنوں كى اوران کی حفاظت کومیں ہوں فقظيس کوئی نوحدگرہے نہ ماتم سراہے تو پھر بیصدائین کی بیجگرسوزفریادس کی ہے؟ کیی ہے؟ كيول ہے؟ يهال توبجزايك معبد کوئی بھی عمارت سلامت نہیں ہے توجیسے ای میں کوئی ہے عبادت كابيدونت؟ ليكن نبيس بيتورونے كى آوازى

1.00

اوروه بھی کسی اپسراکی

مير بي خواب ديزه ديزه مير بي خواب ديزه ديزه مير بي مير بي مير بير الميرزه ميرون بي ميرون الميرزه ميرون الميرزه الميرزه الميرزه الميرزه الميرزه الميرزه الميرز ميرون الميرزه الميرز

چلوجا کے دیکھوں تخرشام تك تو وبالبحى فقظ چند بےنورشمعیں فنكسة ظروف اورمرجهائ پھولوں کی دیران خوشبوھی آ وازکوئی نہیں تھی فقظ خامشي اورا ندحيرا يہاں تک كەمعبدى تېمى ہوئى گفنٹاں يصدا ہو چکی تھیں تو پھراس سے کون ہے؟ بإمراواتهمه كياخر كوئى آسيب ہو كوئى بدروح جواہے پیر کی فرفت میں نالەكنال ہو مگر میں سیاہی ہوں ان واہموں سے مجھے کیا تعلق میں بُرول نہیں

1-60

خواه کچی ہو

میں اس جنونِ فغال کا تعاقب کروں گا (پرندوں کے پھڑ پھڑانے کی آواز) (قدموں کی جاپ اورسسکیاں اُ بھرتی ہیں)

آواز۔ ۱: (مُش)سنو!

-٢: جيكوئى ادهرآرباب

۔ا: چلواب اٹھوور نہ ہم بھی نہیں بچسکیس کے

۔ ان مجالا مرنے والے بھی آہ وزاری سے زندہ ہوئے ہیں یہاں تک پنچنا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے

مگر ہم تری د کھ بھری التجا پر بیتا بوت، پر چھائیوں کی طرح

ریکتے ریکتے اس جگدلے کے آئے ہیں

یہاں اب گھڑی دو گھڑی کا تو قف کھلی خود کشی ہے

بیساراعلاقہ تواب دشمنوں کے تسلط میں ہے

ورنه معبر بھی

اٹھوچلو

( بھاری قدموں کی آواز ہر لحظ معبد کی دہلیز کی ست معت جا ہیں۔

برهتی چلی آر بی ہے ۔۔۔۔سکیاں بر ه جاتی بیں)

متهبیں اس جوال مرگ شوہر کے فم کی قسم اب اٹھو

۲ : چلوجم چلیس دوسرے رائے ہے نکل جائیس ورنہ .....

- ا: سنو پاؤل کی جا پادھرہی کو برھتی چلی آرہی ہے

( آواز بردهتی چلی آر بی ہے۔سسکیاں جاری ہیں ۔دونوں کرداروں کے قدموں کی جاپ اُمجر کر غائب ہوجاتی ہے۔ بھاری قدموں کی جاپ رک جاتی ہے) سابى : كون ہے؟ (سىكيال) کوان ہے؟ (سکیاں) (قدموں کی آواز قریب آکردک جاتی ہے) بتا کون ہےو بتاور نہ تیرے لیے میرے پستول کی ایک گو لی بھی کا فی رہے گی (سکیاں) (خودکلامی کے انداز میں) نہیں اتی جلدی نہیں جا ہے

ذراروشی میںاہے دیکھلو عورت : تورُك كيول كئة مار دُ الوجيح بهي مجهج بهي ، مجھے زندگی سے ذرا بھی محبت نہیں ہے نەم نے كاغم ب نه جینے کی خواہش (سکیاں) : گرتویهان اس سے سپاہی

ایک ویران معبد میں کیوں رور ہی ہے

1.74

(پستول بحرنے کی آواز)

تجھے یہ خبرہے کہ اب اس علاقے یہ دہمن کا قبضہ ہے اورکوئی بھی پھینیں جانتا اس كاانجام كيا موكا اور چرتم تو ځورت ہو السيساس لي فتل كرنے سے تحبرار باہوں يبى كننے والے ہوتم میرے شوہر کے قاتل مجھےزندہ رہے کالا کے نہیں ہے میتابوت جومیرےخوابوں کامدفن ہے میرے جوانمرگ شوہر کے لاشے کامسکن ہے اس کومرے خون کے سرخ پھولوں سے گلنا رکر دے كدبيظكم احسان بوكا : محريس نبيس تير يشو هر كا قاتل نەمىں جانتا ہول كەتو كون ہے اور بيتا بوت كس كاہے میں تو فقط رونے کی آوازین کرادھرآ گیا تھا مورت: اگرتونبین تو کوئی تیرا ہم جنس ہوگا كەقاتل توسب ايك بىن ایک ہے ہیں مجھاس سے کیا س کے خنج سے گھائل ہوئی ہوں

مجھےاس سے کیا س کی مشعل کے شعلے نے میراجہاں بھونک ڈالا وه خخرتیرا ہوکہ تیرے رفیقوں کا ہو میں تو گھائل ہوئی آگ تونے لگائی ہویا تیرے ہمراہیوں نے مراآشيال توجلا : ہاں یہ تج ہے تخرنيك خاتون بدزندگی کا وطیره رباہے مجهى لطف كى ساعتين اور بھی ظلم کے روز وشب اس کے مخیرسب ہیں تخفح كماخبر کون ظالم ہےاورکون مظلوم ہے بركوئي خودكومعصوم كردانتاب يهال تك كه قاتل بهي اور پہ حقیقت بھی ہے آج میں تیری نظروں میں قاتل ہوں كيونكيه میراجهم مقتول کے دارہے نے گیا ورندہم ایک ی فتیں لے کے

اک دوسرے کے مقابل ہوئے تھے اگر چہ بیدد کھ جال گسل ہے گرحو صلے کے سواکوئی جارہ نہیں

غورت : حوصله

تم تو پھر کے ہوااس لیے ہی سیسب کہدرہے ہو حمہیں کیا خبر

ميرادل يهدرباب

مری روح غم سے جہنم میں ڈوبی ہوئی ہے مری سانس نشتر کی مانند مراجگر چیرتی ہے

حتهبيل كيول خبرهو

تمهبين تو فقط قل كرناسكها ما گيااوربس.....

زخم کی شدنوں سے تہمیں کیا

جهجى توبيسفاك الفاظ

ہدرد یوں کی حسیس آٹر میں کہدرہے ہو

: متہیں اس کاحق ہے، تہیں اس کاحق ہے

کہتم جس کڑے در دمیں مبتلا ہو

مجھےغیرجانو

مگرمیری نیت کوشک کی نظرے نددیکھو ممہ تنہ میں ت

مجصة فقط اس قدرتم سے كہنا تھا

تم ایک کمز درغورت ہو

اوروہ بھی تنہاو ہے بس

3255

یہ دیران معبد ہیں جاڑے کی تاریک شب
ادر بیمخدوش حالات
بہتر یہی ہے کہتم اپنے گھرلوٹ جاؤ
پہر دو پہر بعدا جا لے کے ہوتے ہی
میرے دفیقوں کے دہتے یہاں آن پہنچیں گے
اور پھر کے علم کیا ہو
تہہاری جوانی دکھوں کے لبادے میں بھی پُر کشش ہے
مجھے تم ریا کارسمجھو کہ مخوار جانو

پیرے بوب اردی میرے لئے آسانوں کی پہنا ئیوں میں پریشان ہوگ اگرتم مرے دا درس ہو تو پھراپنے پستول کی کبلبی کود باکر مجھےاس اذبت سے آزاد کردو بیاحسان ہوگاتمہارا

یہ ساں ہونا ہمارہ مجھے سے کی روشنی کی ضرورت نہیں ہے

ير عنواب ريزه ديزه

مجھے زندگی کے کسی بھی اجائے کی حسرت نہیں ہے میری مانگ کی کہکشاں بچھ چکی ہے مجھے اب سہاروں کے جگنو اُجائے نندیں گے

(وقفه)

(وتفدكے بعد)

تو کیاتم ہے اتنا بھی ممکن نہیں ہے یمی خیرخواہی کا دعویٰ تھا سے

اب چپ کھڑے سوچ میں پڑھے ہو

تمہارے خیالوں کی پر چھائیاں میری آنکھوں سے تخفی نہیں ہیں

میں سب جانتی ہوں

جھی تو جھے تم ہے کوئی تو تع نہیں ہے تمہیں کیا، کسی ہے بھی کوئی تو قع نہیں تھی کہ دشمن تو دشمن ہی ہوتے ہیں

ان سے وفا کی تو قع عبث ہے

تو پھرمیرے ہمدرد جاادر سحرکے اُجالے کے ہوتے ہی اپنے رفیقوں کے ہمراہ آگر مسری بے بسی کائمسخرہ اڑانا

يرے خواب ريز دريزه

تكرمين تخجيه بأبتادون کہتم سخت مایوس ہو گے کہ میرے بجائے يهال لاش موگي : نہیں بول نہیں میں تو بیسو چتا ہوں کہاس نفرتوں کے زمانے میں مجھے تیرے مقتول کی خوش نصیبی پیدشک آرہا ہے اگرکوئی میرے لیے اس طرح نو حدّگر مصطرب ،خونفشاں ہو تومین زندگی موت پروار دون ا\_وفادارخاتون! مجھ کور ی حاہتوں نے ترامعتقد كردياب عورت : ميرى حامتون نے؟ مرى جاہتيں جوفقطآ نسوؤل میں پروئی ہوئی ہیں فقط چنداشكون كى لزيان توحاجت كى ضامن تبيس بيس مرى جاہتيں

(سکیال لیتی ہے)

خودغرض اور بُز دل ہیں

ورنه

بيتابوت

تنہائیوں کے کفن میں لیٹی ہوئی

صرف إك لاش كأ كمر ندموتا

كەمىس اب تلك جي رہي ہوں

مرى زندى ننگ ألفت ب

إكبدنماداغ ب

فرقِ انسانيت پر

: محبت کی دیوی

ترى يەدفاكتنى ثابت قدم ب

تری استقامت کے آگے اجل منفعل ہے

مگرزندگی کی بہاریں

ابھی اپنے دامن میں خوشبو کے جھو نکے لئے ہیں

ابھی تیری پیرمیں وہ حسن ہے

جس کی شادابیاں مدتوں تک رہیں گے

محبت تواک جوت ہے

روشیٰ ہے

ضياب

جود کھ کے گھنیرےاند حیروں میں مرتی نہیں

1.00

اوراے مارناظلم ہے تل ہے ہاں گریہ ضیاء جس دیے کے لئے تھی وہ کم ہوچکا ہے فقطاك ديااس ضياء كاسزاوارتفا اورآج ویران معبد میں ٹوٹا پڑا ہے محت کی لو اس کی بالیس بینو حدخواں ہے : يىتى ب

وفانام ہےایک پکرے وابستگی کا مگرتا کج شمع تربت بنی تم سلگتی رہوگی؟ ابھی کتنے زندہ جہاں روشنی کی کرن کے لئے منتظر ہیں أٹھوان اندھیری گیھاؤں سےنگلو كةتم روشني بو

: سابي! مرشع تربت كوس نے گھروں میں جلایا مرے سامنے اب اندھروں کی دنیا ہے اوروادی مرگ کی خامشی ہے يبال اور كجه ديرتك ممثماؤ ں گی

اورجل بجھوں گی

وفاكوحقيرا ورارزال ندمجهو

یہ موتی بڑا قیمتی ہے اےخاک میں رول دینا ارارتم ب اگرتم جھتی ہو یوں جاں گنوانے سے ىيلاش كىرتى الشھے گى؟ تو پھرشوق ہے موت کا زہر کی او اگر يون نبيس تو بید یوانگی .... صرف دیوانگی ہے ندمقصد بنه حاصل بدمنزل اٹھوزندگی کے کئی رائے منتظر ہیں تمہارے : مرتم تورشمن ہومیرے تہاری بلاے اگرمیری ہتی تباہی کے غاروں میں اتر ہے حمهیں کیا اگر صحدم آنے والے سیابی مجھے بھیڑیوں کی طرح بھاڑ ڈالیں : میں دشمن مہی پھر بھی انسان تو ہوں مرادل تبہارے دکھوں سے سلگنے لگاہے فقط پہیں ہے كرتم اك حسيس نو جوال اورمظلوم بيوه ہو بلکة تمهاری و فااور وابستگی نے مرے دل کو پھطلا دیا ہے

وگرندمرادل بھی پھر کا تھااور پھر کا ہوجائے گا جب بيمنظرنظر ميں ندہوگا : تم انسان نبیں ہو فرشتے ہو ورنة ظفر مندلشكر كے وحثی سیابی تو مفتوح خطے کی ہر چیز کو نوک شمشیرے تولتے ہیں تم اس وقت سے ایستا دہ ہو ئىچەدىر كوبىيە جاۋ....سياى : اوه مجھے یادآیا كەمىن سىكيان ئى كىيددىكھنے كے لئے اسطرف آگياتفا کہاس وقت ویران معبد ہے کیسی صدا آرہی ہے

مرے ذھے دشمن کی لاشیں ہیں جن کی مگہداشت کرنا ہے مجھ کو (حرت ہے) گلمداشت! رشمن کی لاشوں کی وه کیول؟

1.04

( ذراشگفتگی ہے ) تہمیں اس کا ڈر ہے کہ لاشیں

ير عنواب ريزه ريزه

کہیں پھرے زندہ نہ ہوجا کیں

اور بھاگ آٹھیں

سپاہی : (ہنتے ہوئے) نہیں

اسبب سے نہیں

بلكه بياس لئے

تا كددشمن كهير موقع يا كرانبيل لے نہ جائے

عورت : اگر لے بھی جائے تو پھر کیا؟

بهلاتم كولاشول سے كياواسط

ایا : بیب جنگ کے بھید ہیں

تم نہیں جان سکتیں

عورت : گراس میں کیا بھید ہے

سای : ایک توبی که جب جنگ کا خاتمه بو

تو پٹمن کی لاشوں کے بدلے میں

ايبخ شهيدول كى لاشين بمين ملىكين

عورت : اوه.....یبات ې

سپائی : ہاں مجھے واپس اپنی جگہ پر پہنچنا ہے

عورت : اورميں؟

سپای : تم!

تم يہيں چند لمحےرکو مصروب

میں ابھی لوٹ آؤں گا

اور ہال.....

645

ير عنواب ريزه ريزه

یبال بخت سردی ہےتم کیکیانے لگی ہو

مرا کوٹ لےلو

عورت : نہیں باہراس ہے بھی بڑھ کر ہے

تم جاؤ میں تو یہیں ہوں

سپای : بیلوکوٹ اوراوڑھلو

میں سیابی ہوں اور ان کڑے موسموں کا مراجم عادی رہاہے

عورت : ذراجلد بى لوثا

(سپاہی کے قدموں کی جاپ فیڈ ان ہوکر فیڈ آؤٹ ہو جاتی ہے) (موسیقی)

(سپاہی کے قدموں کی جاپ فیڈان ہوتی ہےاور مائیک کے قریب آکررک جاتی ہے)

سپاہی: (گھبرائی ہوئی آواز میں)غضب ہوگیا

عورت : كياموادوست

سابی : اکال کم ہے

عورت : تو پھر کیا ہوا

سپاہی : أفغضب ہو گياتم نہيں جان سکتيں

کہ بیہ بات کتنی خطرناک ہے

عورت : كسطرح

سیابی : میری غفلت کے باعث میسب کچھ ہوا

اوراب

BUS.

مير ع خواب ديزه ديزه

اس کی پاواش جھ کو بھگتنا پڑے گ

عورت : تو پھر

سپای : مین بین جانتان کا انجام کیا ہو

كەپەمجرمانەتغافل ہے

اورخاص كرحالت جنك مين

اس کی پاداش

بس موت ہے

عورت : تومیںاس کا باعث بی ہوں

ميرے واسطے بى توتم

فرض كوبحول بيثي تنه

أوراب

سابى : مين جاتا مون

جو کچھ بھی ہوسیج تک میں وہیں پررہوں گا

كہيں باقى لاشيں بھى غائب.....

عورت : سُنو

تم نے میرے لیے بیکیا

اوراب ایک صورت ہے

تم .....میرے شوہر کی بیدلاش پی

باقى لاشوں ميں ركھ دو

سپای : بیرکیا کهدر بی مو

مجھاہے کانوں پیشک ہے

325

بہی ایک صورت ہے اوراب تہہیں سوچنے کی ضرورت نہیں چلومل کے بیالاش ہم لے چلیں سپاہی : کنیکن اتنا کرم! عورت : کیجھ بین تم چلو.... ونت کم ہے (موسیقی)

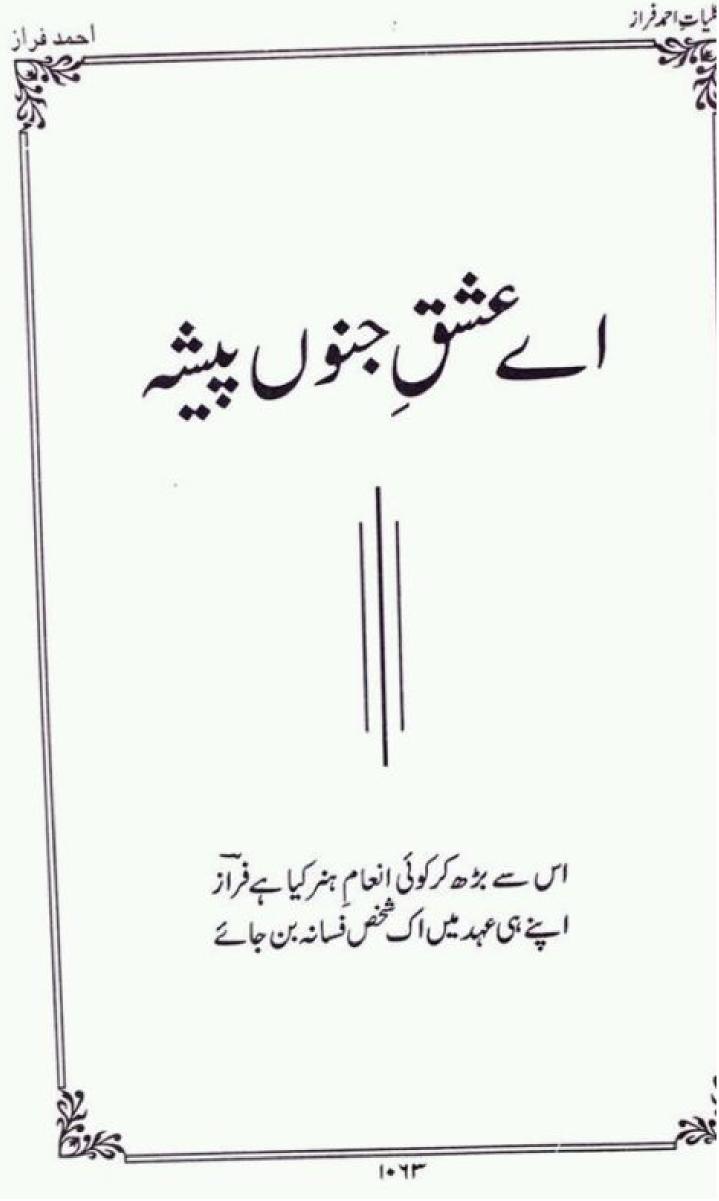



| پروفیسر شیم حنفی                        | احد فراز کی شاعری                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I+AT                                    | اےعشقِ جنول پیشہ                                                                                                                                                                                                                  |
| 1•14                                    | فختل عشاق مين ابعذر كيابسم الأ                                                                                                                                                                                                    |
| ال ب                                    | اس کا پنائی کرشمہ ہے فسوں ہے یو                                                                                                                                                                                                   |
| 1•٨٩                                    | تجيديا مي أورويار من ثم موجا مير                                                                                                                                                                                                  |
| 1 1 1                                   | ذکر جاناں سے جوھیر بخن آراستہ۔<br>ای سے بیان                                                                                                                                                                                      |
| 1•9F                                    |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 17.10                                   | بجهاب دل وغم ياراب كهال وبمح                                                                                                                                                                                                      |
| 1+96                                    | اک ذراس کو مہلتے ہوئے کیسووالی<br>ما                                                                                                                                                                                              |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | مثال دست زلیخاتپاک جابتا ہے.<br>سیشہ نام                                                                                                                                                                                          |
| 1- 1                                    | جنب گوش بنی جھھ سے گنہگار کی بات<br>گھریں مجھ غرب سے                                                                                                                                                                              |
|                                         | روگ ایسے بھی غم یارے لگ جا۔                                                                                                                                                                                                       |
|                                         | چیش جانال خن آشفته سری ہے،خام<br>تفتگوا چھی گلی ذوق نظرا جھالگا                                                                                                                                                                   |
| II++                                    | مستواہی ی دوپ طرا پھالا<br>چل نکلتی ہیں غم یارے با تمن کیا کیا                                                                                                                                                                    |
| ** * ********************************** | میں میں ہارے ہا میں جاتا ہے۔<br>کل شب ہوئی سم سے ملاقات رقع                                                                                                                                                                       |
| 11-1                                    | ہ زبال پروف سے پہلے بی زخم آجا تا                                                                                                                                                                                                 |
|                                         | م جن المجارية المراجع ا<br>من المراجع الم |
| 255                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |

| احمد فر | ئق جنوں پیشہ<br>م                         |
|---------|-------------------------------------------|
|         |                                           |
| λ 11•4  | وہ قرب دبجر کے سب روز وشب گزارے ہوئے      |
| 11•4    | ہم تو خوش متھے کہ چلودل کا جنوں کچھ کم ہے |
| II+A    | عمر مجر کامان ٹو ٹااور کیا                |
| III+    | میری تنبائی میں مجھ سے گفتگو کرتا ہے کون  |
| IIII    | جل جانے کی حسرت بھی ہو پانی میں بھی رہنا  |
| IIIF    | جس طرف جائمیں زماندرو بروآ جائے ہے        |
| IIIP    | ئسى كا دَرندُونَى آستاندآ گے تھا          |
| ١١١٥    | نەشوق ومىل نەرنج فراق رىھتے ہيں           |
| III7    | پیفر مائش غزل کی ہے کیفن کی آ زمائش ہے    |
| IIIA    | /                                         |
| IIF+    | ږدا نه دارشېر مين کيا کيا پجري ہوا        |
| IIFI    | بغر بتولگ بهار بهار به بر                 |
| IIIT    | کون اب قصیہ چٹم ولب وأبر و میں پڑے        |
| IIIT    | مید که میں تری یا دوں ہے ہو گیا غافل      |
| HPP     | بے رخی تونے بھی کی ،عذیرز مان کر کے       |
| IIFA    | بال تو ميخانے ميں ہے كم ب نه ياني كم بے   |
| IIFY    | کر جاناں ہے بی میری غزل آراستہ ہے         |
| IIFZ    | ب کشالوگ ہیں ،سر کار کوکیا بولنا ہے       |
| IIFA    | ہ یار کسی شام ،خرابات میں آئے             |
| IIF•    | یتیری قلمرو ہے بتا پیر خرابات             |
| IIFF    | س سے ہمراہ چلے ہم تو فضا اور گلی          |
| וורר    | لون سر گرداں ہو صحراؤں کے چ               |
| 11ro    | زرقر قالعين طامره<br>                     |
| 32 1174 | يواغی خراني بسيار بی سبی                  |
| 1 m     |                                           |

| K     |                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------|
|       | اگرچەزور بواۇل نے ۋال ركھا ہے                                  |
|       | منزل دوست ہے کیا کون و مکاں ہے آ گے؟                           |
| 110%  | ( to a strenger                                                |
|       | اياب كرسب خواب مسلسل نبيس ہوتے                                 |
| II/1  | یا جو سب و ب س میں ارت<br>آخراس عشق کا آزار تو کم ہونا تھا     |
| IIPT  | بران ن ۱رازو ابواها                                            |
| rr    | آبودانقس میں رکھاہے                                            |
| IICC  | نبھا تاکون ہے قول وشم تم جانتے تھے                             |
| IIFQ  | يول تجمِّي دُهوند ن فكك كدندا ئ خود بهي                        |
| IICT  | وہاں تو ہار قیا مت بھی مان جاتی ہے                             |
| 1162  | چھیڑ دیتا ہے بیدل پھرے پرانی کوئی بات                          |
| III   | , 13:                                                          |
|       | مبقریے اُی دلدار کے رکادیے ہیں                                 |
| Mr 9  | ایسے ویسے گمان کیے پڑے                                         |
|       | جورحبيب و پرسش اغيارا يك ہے                                    |
| 1101  | برو بیب و پر اس میان سے سے<br>جب سے مفل مے شام میں آ جائے کوئی |
| 110r  | بب ہے میں مصام میں جائے توی                                    |
| 1107  |                                                                |
| 1100  | كونى خن برائة توانى نبيس كها                                   |
| IIAT  | يوننى لى بيضے كاكوئى بهانه نكلے                                |
| 1104  | کفن بدوش کہیں سر بکف لئے پھری ہے                               |
| IIAA  | اس نے جب چاہنے والول سے اطاعت جا ہی                            |
| 1109  | تو كه مع شام فراق ب دل نامراد سنجل كررو                        |
| IIY+  | مېروماېتاب بنامول نەستاراموامون                                |
| HAI.  | عاشقی میں میر جیسے خواب مت دیکھا کرو                           |
|       | ی بہی بہت ہے مخفل میں ہم نشیں کوئی ہے                          |
| Z ""  | 200                                                            |
| MIK . | 72                                                             |

| G        | - 2 4 124 1 4 7                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------|
| HYT      | لا دوست بھی ملتے ہیں محفل بھی جمی رہتی ہے                        |
| 114F     | قیت ہے ہر ک کی د کال پر نکی ہوئی                                 |
| rr       | اجل سے خوف ز دہ زیت ہے ڈ رہے ہوئے لوگ                            |
| 1174     | جب ہراک شہر بلاؤں کا محکانہ بن جائے                              |
| 117AAFII | یو تھی مرمر کے جئیں وقت گزارے جا تھی                             |
| 1144     | 10 8                                                             |
| 114 •    | 5 1.11                                                           |
| 112.7    | ابروبارال بی نه تھے بحرکی بورش میں شریک                          |
| 1127     |                                                                  |
| 11.4.A   | مسافت دل کی تھی سو جاد ہ مشکل پسند آیا                           |
| 1124     | سبحی کہیں مرے مخوار کے علاوہ مجمی                                |
| 1122     |                                                                  |
| 11.4     | کہاتھاکس نے کدوحشت میں چھانے مسحرا<br>م                          |
| 112A     | بىن خوش ہوں را ند دُافلاک ہوکر<br>بین خوش ہوں را ند دُافلاک ہوکر |
| 176m 7   | تجھے ہے مثق ستم کا ملال ویسے ہی<br>سریریں                        |
|          | ئىسى كوبىمى محبت مين ملاكبا                                      |
| 11A1     | احسال کئے تھے اس نے جوروعتاب کر کے                               |
| 2000,000 | خار ورفي ما عام م التاتيد                                        |
| AF       | وادي عشق سے كوئى نبيس آيا جاكر                                   |
| 11A1*    | گمال یم ہے کدول خوداُ دھر کو جا تا ہے۔<br>سر                     |
| 1147     | جوبھی پیرایدا ظهارنظرآ تاہے                                      |
| IIA /    | ضبطِ گربیے تو مجھاور بھی بکل ہوئے ہم                             |
| UAA      | بور يا الم من ناب يبيخ والا                                      |
| 1149     | ا کوئی ہزاراکیلا ہو پرنہیں تنہا                                  |
| <b>2</b> | 2                                                                |

## احمد فراز کی شاعری

(سیری هزارون آوازین هین)

—پروفیسرشیم حنفی

معروف شخصیتوں اور تخلیقیات کے گرد، بھی بھی ، ایک رمزآ میز دائرہ ایک ہالہ سابن جاتا

ہے۔ بہ بھی تو اس ہالے کو اس شخصیت یا تخلیق تک رسائی یا اس سے شناسائی کے ایک و سیلے کے طور پرد کیھتے ہیں ، اور بھی بھی بوتا ہے کہ اس شخصیت یا تخلیق تک بینچنے کے لیے اسے تو ٹر نا اس منتشر کرنا ضروری ہوجا تا ہے۔ احمہ فر آز کی شاعری کے گردسب سے زیادہ دھندان کی ہے حساب شہرت اور متبولیت نے پھیلائی ہے۔ ہمارے زیانے میں اچھی نظم کہنے والے ، منیر نیازی سے لے کراحمہ مشتاق تک اور لوگ بھی ہیں۔ لیکن ان کے اوصاف اور ان کی پیچان ، ان کے فتش و نشان بہت صاف اور واضح ہیں کہیں کوئی متازعہ نے بھی طرح کا دھند لگا نہیں ہے۔ لیکن فر آز کی عام مقبولیت اور سے حساب شہرت نے ان کی شاعری پر بنجیدہ موج بچار کے داستے میں خاصی مشکلات بیدا کردی ہیں۔ پکھالی میں صورت حال فیش صاحب کے معاملہ میں بھی سامنے آئی تھی۔ ان کے ہم عصروں میں ان می براخم میں مار من کی شاعری کی ہما میں کوئیری تبایل کا تصور وار شہرایا ، کی نے خار جی آرائش وزیبائش کوان کی شاعری کی عام کشش کا سب بتایا۔ لیکن فیش صاحب اسپنا اعتاد خلقی اور استغنا کے ساتھ اپنا ساشعر کہتے رہیں۔ کی کے شاعری پر جواعتر اضات وار دی ہوئی کہاں کی حقیقت کیا ہے۔ ویک کی شاعری پر جواعتر اضات وار دی ہوئے ہیں ، ان کی حقیقت کیا ہے۔ ویک کی شاعری پر جواعتر اضات وار دی ہوئی ہیں ، ان کی حقیقت کیا ہے۔

احمد فرآز، فیض صاحب کے بعد ہمارے مقبول ترین شاعر ہیں۔ انہیں جیتے جی ایی شہرت ملی کر اسلام ہوتے ہیں، اور ہے جوافسانہ بن جاتی ہے۔ فرآز کے بعض معاشرین بھی ان کی شاعری پر معترض ہوتے ہیں، اور 1960ء کے بعد کی نظم اور غزل کے جائز دل میں اکثر فرآز سے زیادہ ذکر ایسوں کا بھی ہوتا ہے جو اُن کی شاعر انہ حثیت کو نہیں چینچتے ۔ لیکن فرآز کے خلیقی اشہاک میں اس واقعے ہے بھی فرق نہیں آیا۔ اس ضمن میں پہلی بات تو بھی ہے کہ چالیس پینتالیس برس تک مسلسل اتن شہر تا ور مقبولیت کا آیا۔ اس ضمن میں پہلی بات تو بھی ہے کہ خوات کا کارنامہ ہے۔ دوسری اور زیادہ اہم بات یہ ہے کہ فرآز کی شاعر کی کے اوصاف اور محاس کی بنیادوں تک پینچنے کی کوئی باضابط کوشش ابھی تک نہیں ہوئی ۔ غیر شاعر کی کے اوصاف اور جاتھ اشامقبولیت اس شاعر کی کا جاب بن کررہ گئی ہے۔ میر اا بنا تعارف اس معمولی شہرت اور بے تحاشا مقبولیت اس شاعر کی اجترائی نظمیں اور غزلیں پہلے پہل شائع ہوئی اور شاعر کی حتر نیا آئی کی تعارف اس میں میں نے بھی کا ور کی باضابط کوشش ابھی جانے والی ان کی میں حالے نامی اس منے آئی کی تازہ تصویر دیکھر کہی جانے والی ان کی میرے اقبیات تاثر کی تصدیق اس وقت ہوئی جب فرآتی کی تازہ تصویر دیکھر کہی جانے والی ان کی میں خاتم کیا کینئی میں جائے والی ان کی میں خاتم کی تازہ تصویر دیکھر کہی جانے والی ان کی میں خاتم کی تازہ تصویر دیکھر کہی جانے والی ان کی میں خاتم کیا کہ خاتم کیا گئی میں جانے والی ان کی ایک نظم سامنے آئی

ایک سنگ تراش جس نے برسوں

ہیروں کی طرح صنم تراشے

آج اپنے صنم کدے میں تنہا

مجبور، نڈھال، زخم خوردہ

دان رات بڑا کراہتا ہے

وغیرہ وغیرہ ۔خود فراق صاحب پر فراز کی اس نظم نے اتنا گہرا تاثر مرتب کیا تھا کہ کی روز تک وہ
اپنے ہرملا قاتی کو بینظم سناتے رہے۔اصل میں فراز کی ایک خوبی جے وہ شروع ہے استک کیساں
کامیابی کے ساتھ نبھائے جارہے ہیں اپنے احساسات کورنگوں اور شیبیوں کے واسطے سے بیان
کرنے کا غیر معمولی ملکہ ہے، کی بھی کیفیت یا تجربے کا ظہار میں تاثیراس وقت پیدا ہوتی ہے
جب اس کیفیت یا تجربے کا معروضی تلازمہ ہاتھ آ جائے۔فراز کی شاعری کا بنیادی شمیر اس کا
تصوراتی (Conce ptual) ہونا ہے، گویا کہ اپنے ہرشعر کے ذریعے وہ اپنی کی ذہنی رو، کسی خیال
کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، اور اُن کا ہرشعرا پی ایک خاص فکری اساس رکھتا ہے، لیکن میشاعری محفل
کی خیال کی شاعری نہیں ہے۔خیال محفل کی شاعری تو وہ ہوتی ہے جوایک ویران اور بے برگ وہار یا

المن كي سطح من مودار بوتى إوريز هي والے كاحساسات كومنور كي بغيراس كي شعورى بس بیرونی پرت کوچھوتی ہوئی گزر جاتی ہے۔فراق صاحب کا بیتا ٹر کہ'' ....فرآز کے وجدان کی اور جمالیاتی شعور کی ایک خاص شخصیت ہے جونہایت دکش خدوخال سے مزین ہے۔ "حقیقت کی تا ئىدىرتا ہے كەفراز كےاشعارصرف ان كى سوچ كوپے نقاب نېيى كرتے ،ان كے يورے وجود كى تصویرسامنےلاتے ہیں اورفراز کی شاعرا نہ شخصیت کا تجزیہ کیا جائے تواس کے چند بنیا دی اوصاف کی نشاند ہی ہوتی ہے۔ بیشخصیت اپنی تر اش خراش ، نفاست اور اشعارے ایک طرح کی پھیل کا احساس جگانے کے باوجود نہ تو صرف کلا لیکی رجاؤ اور روما نبیت فراز کی شاعری کےصرف ایک پہلو ہے تعبیر کیے جاسکتے ہیں۔ بید دونوں خو بیاں مل کران کی نظموں غز لوں میں اثر انگیزی کی اس جادوئی کیفیت کا سبب بنتی ہیں جو صرف ذہنی تجربوں پر تکمیہ کرنے والی شاعری کا مقسوم نہیں ہوتی۔ احمد ندیم قائمی نے لکھا ہے کہ'' فراز نے قدیم وجدید کے نہایت حسین اور دلآ ویز مرکب پر کامیاب تجربے کیے ہیں۔''بہ ظاہر میدرائے رسی اور صرف ایک تاثر پر مبنی محسوس ہوتی ہے، لیکن واقعہ یبی ہے کہ فراز نے اپنی شاعری کو نہ تو کسی خاص وضع کا یابند ہونے دیا نہ قندیم وجدید کے مابین کوئی حد مقرر کی۔ ہمارے عہد کے عام جدید شاعروں کے برعکس، فراز کی شاعری کاعقبی پردہ مغربی زبانوں کے ادب یا شاعری ہیئتوں کے بجائے فاری اور اُردوکی کلا لیکی شاعری نے مہیا کیا ہے۔ ان کی زبان و بیان میں فاری غزل اور اُردو کی کلا سی غزل کے رنگ صاف جھلکتے ہیں۔اسا تذہ کی زمینوں میں انہوں نے بہت ی غزلیں کی ہیں اور ان میں بھی ان کی تر جیجات سووا، میر مصحفی، آتش، غالب کے قائم کردہ اسالیب کی پابند ہیں۔فراز کا امتیازیہ ہے کہ اساتذہ کی پیروی کرتے ہوئے بھی وہ اپناتشخص محفوظ رکھتے ہیں اور اساتذہ کے شب چراغ کی روشنی ہے فیض اُٹھانے کے باوجودا پی تخلیقیت کو بجھنے ہیں دیتے۔مثال کے طور پران کی غزل سے بید چندا شعار دیکھئے: کن اداؤل کی عنایت ہے کہ ہم سے عشاق مجھی دیوار کے پیچھے مجھی دیوار کے 🕏

لوگ رہتے ہیں ای شہر دل آزار کے 😸

تم ہو ناخوش تو یہاں کون ہے خوش پھر بھی فراز

اے سی جنول پیشہ

محبتول کا بھی موسم ہے جب گزر جائے سب این این گرول کو تلاش کرتے ہیں ا ہے کل جنہیں دستار افتار ملی وہ آج این سروں کو علاش کرتے ہیں رات کیا سوئے کہ ماتی عمر کی نیند اُڑ گئی خواب کیا دیکھا کہ دھڑکا لگ عمیا تعبیر کا اب تو ہمیں بھی ترک مراسم کا دکھ نہیں ر ول سے عابتا ہے کہ آغاز تو کرے اب تو ہم گر سے نکلتے ہیں رکھ دیتے ہیں طاق پر عزت سادات بھی دستار کے ساتھ ہم کو اس شہر میں تغیر کا سودا ہے جہاں لوگ معمار کو چن دیتے ہیں دیوار کے ساتھ اتے سکوں کے دن مجھی دیکھے نہ تھے فراز آسودگی نے جھ کو پریشان کر دیا وصل و ججرال بین اور دنائیس ان زمانوں میں ماہ و سال کہاں رکے تو گردشیں اس کا طواف کرتی ہیں طے تو اس کو زمانے تھبر کے دیکھتے ہیں

ے عشق جنوں پیشہ ماکا کو چیا

رہ وفا میں حریف خرام کوئی تو ہو سواپ آپ ہے آگے نکل کے دیکھتے ہیں مرے حریف کھلے دل سے اب فکست بھی ہان نہ یہ کہ فرط ندامت سے منھ پہ چادر تھینے اب واللہ کا در تھینے اب کا اب کا دیکھتے ہیں انہ یہ کہ فرط ندامت سے منھ پہ چادر تھینے اب دل فکاراں دیکھنا اب گرے گا طرۂ سلطاں سرِ سلطاں سمیت اب گرے گا طرۂ سلطاں سرِ سلطاں سمیت آ فسیلِ شہر سے دیکھیں نمنیم شہر کو شہر جاتا ہو تو تجھ کو بام پر دیکھے گا کون شہر جاتا ہو تو تجھ کو بام پر دیکھے گا کون

ان اشعارے جومیوزک بنتا ہے اس ہے ایک رومانی ، ایک نوکلا سکی ، ایک جدید، ایک باغی
شاعر کی تصویر ایک ساتھ ساسنے آتی ہے۔ فرآز کی حسیت کے ساتھ کئی نام ہیں اور ایک ساتھ کئی
چہرے۔ ان جس سب ہے نمایاں صور تیں دو ہیں ، ایک تو کسی از لی اور ابدی عاشق کی ، دو سری ایک
ریڈیکل، حساس، جذباتی انقلابی کی جوگر دو پیش کی زندگی ہے غیر مظمن اور اپنے ماحول ہے
برسر پریکار دکھائی دیتی ہے۔ فیض کے بعد فراز کا نام اس حیثیت سے نمایاں ترین کہا جاسکتا ہے کہ
ان کی بصیرتوں کا پس منظران کی ادبی روایات، ان تک سینہ بہ سینہ خشل ہونے والی کلا سکی قدروں
کے ساتھ ساتھ ان کے زمانے کی اجماعی زندگی اور ان کی تاریخ نے ساتھ ساتھ مرتب کیا ہے۔
فراز کی حسیت ای لیے بیک وقت روایتی بھی ہے اور جدید بھی۔ ایجاب اور انتخاب کا عضر اس
حسیت کی ترکیب میں ہمیں ایک ساتھ شامل نظر آتا ہے۔ پھر ہمارے عہد کی انسانی صورتحال کے
حسیت کی ترکیب میں ہمیں ایک ساتھ شامل نظر آتا ہے۔ پھر ہمارے عہد کی انسانی صورتحال کے
کی حالیت نقاضے ہیں۔ ان سے عہد ہ بر آبونے کے لیے ضروری ہے کہ آئ کا ادب اور آئ کا
اویب مزاحت اور احتجان کے دویے ہے دست بردار ندہو۔ فرآز کی شاعری میں کا سے آداب کی
پاسداری کے علاوہ افکار ، احتجان اور مزاحت کا میلان بھی اپنے تمام معاصرین کے مقابلے میں
پاسداری کے علاوہ افکار ، احتجان آور مزاحت کی موایت جے معاصر ادب (باخصوص پاکسان بھی اپنے تمام معاصرین کے مقابلے میں
پاسداری کے علاوہ افکار ، احتجان آور مزاحت کی روایت جے معاصر ادب (باخصوص پاکسان بھی ا

و میں تخلیق کیے جانے والے ادب) کی مرکزی روایت کا نام دیا جاسکتا ہے، اپنی سب سے مانوس کا کھ اورمعروف شکلوں میں فیق کے بعد حبیب جالب اور فراز کے یہاں رونما ہوئی ۔ مگراس فرق کے ساتھ کہ جالب نے عوامی مقبولیت کے پھیر میں اپنے مزاحمتی روپے اور احتجاجی کہیج کی تہذیب پر کوئی تو جہ نہ دی اور فراز کے یہاں زندگی اور شاعری کے مطالبات کی بکساں ادائیگی کا شعور ہمیشہ متحکم رہا۔ فراز کے یہاں کلا بیکی دروبست اور شعر کے فنی محاسن نے ان کے حرف احتجاج کو مجھی عریاں نہیں ہونے دیا۔وہ بخت ہے بخت بات بھی سنجل کر کہنے کا گر جاتے ہیں۔اینے عہد کی ہر ایس واردات پر جواجماعی زندگی کے آشوب سے متعلق ہے، اپنا بیان دیتے ہیں۔ لیکن ان کی شاعری صرف بیان کی شاعری بھی نہیں ہے۔ بیان کی شاعری ان کے یہاں ایک مرتب اور مضبوط محکم شاعرانہ بیان کے طور پرنمودار ہوتی ہے۔ شایدای لیے جوم کی آواز اوراجتاعی طرز احساس کو طرح طرح کےرنگوں میں سامنے لانے کے بعد بھی فراز کا لہجدا یک انفرادی پیجان رکھتا ہے۔وہ مانوس استعاروں، علائم ونشانات کوبھی اپنے صرف میں اس طرح لاتے ہیں کہان میں ایک غیر ری جہت خود بہخود پیدا ہو جاتی ہے۔صلابت اورنری کا احتجاج اور افسردگی کا شعور کی سٹینی کا اور گھلاوٹ کا ایسا امتزاج ہمیں اس عہد کے دوسرے شعراء کے بیباں بہت کم ملتا ہے۔ فراز کی نظمول اورغز لول ميں نالداس خاموش كے ساتھ نغمہ بنتا ہے اور شخصی شعری تجربدا يسے خود كار انداز میں عوامی اوراجتماعی واردات کی شکل اختیار کرلیتا ہے کہ ان کا شعر سفنے پایڑھنے والے کے ادراک یران کی کڑی ہات جھی بو جھٹیس بنتی۔

> مجھے ترے در دکے علادہ بھی اور دکھ تھے بیہا نتا ہوں ہزار غم تھے جوزندگی کی تلاش میں تھے بیہ جانتا ہوں مجھے خبرتھی کہ تیرے آنچل میں در دکی ریت چھانتا ہوں مگر ہراک بار جھانتا ہوں بیر بہت رنگ جنائی ہے

اے عشق جنوں پیشہ

یے دخم گزار بن گئے ہیں

یہ آوسوز ال گھٹا بی ہے

یہ دردمون صبابوا ہے

یہ آگ دل کی صدائی ہے

اور اُب بیساری متاع ہتی

یہ پھول بیز خم سب تر ہیں

یہ پھول بیز خم سب تر ہیں

یہ کھے کے نوح سیکھ کے نفے

جوکل مرے متے دہ اب تر ہیں

جوکل مرے متے دہ اب تر ہیں

جو تیری قربت تری جدائی میں

کٹ گئے روز وشب تر ہے ہیں

کرنے گئے روز وشب تر ہے ہیں

یہ کون معصوم ہیں کہ جن کو سیاہ آئدھی میں ہے ہوئے کہ جھارہی ہے ویے ہجھ کر بجھارہی ہے انہیں کوئی جانتا نہیں ہے میں کوئی جانتا نہیں ہے میں کوئوئی پہچا نتا نہ چا ہے مربکف جانتا رہیں جن کوکوئی پہچا نتا نہ چا ہے کہ کہ ان کی پہچا نتا نہ چا ہے کہ کہ کہ کہ کہ کوئی بابا ، نہ کوئی ماں ہے محل سراؤں ہیں خوش مقدر شیوخ چپ محل سراؤں ہیں خوش مقدر شیوخ چپ ہادشاہ چپ ہے بادشاہ چپ ہے

الے عشق جنوں پیشہ

زم کے سب پاسیان

عالم پناه چپ ہیں

منافقوں کے گروہ کے

سر براه چپ ہیں

تمام اللبرياكة جن كيلول يدب الالاحد

لاالدچپين

(بيروت)

کون اس قبل گہدناز کے سمجھا سرار جس نے ہردشنہ کو پھولوں میں چھپار کھا ہے امن کی فاختہ اُڑتی ہے نشاں پرلیکن نسل انسال کوصلیوں پہرچڑھار کھا ہے اس طرف نطق کی باران کرم اوراُدھر کاسئة سرسے مناروں کو سجار کھا ہے

(سلامتی کونسل)

مجھے یقیں ہے کہ جب بھی تاریخ کی عدالت میں

وقت لائے گا

آج کے بے خمیرودیدہ دلیرقاتل کو جس کے دامان وآستیں

\* ن سےرہان وہ ین خون بے گناہوں سے تربتر ہیں

وپ ب ۱۰، ون سے ربر تونسل آدم

وفورنفرت سے روئے قاتل پیتھوک دے گی

1-44

عشق جنوں پیشہ

مر مجھاس کا بھی یقیں ہے كەلكى تارىخ ا مبذب جہاں کی مخلوق کل تر ہے رو برویبی بے ضمیر قاتل رے قبلے کے بے گناہوں کو جب تبديغ كرر ماتفا تو تو تماشائیوں کیصورت خموش و ہے حس درندگی کے مظاہرے میں شریک کوں دیکھتی رہی ہے ترى پيرسب نفرتين كهال تحين بتا كهاس ظلم كيش قاتل كي تينير ال ميس اورتزي مصلحت کے تیروں میں فرق كيا ہے؟ توسو يتابون کہ ہم بھی کیا جواب دی گے

(ويتنام)

ظاہر ہے کہ یہاں شاعراور زندگی کی حدیں اس طرح گذیہ ہوگئی ہیں کہ ایک کو دوسرے سے
الگ کرناممکن نہیں ۔لیکن بھی بھی شاعر کو اپنے احساسات کی قیمت اس طرح بھی ادا کرنی پڑتی
ہے۔ بیدا یک ایسانخلیقی فریضہ ہے جس کی ادائیگی سے ڈرنا اور پچنا، اپنے آپ کو دھوکا دینا ہے۔
شعری اظہار اور اسلوب کے سیاق میں بیدا یک بحث طلب مسئلہ ہے۔ اس وقت میں تفصیلات میں
جانانہیں چاہتا۔ بس اتناعرض کرنا چاہتا ہوں کہ فرآز کے یہاں اس فتم کے مشکل مقامات سے
گزرنے کا ایک اور قریندان تراجم کے طور پرسامنے آیا ہے جن میں جنوبی افریقہ کے شاعروں نے میں

عشق جنول بيشه

انسانے ہے بسی، داما نگی اورغم وغصے کی ایک نئی بوطیقا ترتیب دی ہے۔'' سب آویزیں میری ہیں'' میں حرف سادہ کے عنوان سے فراز نے اس اقدام کا جوازیوں پیش کیا ہے کہ:

'' بیرتراجم محض تخلیقی ہتھیاروں کومیقل رکھنے کی غرض سے بی نہیں کیے گئے بلکہ کچھاور محرکات بھی تتھے۔ ایک وجہ تو بیتھی کہ میں خودا نہی حالات سے گزررہا ہوں جن سے بیشتر افریقی جلاوطن شاعر دوچار ہیں۔ دوسرا سبب بید کہ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے تاریخی اور سیاسی کواکف مختلف ہوتے ہوئے بھی کئی طرح کی مماثلت رکھتے ہیں۔

ساتھ بیاحساس دلانا بھی مقصود ہے کہ جب خلق خداظلم اور استحصال کے خلاف نبرد آزما ہواور لوگ اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے جانیں تک قربان کررہے ہوں تو لکھنے والوں پر کیاذمہ داری عابد ہوتی ہے اور اس تناظر میں ان کا کیا کردار ہونا جا ہے۔

> میں اپنے مختصر پیش لفظ کو افریق ادیب کے اس جملے پرختم کرتا ہوں: "صرف قیدی پرندہ ہی جانتا ہے کہ وہ کیوں نفہ سراہے۔"

(احمد فراز ،لندن ،سب آوازی میری بیں )

اُنا کے شعور کی تمام شکلول میں سب سے مستحکہ خیز شکل تخلیقی اُنایا پنی Creative Ego کے سے موثر شعور کی ہے۔ بقول شخصے، گہر سے انسانی سر دکار 'انا کے اس غبار ہے'' کو پھوڑ نے کا سب سے موثر وسلہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ، بیہ بات بھی دھیان میں رہنی چاہیے کہ کلا سکی ادب کے مشاہیر کا اپنی قائم کر دہ تخلیقی شرطول پر جے رہنا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن اس کم عیار عہد میں ، جہاں بیشتر لکھنے والوں کی بھیرت پرت دو پرت سے زیادہ گہری نہیں ہوتی اور جن کے عام شعور کی قامت بس والوں کی بھیرت پرت دو پرت سے زیادہ گہری نہیں ہوتی اور جن کے عام شعور کی قامت بس ماچس کی تیلیوں کے برابر کئی جاسمتھارنظریوں کی مدد سے تخلیقی تجربے کی حرمت پران کا اصرار نا قابل فہم ہے۔ ہمارے زیانے کے شعر وادب کو سب سے زیادہ نقصان ای تتم کی غلط میں اس نے پہنچایا ہے۔ نظریاتی تعبد پر حد سے بڑھا ہوا اعتماد بھی دراصل ای ''ان'' کے ابتذا ال میں گھانیوں نے پہنچایا ہے۔ نظریاتی تعبد پر حد سے بڑھا ہوا اعتماد بھی دراصل ای ''ان'' کے ابتذا ال میں کے ابتذا ال میں کہنچا کے ابتذا ال میں کا دیادہ کو بہنچایا ہے۔ نظریاتی تعبد پر حد سے بڑھا ہوا اعتماد بھی دراصل ای ''ان'' کے ابتذا ال میں گھانیوں نے پہنچایا ہے۔ نظریاتی تعبد پر حد سے بڑھا ہوا اعتماد بھی دراصل ای ''ان'' کے ابتذا ال میں کے ابتذا ال میں کھور کی دراصل ای ''ان'' کے ابتذا ال میں کہنوں نے پہنچایا ہے۔ نظریاتی تعبد پر حد سے بڑھا ہوا اعتماد بھی دراصل ای ''ان'' کے ابتذا ال میں کو اس کے کہنوں نے پہنچایا ہے۔ نظریاتی تعبد پر حد سے بڑھا ہوا اعتماد بھی دراصل ای ''ان'' کے ابتذا ال پر میں کیا کہ کے دور کے کہنوں نے پہنچا کے دور کی دور کے کہنوں کی کو کہنوں کیا کہ کی کو کہنوں کے کو کر کو کی کو کو کی کر کر کے کہنوں کے کو کر کر کرنوں کے کہنوں کے کہنوں کے کہنوں کے کہنوں کے کہنوں کے کہ

آئی آمیزشعوری دین ہے۔" کلچر، کمیونی کیشن اینڈسوچیلنے" کے مصنف پی بی جوثی نے اس المیے پر بہت تاسف کا اظہار کیا تھا کہ ہمارے میبال نے شعوراور طرز احساس کی آمد کے مبالغد آمیز اعلان کے باوجود کوئی قومی تصور ظہور پذیر نہ ہوسکا۔ اس لیے ہمارے اکثر انقلائی ازیب تھیوریٹیکل یا نظریاتی کلیٹوں کی مدد ہادب کے ہماری رول کی بابت اونجی اونجی با تیں اور دعوے تو کرتے ہیں، مگر ان کی اپنی تخلیقات میں حرارت اور طاقت بالعموم ناپید ہوتی ہے۔ احمد فراز نے ''سب آوازیں میری ہیں' میں جن نظموں کے ترجے کیے ہیں اور اس عمل کے واسطے سے خود اپنی حسیت کے جس اور اس عمل کے واسطے سے خود اپنی حسیت کے جس اُرخ کی نمائندگی کی ہے، اس کا بچھا نمازہ مندرجہ ذیل افتباسات سے کیا جا سکتا ہے:

میں ایک خاموش طبع اور مرنجاں مرنج انسان ہوں
اپنی غیر مرکی رفتار سے گامزن
اپنی غیر مرکی رفتار سے گامزن
اپنے منصوبوں میں گمن
فلای کی حد تک خوش خلق
لیکن پھر بھی
میرے دل کو اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں
میرے دل کو اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں
میرے سرمیں
میرے سرمیں
سائران اور انسانی چیخوں کی آوازیں
سائران اور انسانی چیخوں کی آوازیں
سائران اور انسانی چیخوں کی آوازیں

(جلاوطنی)

(Dennis Brutus: I am the exile)

شاعرا! لوگول کویقین دلاؤ کهخواب بھی حقیقت بن سکتے ہیں ن جنول پیشه

ے عشق جنوں پیشہ سے م

آزادی کی بات کر و
اوردهن دان کو
اس کے معظم خلوت خانے کی دیواروں پر
فن پارے ہجانے دو
آزادی کی بات کر و
ادرلوگوں کی آنکھوں کوچھوکر
انبیں احساس دلاؤ
دوقوت
دوقوت

وہوت جوقید خانوں کی سلاخوں کو گھاس کی بالیوں کی طرح مروڑ دیتی ہے جوسٹک خاراکی دیواروں کو کانچ کی طرح ریزہ ریزہ کردیتی ہ شاعر ان لوگوں کوڈھونڈو

جو تفلول کے دہانے کھولے دیتے ہیں اس سے پہلے کہ آنے والے دس برسوں کو گزرے ہوئے دس برس کھاجائیں

( آۇنظىيىرىكىيى )

A.N.C. Kumalo: Red Our Colour

نہیں ہمیںاس رائے سے نہیں لوٹنا

Ess

کہیں ایسانہ ہو سر بھ

کہ پہر ہم اپنے بی سابوں کے روبر وہو جائیں کہیں ایسانہ ہو سے میں سران سے

کہ ہمارے کا نوں کے پردے اپنی ہی ادای کی گونئے سے بھٹ جائیں مبید

تبيل

ہمیں ہتھیار نہیں ڈالنے

عا <del>ٻ</del>يسلسله

كيهاى لامتابي كيون بذبو

ہمارے اطراف میں میکتے ہوئے کچولوں کی مزید افزائش ہونی چاہیے درختوں میں گئے کچول تازہ پچوں میں جذب ہوجائیں وگرنہ بعد میں مڑے ہوئے رگ دریشہ کے سوا کیارہ جائے گا

(ناتمام سافت)

(Mazise Kunvi: Unfinished Adventure)

ہمارے عہد کا ایک بڑا المیہ میہ ہے کہ صحافت، سیاست اور صارفیت نے انسانی وسیلۂ اظہار کی آسان ترین شکل یعنی زبان کے ساتھ ایسی زیادتی کی ہے اور اٹنے تشد دکوراہ دی ہے کہ زبان کا معرب

ائے عشق جنوں پیشہ

ارادقارادراس کی تا شیر می بین اگئی ہے۔ ان حالات بین زبان کے تین، لکھنے والے کی ذرے داریاں بہت بڑھ گئی ہیں۔ کین وہ کربھی کیا سکتا ہے ، سوائ اس کے کدا ہے گروزندگی ہے ایقاتی کا کوئی مصنوعی دائرہ بغنے نہ درے اور حتی الا مکان انسانی عضر کی بحالی کا جتن کرتا رہے۔ فیق صاحب کی فظم انتساب ای ست بین اُٹھائے جانے والے ایک یادگار قدم کی نشاندہ کرتی ہے۔ فرازنے ''سب آوازی میری ہیں'' کے منظوم ترجموں اورا پی هخت نظموں اور غزاوں کے اشعار کی مورے بہی فریفنہ اواکر ناچا ہے اور گئی تی زبان کے معاملے میں ایک ذرے دار لکھنے والے کارول نوالی ہوئے ہیں اور کہاں ناکام ظہرے ہیں، معاملہ جاری ہے اور نبھایا ہے۔ اپنی اس جدوج جد میں وہ کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں اور کہاں ناکام ظہرے ہیں، نبھایا ہے۔ اپنی اس جدوج جد میں وہ کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں اور کہاں ناکام ظہرے ہیں، اس کا فیصلہ زمانہ کرے گا، لیکن یہ واقعہ اپنی جگہ مسلم ہے کہ فرآز کی تخلیق جبتو کا سلسلہ جاری ہے اور اس کا فیصلہ ذمانہ کرے گا، لیکن یہ واقعہ اپنی جگہ مسلم ہے کہ فرآز کی تخلیق جبتو کا سلسلہ جاری ہے اور اس کا فیصلہ ذمانہ کرے گا، لیکن یہ واقعہ اپنی جگہ مسلم ہے کہ فرآز کی تخلیق تمون اور اس کیا طرح ہیں میں دو تھا کہ اپنی کی خزائیت کے ساتھ ساتھ فرآز نے اپنے جذباتی تمون اور اساسات کی شدت کے ذریعہ پی ایک علیحہ و شناخت بنالی ہے اور اس لحاظ ہے اپنی ایک علیحہ و شناخت بنالی ہے اور اس لحاظ ہے اپنی ایک علیحہ و شناخت بنالی ہے اور اس لحاظ ہے اپنی معاصرین اس میں دو سب سے زیادہ جانے اور اپنی علیدہ شناخت بنالی ہے اور اس لحاظ ہے اپنی ایک علیدہ شناخت بنالی ہے اور اس لحاظ ہیں کہ دور اپنی ایک علیدہ و شناخت بنالی ہے اور اس لحاظ ہے اپنی کیک دور اس میں دور سے زیادہ جانے اور اس کا علیہ بین کیا تھیں کہ دور اس کے ذریعہ بیاتی ایک علیدہ شناخت بنالی ہے اور اس لحاظ ہے اپنی کا میاب میں کر دور اس کیا تو نہیں کہ دور اس کے دور اس کی کو دور اس کے دور اس کی دور اس کے دور اس کے دور اس کی دور اس کی کو دور اس کے دور اس کی خوائی کے دور اس کی کو دور اس کے دور اس کے دور اس کی کو دور اس کی کو دور اس کے دور اس کے دور اس کی کو دور اس کے دور اس کے دور اس کی کو دور اس کے دور اس کی کو دور اس کی کو دور اس کے دور اس کے دور اس کی کو دور اس کی کو دور اس کے دور اس کے دور اس کی کو دور اس

قلم سرخروہے کہ جواس نے لکھا وہی آج میں ہوں وہی آج تو ہے قلم سرخروہے

(قلم سرخروہ)

اےعشقِ جنوں پیشہ

احمد فراز

عمرول کی مسافت سے

تھک ہار گئے آخر

سب عہد اذیت کے

بیار کے آخر

اغیار کی باہوں میں

ولدار گئے آخر

رو کر تری قسمت کو

غنخوار گئے آخر

یوں زندگی گزرے گی

تاچند وفا كيشا

وه وادئ كلفت تهي

يا كوهِ الم جو تقا

سب مدِ مقابل تھے ·

خسرو تھا کہ جم جو تھا

ے عشق جنوں پیشہ سرع ک

ہر راہ میں ٹیکا ہے خوننابہ بم جو تھا

رستوں میں لٹایا ہے وہ بیش کہ کم جو تھا

نے رنج شکستِ دل نے جان کا اندیشہ

کھ اہلِ ریا بھی تو ہمراہ ہمارے تھے

ر ہرو تھے کہ رہزن تھے جو روپ بھی دھارے تھے

کی سل طلب بھی تنے وہ بھی ہمیں پیارے تنے

اپ تھ کہ بگانے ہم خوش تھے کہ سارے تھے نہ نہ نہ نہ

سو زخم تنے نس نس میں گھائل تنے رگ و ریشہ

جو جم کا ایدهن تھا گلنار کیا ہم نے

وہ زہر کہ امرت تھا

جی بھر کے پیا ہم نے

ا زخم أنجر آئے

جب دل کو سیا ہم نے

کیا کیا نہ محبت کی

کیا کیا نہ جیا ہم نے

او کوچ کیا گھر ہے

لو جوگ لیا ہم نے

جو کچھ تھا دیا ہم نے

اور ول سے کہا ہم نے

ركنا تبين درويثا

یوں ہے کہ سفر اینا تخا خواب نه افسانه

ے عشق جنوں بیشہ سرع ک

آئھوں بیں ابھی تک ہے فردا کا پریخانہ صد شکر سلامت ہے پندار فقیرانہ کا بید میں ابھی کی میں ابھی کی میں میں کی کھر نعرہ ممتانہ اے بیت مردانہ صد خارہ و یک تیشہ اے عشق جنوں پیشہ اے عشق جنوں ہی اے عشق

ے مثل جنوں پیشہ میں جنوب

0

فتل عشاق میں اب عدر کیا ہم اللہ سب گنبگار ہیں راضی بد رضا ہم اللہ میکدے کے ادب آداب سجی حانے ہی جام مکرائے تو واعظ نے کہا ہم اللہ ہم نے کی رجش بے جا کی شکایت تم ہے اب تہمیں بھی ہے اگر کوئی رگل سم اللہ بت کافر ہو تو ایا کہ سر را بگذر یاؤں رکھے تو کے خلق خدا ہم اللہ ہم کو مجیں سے گلہ ہے گل وگشن سے نہیں بچھ کو آنا ہے تواے بادِ صالح اللہ گرتے گرتے جو سنجالا لیا قاتل نے فراز ول سے آئی کسی بیل کی صدا، ہم اللہ

ائش جنوں پیشہ

اس کا اپنا ہی کرشمہ ہے قسوں ہے یوں ہے یوں تو کہنے کو جھی کہتے ہیں یوں ہے یوں ہے جینے کوئی درِ دل پر ہو ستادہ کب سے ایک سامیہ نہ دروں ہے نہ بروں ہے یوں ہے تم نے دیکھی ہی نہیں دشت وفا کی تصویر نوک ہر خاریہ اک قطرہ خوں ہے یوں ہے تم محبت میں کہاں سود و زیاں نے آئے عشق کا نام خرد ہے نہ جنوں ہے یوں ہے اب تم آئے ہو مری جان تماشا کرنے اب تو دریا میں تلاظم نہ سکوں ہے یوں ہے ناصحا تجھ کو خبر کیا کہ محبت کیا ہے روز آجاتا ہے سمجھاتا ہے بول ہے بول ہے شاعری تازہ زمانوں کی ہے معمار فراز بیہ بھی اک سلسلہ کن فیکوں ہے یوں ہے

عشق جنول پیشہ

بھید یائیں تو رہ یار میں گم ہو جائیں ورنه کس واسطے بکار میں مم ہو جائیں کیا کریں عرض تمنا کہ تجھے ویکھتے ہی لفظ پیرایهٔ اظہار میں مم ہو جائیں یہ نہ ہوتم بھی کسی بھیٹر میں کھو حاؤ کہیں یہ نہ ہو ہم کسی بازار میں مم ہو جائیں س طرح تھے ہیں کتا بھلا لگتا ہے تجھ کو دیکھیں ترے دیدار میں گم ہو جائیں ہم ترے شوق میں یوں خود کو گنوا بیٹھے ہیں جیے بیجے کسی تہوار میں مم ہو جائیں 🕏 اتنے بھی نہ دو کرمک ریشم کی طرح و کھنا سر ہی نہ دستار میں گم ہو جائیں ایا آثوب زمانہ ہے کہ ڈر لگتا ہے دل کے مضموں ہی نداشعار میں کم ہو جائیں شہر یاروں کے بلاوے بہت آتے ہی فراز یہ نہ ہو آپ بھی دربار میں مم ہو جائیں 0

ذكر جانال سے جو شريخن آراستہ ہے جس طرف جائے اک انجمن آراستہ ہے یوں پھرس باغ میں بلا قد و قامت والے تو کیے سرو و سمن سے چمن آراستہ ہے خوش ہواے دل کہ ترے ذوق اسیری کے لئے کاکل یار شکن در شکن آراستہ ہے کون آج آیا ہے مقتل میں مسیحا کی طرح تختهٔ دار سجا ہے رس آراستہ ہے شہر دل میں تو سدا بھیر لگی رہتی ہے يرترے واسطے اے جان من آ، راستہ ہے ہاں مگر جاں ہے گزر کر کوئی دیجھے تو سہی عشق کی بند گلی میں بھی بنا راستہ ہے ابل دل کے بھی مقدر میں کہاں منزل دوست عام لوگوں یہ تو ویسے ہی منع ا راستہ ہے

ے عشق جنوں پیشہ سرع کہ

خوش لبای ترے عشاق کی قائم ہے ہنوز
دکھے کیا موجۂ خوں سے کفن آراستہ ہے
ایک پردہ ہے اسپروں کی زبو ں حالی پر
سے جو دیوار قفس ظاہرا آراستہ ہے
حوصلہ جاہیے طوفانِ محبت میں فراز
اس سمندر میں تو بس موبئ فنا راستہ ہے
اس سمندر میں تو بس موبئ فنا راستہ ہے

عشق جنول بيشه

0

یہ دل کسی بھی طرح شام غم گزار تو دے پھر اس کے بعد وہ عمروں کا انتظار تو دے ہوائے موسم گل جانفزا ہے اپنی جگہ گر کوئی خبر یار خوش دیار تو دے ہمیں بھی ضد ہے کہاں عمر بھر نبھانے کی مكر وہ ترك تعلق كا اختيار تو دے بجا کہ درد سری ہے یہ زندگی کرنا مر یہ بار امانت کوئی اُتار تو دے ترا بی ذکر کریں سب تجبی کو یاد کریں یہ فرصتیں بھی مجھی فکر روزگار تو دے ترے کرم بھی مجھے یاد ہیں مگر مرا دل جو قرض اہل زمانہ کے ہیں اُتار تو دے فلک سے ہم بھی کریں ظلم ناروا کے گلے یہ سانس کینے کی مہلت ستم شعار تو دے فراز جاں سے گزرنا تو کوئی بات نہیں مگر اُب اس کی اجازت بھی چیثم یار تو دے

ے مختل جنوں پیشہ سے م

0

بجھا ہے دل تو عم یار اب کہاں تو بھی بسان نقش به دیوار اب کہاں تو بھی بجا کے چشم طلب بھی ہوئی تہی کیسہ مر ہے رونق بازار اب کہاں تو بھی ہمیں بھی کار جہاں لے عمیا ہے دور بہت رہا ہے دریئے آزار اب کہاں تو بھی ہزار صورتیں ایکھوں میں پھرتی رہتی ہیں مری نگاہ میں ہر بار اب کہاں تو بھی ای کو وعدہ فراموش کیوں کہیں اے دل رہا ہے صاحب کردار اب کہاں تو مجمی مری غزل میں کوئی اور کسے در آئے ستم تو بہ ہے کہ اے یار! اب کہاں تو بھی جو جھے کو پار کرے تیری لغزشوں کے سب فراز ایبا گنهگار اب کهال تو مجی

الے عشق جنوں پیشہ

 $\circ$ 

اک ذرا س تو ملکتے ہوئے گیسو والی راہ میں کون دکال بردتی ہے خوشبو والی چر یہ کول ہے کہ مجھے دیکھ کے رم خوردہ ہے تیری آنکھوں میں تو وحشت نہیں آہو والی د کھنے میں تو ہیں سادہ سے خدوخال مگر لوگ کہتے ہیں کوئی بات ہے جادو والی مُنتكو اليي كه بس ول مين أترتى جائے نه تو پر چے نه تبه دار نه پېلو والي ایک منظر کی طرح دل یر منقش ہے ابھی اک ملاقات سر شام لب جو والی ورد ایا ہے کہ جھتا ہے چک جاتا ہے دل میں اک آگ ی ہے آگ بھی جگنو والی جیے اک خواب سرائے سے گزر ہو تما کوئی پازیب چھنک جاتی ہے گھنگھرو والی

ا يشق جنوں پيشہ

زعم چاہت کا تھا دونوں کو گر آخرِ کار آگئ نیج میں دیوار من و تو والی ایبا لگتا ہے کہ اب کے جوغزل میں نے کہی آخری جیخ ہے دم توڑتے آہو والی اک نگاہ غلط انداز ہی اے جانِ فراز شوق مائے ہے خلش تیر ترازو والی شوق مائے ہے خلش تیر ترازو والی

0

مثال دست زلیخا تپاک چاہتا ہے یہ دل بھی دامن یوسف ہے چاک چاہتا ہے دعائیں دو مرے قاتل کوتم کہ شہر کا شہر اس کے ہاتھ سے ہونا ہلاک چاہتا ہے فسانہ گو بھی کرے کیا کہ ہرکوئی سر برم آل قصد دل دردناک چاہتا ہے آلامر اُدھر سے کئی آرہی ہیں آوازیں اور اس کا دھیان بہت انہاک چاہتا ہے درا س کا دھیان بہت درا س کا دھیان بہت انہاک چاہتا ہے درا س کا دھیان ہوں دل ہے لازی ہے قراز

ر مشق جنوں پیشہ او موجود

جنت و الوث بى مجھ سے گنگار كى مات آ گئی تھی مرے لب بر مرے دلدار کی بات وہ نہیں ہے تو یونبی دل کو دکھانے کے لئے چھیر دی ہم نے کسی یار ول آزار کی بات أس سمَّكُر كو سجى لوگ برا كہتے ہيں کوئی سنتا ہی نہیں ہے مرے غم خوار کی بات خود کو بیچیں تو کہاں ہم کہ دل و جاں کی جگہ ہر خریدار کرے درہم و دینار کی بات صوفی شربھی یردے میں تصوف کے سہی چھٹر دیتا ہے اس یار طرحدار کی بات کل ہوئی حضرت ناصح ہے ملاقات فراز پھر وہی پند و نصیحت وہی بیکار کی بات 0

روگ ایے بھی غم یار سے لگ جاتے ہیں ورے أمحے بيں تو ديوار سے لگ جاتے بيں عشق آغاز میں ہلکی ی خلش رکھتا ہے بعد میں سینکروں آزار سے لگ جاتے ہیں سلے پہلے ہوں اک آدھ دکاں کھولتی ہے چرتو بازار کے بازار سے لگ جاتے ہیں ہے ہی بھی مجھی قربت کا سبب بنتی ہے رو نہ یائیں تو گلے یار سے الگ جاتے ہیں كترنيس غم كى جو كليوں ميں أرى كھرتى ہيں گھر میں لے آؤ تو انبار سے لگ جاتے ہیں داغ دامن کے ہوں، دل کے ہوں کہ چرے کے فراز کھے نشاں عمر کی رفتار سے لگ جاتے ہیں



عشق جنوں پیشہ سرع ک

0

پیشِ جانال بخن آشفتہ سری ہے، خاموش تو جو گویا ہے تری ہے جبری ہے خاموش دل کو ایک فیصلہ کرنا ہے ترے بارے ہیں اس گھڑی جان بھیلی پہ دھری ہے، خاموش اب کھڑی جان بھیلی پہ دھری ہے، خاموش اب کے شبر کا شہر چراغ سحری ہے خاموش نالہ نے، شری سگ سکوت صحرا اپنی اپنی روشِ نوحہ گری ہے، خاموش دوہ قنس ہو کہ جبن، نالہ و نغمہ ہے سود جب تلک عالم ہے بال و پری ہے خاموش جب تلک عالم ہے بال و پری ہے خاموش

ا عشق جنول پیشہ

تفتلو الجيمي لكي ذوق نظر احيما لكا مدتوں کے بعد کوئی جمنر اچھا لگا ول کا و کھ جانا تو ول کا مسئلہ ہے پر ہمیں أس كا بنس دينا جارے حال ير احجا لگا ہر طرح کی بے سروسامانیوں کے باوجود آج وه آیا تو مجھ کو اپنا گھر اچھا لگا باغبال محیں کو حاہے جو کہے ہم کو تو پھول شاخ سے بوھ كركف ولدار ير اچھا لگا کوئی مقتل میں نہ پہنچا کون ظالم تھا جے نیخ قاتل سے زیادہ اپنا سر اچھا لگا ہم بھی قائل ہیں وفا میں اُستواری کے مگر کوئی یو چھے کون کس کو عمر بھر اچھا لگا این این حابتیں ہیں لوگ اب جو بھی کہیں اک بری پیکر کو اک آشفتہ سر اچھا لگا مير كے ماند اكثر زيست كرتا تھا فراز تھا تو وہ دیوانہ سا شاعر مگر اچھا لگا

ے مشق جنوں بیشہ ماریخ

چل نکتی ہے غم یار سے باتیں کیا کیا ہم نے بھی کیں در و دیوار سے باتیں کیا کیا بات بن آئی ہے بھر سے کدمرے بارے میں اُس نے یوچھیں مرے م خوارسے یا تیں کیا کیا لوگ لب بسته اگر موں تو نکل آتی ہیں چپ کے بیرای اظہار سے باتیں کیا کیا سی سودائی کا قصه کسی برجائی کی بات لوگ لے آتے ہیں بازار سے باتیں کیا کیا ہم نے بھی دست شنای کے بہانے کی ہی ہاتھ میں ہاتھ کئے پیار سے باتیں کیا کیا كس كويكنا تفا مكرخوش بين كداس حيلے سے ہو گئیں این خریدار سے باتیں کیا کیا ہم ہیں خاموش کہ مجبور محبت تھے فراز ورند منسوب ہیں سرکار سے باتیں کیا کیا

ا عشق جنول پیشہ

## قص میں

کل شب ہوئی کس سے ملاقات رقص میں وہ کپ بھی زندگی تھی مرے ساتھ رقص میں اک دوس ہے کو تھا ہے ہوئے بے سبب نہ تھے محسوس کی ہے گردش حالات رقص میں أس كے بدن كى آئج مرے دل تك آگئى آوارہ ہو رہے تھے مرے ہاتھ رقص میں وہ ایر بول یہ مثل زمیں گھومتی رہی سات آسال تنهے رقص کناں ساتھ رقص میں کوئی نہیں تھا گوش برآواز پھر بھی وہ سر گوشیوں میں کرتی رہی بات رقص میں یه دل که اینا سود و زیال جانتا نہیں آئے طرح طرح کے خیالات رقص میں

عشق جنول پیشه پرچی

لمحول کا التفات کہیں عارضی نہ ہو میں کر رہا ہوں خود سے سوالات رقص میں موسیقوں کی کے سے لہو موج موج تھا وہ اس کے باوجود تھی مختاط رقص میں پھر آگئے کچھ اہل عبا بھی سبو یہ دست کیا کیا وکھا رہے تھے کرامات رقص میں کچے دیر بعد جیسے بم ہو گئے تھے س ابل قبا و ابل خرابات رقص میں آخر کو رقص گاہ میں ایس بڑی رحمال اک دوسرے ہے چھوٹ گئے ہاتھ رقص میں وہ کون تھی کہاں ہے تھی آئی کدھر گئی اتنا ہے یاد بیت گئی رات رقص میں

مے عشق جنوں پیشہ

0

زبال یہ حرف سے پہلے ہی زخم آ جاتا يه حال ول تفاتو كيا حال ول كها جاتا میں جرتی ہوں کہ سارا جہاں ہے سحر زدہ جو دیکھا تھا اسے دیکھتا جلا جاتا وفا کا نام ہے ناکائ محبت سے وگرنہ کوئے ہوں تک بیا سلمہ جاتا اگر بیر زخم نه بجرتا تو دل نبیس دکھتا اگر سے درد نہ تھتا تو چین آ جاتا كى كے جركو جى سے لگا ليا ہے عبث ي چند روز كا آزار تھا چلا جاتا کیا ہے جس سے بھی اُس کی سمکری کا گلہ وه این درد محری داستان سا جاتا عجب أوا سے وہ كل بيربن ہے محو كلام فراز دیکھ بہاروں کا قافلہ جاتا

0

تجھ کو بھولے ہیں تو کچھ دوش زمانے کا نہ تھا اب کے لگتا ہے کہ بیہ و کھ ہی ٹھکانے کا نہ تھا یہ جو مقل سے بیا لائے سروں کو اپنے ان میں اک شخص بھی کیا میرے گھرانے کا نہ تھا ہر برس تازہ کیا عہد محبت کو عبث اب کھلا کہ ہے یہ تہوار منانے کا نہ تھا اب کے بے فصل بھی صحرا گل و گلزار سا ہے ورنہ یہ جر کا موسم ترے آنے کا نہ تھا دوش پر بار زمانہ بھی لئے پھرتے ہیں مئلہ صرف ترے ناز اُٹھانے کا نہ تھا یار! کیا کیا تری باتوں نے رلایا ہے ہمیں یہ تماشا سر محفل تو دکھانے کا نہ تھا کوئی کس منھ ہے کرے جھ سے شکایت جاناں جس کو تو بھول گیا یاد ہی آنے کا نہ تھا آئے دن اک نئ آفت علی آتی ہے قرآز اب پشیال ہیں کہ یہ شہر بانے کا نہ تھا

اے عشق جنوں پیشہ

وہ قرب وہجر کے سب روز وشب گزارے ہوئے مارے شعر بے یا سخن تمہارے ہوئے تمار خانهٔ شهر وفا میں حوصلہ رکھ یہاں تو جشن مناتے ہیں لوگ بارے ہوئے حرم تو خیر مگر بتکدے ہیں کیوں وریاں تو کیا خدا کو صنم آشنا بھی پیارے ہوئے جو اشک جذب ہوئے میری تیری آنکھوں میں یباں تو زخم بے ہیں وہاں ستارے ہوئے جو یاد سے اب منھ چھیائے پھرتے ہیں ہمی تو ہیں وہ غم زندگی کے مارے ہوئے نگاہ یار کو اب کس لئے تقاضا ہے كه ايك عمر مولى قرض جال أتارك موئ فراز خلوت جال میں سکوت ہے کہ جو تھا زمانے ہو گئے جیے اُسے ایکارے ہوئے

ے عشق جنوں بیشہ سے م

ہم تو خوش تھے کہ چلو دل کا جنوں کچھ کم ہے اب جو آرام بہت ہے تو سکوں کچھ کم ہے رنگ گریہ نے دکھائی نہیں اگلی سی بہار اب کے لگتا ہے کہ آمیزش خوں کھے کم ہے اب ترا بجرمسلل ہے تو یہ بھید کھلا غم دل سے غم دنیا کا فسوں کھے کم ہے أس نے دکھ سارے زمانے کا مجھے بخش وہا مجر بھی لا کچ کا تقاضا ہے کہوں، کچھ کم ہے راہ دنیا ہے نہیں، دل کی گزرگاہ ہے آ فاصلہ کرچہ زیادہ ہے یہ یوں کچھ کم ہے تونے دیکھا ہی نہیں مجھ کو بھلے وقتوں میں یہ خرابی کہ میں جس حال میں ہوں کھے کم ہے آگ ہی آگ مرے قرید تن میں سے فراز پھر بھی لگتا ہے ابھی سوز دروں کچھ کم ہے

ے عشق جنوں پیشہ ماریک

عمر بحر کا مان ٹوٹا اور کیا مورُ آیا ساتھ جھوٹا اور کیا کون سیج کہتا ہے سی سنتا ہے کون میں بھی جھوٹا تو بھی جھوٹا اور کیا حان سے جانا ضروری تو نہیں عاشقی میں سر تو پھوٹا اور کیا ہوتے ہوتے لعل پھر ہو گئے رفة رفة رنگ چھوٹا اور كيا ره گیا تھا یاد کا رشتہ فقط آخرش به بل بھی ٹوٹا اور کیا اُس کی آنکھیں بھی تبھی سچ پوتیں دل تو تھا جھوٹوں سا جھوٹا اور کیا غير تو تنے غير، اين آپ كو سب سے برھ کر ہم نے لوٹا اور کیا

اے عشق جنوں پیشہ اس مین

اس قدر کافی تھی یاد کربلا روئے دھوئے سینہ کوٹا اور کیا آؤ دیجھو تو ذرا باغ وفا اب کوئی گل ہے نہ بوٹا اور کیا فتنہ سامانی میں کیساں ہیں فرآز اینا دل ہو یا کہوٹا اور کیا اینا دل ہو یا کہوٹا اور کیا اینا دل ہو یا کہوٹا اور کیا

عشق جنول پیشه

0

میری تنبائی میں مجھ سے گفتگو کرتا ہے کون تو نہیں ہو تا تو میری جبتو کرتا ہے کون کس کاخنجر ہے جو کر دیتا ہے سینے کو دو نیم پھر پشیانی میں زخم دل رفو کرتا ہے کون اس خرابے میں بگولہ ہی پھرے ہے کس کی یاد اس دیار رفتگال ی باؤ ہو کرتا ہے کون خوف کس کا ہے کدایے آپ سے چھپتا چروں نا گہاں پھر جھے کو میرے رو برو کرتا ہے کون کون سا موسم چرا لیتا ہے عنچوں کی جبک نغمہ پیراؤں کو سرمہ در گلو کرتا ہے کون کون کی جاتا ہے آخر مرے حصے کی شراب میں نہیں ہوتا تو پھر خالی سبو کرتا ہے کون

باجول پیشم احمد فراز

جل جانے کی حسرت بھی ہو یائی میں بھی رہنا مرجه سبل نبيس عبد جواني ميس بھي رہنا یہ کیا کہ رہے تازہ رفاقت کی للک بھی اور محو کسی یاد برانی میں بھی رہنا كردار بى ايبا تھا كہ اے صاحب تمثيل اچھا نہ لگا ہم کو کہانی میں بھی رہنا اے دل ترے قاتل بھی ہمی اور ہمی کو ہر وقت تری مرثیہ خوانی میں بھی رہنا دیکھوتو کوئی اُس کو کہ جوں موج میں دریا ہر اک سے لگاوٹ بھی روانی میں بھی رہنا کھ مرحمت عشق ہے کھ تربیت فن الفاظ كى سج وهج كا معانى بيس بھى رہنا بكار ألجھے ہو فراز اہلِ جہاں سے شکوہ بھی نہنگوں سے ہے، یانی میں بھی رہنا 0

جس طرف جائیں زمانہ روبرو آجائے ہے اے خیال یار اگر ایس میں تو آجائے ہے چرکوئی چارہ گروں کے ناز اُٹھائے کس لئے وشیوں کو بھی اگر کار رفو آجائے ہے ہے گھر کہاں دنیا جہاں کے تذکرے اک باراگر اور میان گفتگو آجائے ہے اور میان گفتگو آجائے ہے ہم جم جمی دستوں کی پھر دریا دلی بھی دیکھیو دستوس کی پھر دریا دلی بھی دیکھیو دستوستاں میں اگر دست سبوآجائے ہے دست متال میں اگر دست سبوآجائے ہے مرتوں کی تفتی کے بعد اک صببا کا گھونٹ جس طرح صحرا میں کوئی آبجو آجائے ہے اے مصور، حسن جاناں نقش جاناں میں کہاں کے سے کب تری تصویر میں وہ ہو بہو آجائے ہے كب ترى تصوير مين وه بوبهو آجائ ہے کثرت گربہ نے آخر رنگ دکھلانا تو تھا اب بجائے اشک آنکھوں میں لہوآ جائے ہے تری بیتیں، تیری یا تیں، کیا کہیں کیا ہیں فرآز برم سے جاتی ہے جس محفل میں تو آجائے ہے

ے عشق جنوں پیشہ سے مستق

0

مکی کا دَر نہ کوئی آستانہ آگے تھا أس آشا كا تو دل مين محكانه آكے تھا میں خوش نشیں تھا کہ دو گام ہی تو جانا ہے میں دیکھتا ہوں تو کوسوں زمانہ آگے تھا کہانیاں بھی انہیں سانحوں سے بنتی ہی جو رہ مجھیل رہا ہوں، نسانہ آگے تھا الله ہوں اب وفا کے گا مک ہیں یہ کاروبار نہ ہم سے ہوا نہ آگے تھا مری غزل نے وہ شہرت تر ہے جمال کو دی تری تلاش میں مجھ سے زمانہ آگے تھا لبو کی لبر سے اب کوئی کے نہیں اُٹھتی یہ ہجر ساز سخن کا بہانہ آگے تھا زمانوں بعد أے ديكها تو آج سوچے ہيں مزاج اینا ہی کچھ عاشقانہ آگے تھا

الے عشق جنوں پیشہ

بزرگ کہتے ہیں اب جس جگہ بیہ مجد ہے اس نواح میں ایک بادہ خانہ آگے تھا بھٹک گیا کہ کہیں پا شکتہ بیٹا ہے جو زعم تیز روی میں روانہ آگے تھا ہے۔ فراز اب کہاں ملتے ہیں ہوش والے بھی وگرنہ شہر میں کیا کیا دوانہ آگے تھا وگرنہ شہر میں کیا کیا دوانہ آگے تھا

ے عشق جنوں پیشہ میں جنوب

0

نه شوق وصل نه رائح فراق رکھتے ہیں حكر بياوگ ترا اشتياق ركھے ہي يہ ہم جو بچھ يہ ہيں نازال تواس سبب سے كہ ہم زمانے والوں سے بہتر مذاق رکھتے ہیں ہم اہل دل ہے کوئی کیوں ملے کہ ہم سے فقیر نه عطر وعود نه ساز و براق رکھتے ہیں جمال یار فقط چثم و لب کی بات نہیں سو ہم خیال سیاق و سباق رکھتے ہیں مثال شیشهٔ خالی کتاب عقل کو مجمی ہم اہلِ میدہ بالائے طاق رکھتے ہیں شیوخ شہر سے کیا بحث جو گرہ میں فقط دو حرف عقد و سه حرف طلاق رکھتے ہیں فراز خوش ہو کہ تچھ سے خفا ہیں فتوہ فروش بھلے سے یہ بھی کہیں اتفاق رکھتے ہیں

اے عشق جنوں پیشہ

0

یہ فرمائش فزل کی ہے کہ فن کی آزمائش ہے چلو جو بھی ہے اک جان سخن کی آزمائش ہے مبارک ہو بلاوا آگیا مستوں کو مقتل ہے چل اے دل اب ترے دیوانہ بن کی آ زمائش ہے بہت سے ہاتھ ہیں دامان دل کو تھینے والے جال یار! تیرے باتلین کی آزمائش ہے نہیں کچھ قصہ یوسف زلیخا میں بجز اس کے كى ك ول، كى ك بيربن كى آزمائش ب چلو دل امتحان عاشقی میں سرخرو تھیرا تحمر میاعشق تو پورے بدن کی آزمائش ہے جو بین منقار زیر بر کہاں محفوظ ہیں وہ بھی ابھی تو خوشنوایان چمن کی آزمائش ہے

DE ST

ئشق جنوں پیشہ موجود

یہ سن کر میکدے میں آج سارا شہر اُٹہ آیا کہ سے نوشی میں شیخ و برہمن کی آزمائش ہے نہ وہ حسرو، نہ جوئے شیر شرط وصل شیریں ہے تو کیوں کوہائ کے اک کوہائن کی آزمائش ہے فراز آیا نہیں لایا گیا اس کی قلمرو میں کہاں غالب کہاں اگ ہے وطن کی آزمائش ہے کہاں غالب کہاں اگ ہے وطن کی آزمائش ہے

0

ترا قرب تھا کہ فراق تھا وہی تیری جلوہ گری رہی کہ جوروشنی تر ہے جسم کی تھی مرے بدن میں بھری رہی ترے شہرہے میں چلاتھاجب تو کوئی بھی ساتھ نہ تھامرے تو میں کس سے محو کلام تھا؟ تو بیکس کی جمسفری رہی؟ مجھائے آپ یہ مان تھا کہ نہ جب تلک ترا دھیان تھا تو مثال تھی مری آگہی تو کمال بے خبری رہی مرے آشنا بھی عجیب تھے نہ رفیق تھے نہ رقیب تھے مجھے جال سے دردعزیز تھا انہیں فکر جارہ گری رہی میں یہ جانتا تھا مرا ہنر ہے شکست وریخت ہے معتبر جہاںلوگ سنگ بدست تنے وہیں میری شیشہ گری رہی جہاں ناصحوں کا ہجوم تھا وہیں عاشقوں کی بھی دھوم تھی جہاں بخیہ کر تھے گلی گلی وہیں رسم جامہ دری رہی

احمد فراز

عِشْقِ جنوں پیشہ انگامی

رے پاس آ کے بھی جانے کیوں مری تشکی میں ہراس تھا بہ مثال چیئم غزال جو لب آ بجو بھی ڈری رہی جو ہوں فروش تھے شہر کے سبھی مال نیچ کے جا چکے گر ایک جنس وفا مری سرِ راہ دھری کی دھری رہی مرے ناقدوں نے فراز جب مراحرف حرف پر کھ لیا تو کہا کہ عہدریا میں بھی جو کھری تھی بات کھری رہی تو کہا کہ عہدریا میں بھی جو کھری تھی بات کھری رہی تو کہا کہ عہدریا میں بھی جو کھری تھی بات کھری رہی

عض جنول پيشه

بروانه وار شہر میں کیا کیا پھری ہوا آخر چراغ کشتہ یہ میرے گری ہوا اب سر بكف جوم جو ول دادگال كا ب مقتل میں باندھ رکھی تھی ہم نے تری ہوا جسے کوئی حباب روال موج آب یر یندار زندگی کا مجرم ہے نری ہوا روش نہیں رہی کوئی مٹمع خیال تک پھر کس کو ڈھونڈتی ہے یہاں سر پھری ہوا جیران تھی کہ کتنے چراغوں کا خوں ہے آخر کو روشی کے بھنور میں گھری ہوا صح خزاں کی آخری یلغار ہے فراز اک دل گرفتہ پھول ہے اور دوسری ہوا

عِشْقِ جنوں پیشہ مام کون

بیٹھے تھے لوگ پہلو یہ پہلو پے ہوئے اک ہم تھے تیری برم میں آنسو ہے ہوئے دیکھا جسے بھی اُس کی محبت میں مست تھا جیے تمام شہر ہو دارہ ہے ہوئے تكرار نے سب تو نہ تھی رند و شخ میں کرتے بھی کیا شراب تھے ہر دو ہے ہوئے پھر کیا عجب کہ لوگ بنا لیں کہانیاں کچھ میں نشے میں چورتھا کچھ تو ہے ہوئے یوں اُن لیوں کے مس ہے معطر ہوں جس طرح وہ نو بہار ناز تھا خوشبو ہے ہوئے یوں ہو اگر فراز تو تصویر کیا ہے اک شام، اُس کے ساتھ، لب جو، ہے ہوئے

اے عشق جنوں پیشہ

0

کون اب قصرچتم ولب و أبرو میں بڑے بارے آرام سے ہیں اینے ہی پہلومیں بڑے عشق نے حن کے معیار بدل ڈالے ہیں یارابھی تک ہیں اُسی قامت وگیسومیں پڑے و کم اے صاحب انصاف، عدالت این ہم بھی قاتل کے مقابل ہیں ترازو میں پڑے خود کو لے آئے تھے ہنگامہ ونیا سے الگ اب پریشال ہیں کسی گوشئہ میسو میں بڑے ہم بھی اک شعلہ شائل کو لئے ساتھ چلیں اب کے گر برف کہتان سکردو میں بڑے ہر طرف ایک صنم خانہ جرت ہے فراز تم ابھی تک ہواُ سی شخص کے جادو میں پڑے

HTT



## نامعلوم مسافت

نہ یہ کہ میں تری یادوں سے ہو گیا غافل نہیں کہ میرا تباہل یہ شاعرانہ ہے مری طویل خموشی په تو قیاس نه کر کہ جھ سے ترک تعلق کا شاخسانہ ہے نه رائے ہیں نه منزل نه قافلے نه جرس كه جس طرح سے ہراك خواب ميں رواند ب عجب دیار خموشاں ہے جس طرف دیکھو نہ حرف ول ہے نہ ساز سخن بہانہ ہے نه فرش و بام نه د بوار و در نه طاق و جراغ یہ بود و باش بھی گویا مسافرانہ ہے میں کس طرح ہے رکھوں تجھ ہے رابطہ کہ یہاں نه کوئی گھر ہے، نہ ہوٹل، نہ ڈاکانہ ہے

اے عشق جنوں پیشہ

0

بے رفی تونے بھی کی، عدر زمانہ کرکے ہم بھی محفل سے اُٹھ آئے ہیں بہانہ کرکے کتنی باتیں کہ نہ کہنا تھیں وہ کہہ بھیجی ہیں اب پشیمان ہیں قاصد کو روانہ کرکے جانتے ہیں وہ تنک خو ہے، سو اینا احوال ہم سنا دیتے ہیں أوروں كا فسانہ كركے كياكبيس كيا بأن أنكهول ميس كدر كادين بي ایک اچھ بھلے انساں کو دوانہ کرکے کوئی ویران ہتی کی خبر کیا لاتا خود بھی ہم بھول گئے دفن خزانہ کرکے آنكه مصروف نظاره تقي تو جم خوش تنع فراز أس نے كيا ظلم كيا دل ميں شكانہ كركے

HER

ے عشق جنوں پیشہ عاد کا میں

0

یوں تو مخانے میں ہے کم ب نہ یانی کم ہے پھر بھی کچھ کشتی صہبا میں روانی کم ہے م تو یہ ہے کہ زمانہ جو کم پھرتا ہے اس میں کھے رنگ زیادہ ہے کہانی کم ہے آؤ ہم خود ہی در یار سے ہو آتے ہی یہ جو پیغام ہے قاصد کی زبانی کم ہے تم بهند ہو تو چلو ترک ملاقات سبی ویے اس ول نے مری بات تو مانی کم ہے باد رکھنے کو تو اے دوست بہت حلے تھے اک ترا زخم جدائی تو نشانی کم ہے دفتر شوق مرتب ہو تو کسے ہو فراز ول نے ہر بار کہا، ایک کہانی کم ہے

مے عشق جنوں پیشہ

0

ذكر جانال سے بى ميرى غزل آراستہ ہے ورنہ میں کون مراشعر سے کیا واسطہ ب كيا بساط اين كه أس عربدہ بو كے آگے آسال سا بھی شمگر سیر انداختہ ہے اس کے ہاتھوں میں ہے میزان عدالت لرزاں جیے خود صاحبِ انصاف سزا یافتہ ہے ر ہرو دشت طلب کو تو ہے چلتے جانا اس سفر میں کوئی منزل نہ کوئی راستہ ہے اییا نیرنگ زمانه بھی ہمیں ویکھنا تھا قاتلِ خلق کے پرچم پہ بی فاختہ ہے كيا كھائيں كے ہميں جامع از ہر كے خطيب اپنا دل نجد محبت کا سند یافتہ ہے کون لایا ہے تھے کوئے ملامت میں فراز تو تو پہلے ہی تھی کیسہ و دل باختہ ہے

عشق جنول پیشہ سعی م

0

لب کشا لوگ ہیں، سرکار کو کیا بولنا ہے اب لہو بولے گا تکوار کو کیا بولنا ہے مکنے والوں میں جہاں ایک سے ایک آ گے ہو ایے ملے میں خریدار کو کیا بولنا ہے او چلے آئے عدالت میں گواہی دیے مجھ کو معلوم ہے کس یار کو کیا بولنا ہے اور کچھ دیر رہے گوش برآواز ہوا چر چراغ سر دیوار کو کیا بولنا ہے مجھ سے کیا یو چھتے ہو آخری خواہش میری اک گنبگار سر دار کو کیا بولنا ہے خلقت شہر ہے جیب، شاہ کے فرمان کے بعد اب سمی واقف اسرار کو کیا بولنا ہے وہی جانے پس بردہ جو تماشا گر ہے كب، كہال،كون سے كردار كو كيا بولنا ہے جہال دربارہوں شاہوں کےمصاحب ہوں فراز وہاں غالب کے طرفدار کو کیا بولنا ہے

اے عشق جنوں پیشہ

0

وہ یار کسی شام، خرابات میں آئے یوں ہو تو مرہ میل ملاقات میں آئے مت یو چھ کہ ہم کون ہیں بدد مکھ کہا ہے دوست آئے ہیں تو کس طرح کے حالات میں آئے کچھ اور ملا میرا لہو این حنا میں تا اور بھی اعجاز ترے ہاتھ میں آئے اب ذکر زمانہ ہے تو ناراض نہ ہونا گر نام تمہارا بھی کسی بات میں آئے اچھا ہے توع ترے انداز ستم میں میکے رنگ مروّت بھی اگر ساتھ میں آئے اک عمرے جیسے نہ جنول ہے نہ سکول ہے یا رب کوئی گردش مرے حالات میں آئے

HITA

ا عشق جنول پیشہ

سیسال بھی اچھا تھا کہ یاروں کی طرف سے
پھھاب کے نے زخم بھی سوغات میں آئے
ہم ایسے فقیروں سے محبت سے ملا کر
تا اور بلندی ترب درجات میں آئے
ساتھائی کے فرازا لیے بھی دن رات گزار ب

ے عشق جنوں پیشہ سے محص

C

یہ تیری تلمرہ ہے بتا پیرِ خرابات غالب سا بھی دیکھا ہے کوئی میر خرابات وه رند بلانوش و تمی دست و سدا ست آزاد گر سنهٔ زنجیرِ خرابات اشعار کہ جیے ہو صنم خانۂ آذر الفاظ کہ جیے ہوں تصاویر خرابات وه نغمه سرا بو تو کری وجد ملائک یہ قلقل مینا ہے کہ تکبیر خرابات اے شخ یہ ڈیڑھ این کی مجد تو نہیں ہے تغیرِ خرابات ہے تغیر خرابات ہم رند رہے مجلس واعظ کی بھی رونق جول حجله صوفی میں تصاور خرابات كس شوخ نے لكھا ہے يد ديوار حرم پر زمزم میں کہاں نشہ تاثیر خرابات

المعشق جنول پیشه

میخانه کسی شاہ کا دربار نہیں ہے ساقی کے تفرف میں ہے زنجیر خرابات سعدى ہو كہ حافظ ہو كہ خيام كہ ہم ہوں ب لوگ تو ہیں جانِ اساطیرِ خرابات میں ساغر و بینا کی طرح دل بھی شکتہ ملًا ہوں جہال کا تب تقدیر خرابات انبان کہ انبال کا لہو پینے لگا ہے اے جارہ گرو پھر کوئی تدبیرِ خرابات میخانه پنه گاه تھی ہم دل زدگاں کی ير اب كبال جائے كوئى دلكير خرابات کب سے حرم و در ہیں بے نور، خدارا لے آؤ کہیں سے کوئی تنور خرابات سرشار تو ہو جاتے ہیں سرکش نہیں ہوتے ساقی کی نگاہیں ہیں عناں سیر خرابات گر حور و مے ونغمہ سے جنت ہے عبارت ونیا میں یمی خواب ہے تعبیر خرابات

ے عشق جنوں پیشہ سرح ک

اے مفتی برکیش نہ کر فتویٰ فروشی کیا تو بھی نہیں لائق تعزیرِ خرابات میخوار کہ واعظ یہاں گردن زدنی ہے؟ کچھ تو بی بتا صاحب تفییرِ خرابات "ویرال شود آل شہر کہ میخانہ نہ دارد'' اب جائیں کہال ڈھونڈھنے اکسیرِ خرابات

اے مشق جنوں پیشہ

0

أس کے ہمراہ چلے ہم تو فضا اور گلی رائے اور لگے لغزش یا اور لگی ئىرو ير بيربن كل بھى ہے خوب مگر یار کے قامتِ زیبا یہ تبا اور لگی مم تو پہلے بھی نہیں تھے وہ دل آزاری میں أس يه ظالم كو زمانے كى جوا اور لكى يوجهة كرت بي اب ترك تعلق كا علاج خوش ہو اے دل کہ تھے ایک بلا اور لگی مہربال یوں تو سدا کے تھے زمانے والے لیکن اب کے روش خلق خدا اور لگی کوچ کر جاتا ہے اک دوست ہر آوازے پر حوش شنوا ہے تو سن ایک صدا اور لگی ہر نیا عشق نیا ذائقہ رکھتا ہے فراز آج کل پھر تری غزلوں کی اوا اور لگی

ا ي عشق جنول پيشه

کون سرگردال ہو صحراؤں کے ج قیں خوش بیٹا ہے لیلاؤں کے ج دے رہا ہے کون تکواروں کو آب خول نظر آتا ہے دریاؤں کے نیج آ ہے ہیں شہر میں خانہ بدوش ہے اُدای خیمہ زن گاؤں کے ج د کم اینے دل فگاروں کو مجھی سر میں سودا بیڑیاں یاؤں کے 😸 تیری قربت بھی نہیں دکھ سے تہی دھوپ کے پوند ہیں جھاؤں کے پچ حرف عینی بھی گیا عینی کے ساتھ بس صلیبیں ہیں کلیاؤں کے بچ ایک بیل سب قیس و فرباد و فراز کیا رکھا ہے عشق میں ناؤں کے ج

ا عشق جنول پیشه

## نذرقرة العين طاهره

تجھ یہ اگر نظر پڑ جائے تو جو بھی ہو روبرو دل کے معاملے میں کروں بچھ سے بیان دو بدو ہے تیرے غم میں جان جاں آنکھوں سےخون دل رواں وجله به وجله يم به يم چشمه به چشمه جو به جو بس مجھے جبتو تری مثل صبالئے پھری شمر بہ شمر در بدر قرب بہ قرب کو بہ کو قوس لب وخم د بن، رُخ به دو زلف پرشکن غني به غني گل به گل لاله به لاله بۇ به بۇ دام خیال یار کے ایے اسر ہم ہوئے طبع به طبع ول به ول مبر به مبر خو به خور ہم نے لباس درد کا قالبِ جال یہ ی لیا رشتہ بہ رشتہ کئے بہ کئے تار بہ تار ہو بہ ہو نقش کتاب دل په تھا ثبت اُی کا طاہرہ صفحہ به صفحہ لا به لا پردہ به پردہ تو به تو شیئه کردہ به کاری فرآز شیئه کریخته میں دکھے لعبت فاری فرآز خال به خال خد به خد نکته به نکته ہو به ہو

ے عشق جنوں پیشہ عصر جنوں پیشہ

د يوانگى خرابي بسيار ہى سہى کوئی تو خندہ زن ہے چلو یار ہی سہی وہ دیکھنے تو آئے بہانہ کوئی بھی ہو عذر مزاج رسي بيار بي سبي رشتہ کوئی تو اُس سے تعلق کا جاہے جلوه نہیں تو حسرت دیدار ہی سبی ابل وفا کے باب میں اتنی ہوس نہ رکھ اس قط زارِ عشق میں دوجار ہی سبی خوش ہوں کہ ذکر یار میں گزرا تمام وقت ناصح سے بحث ہی سہی تکرار ہی سہی شام اسری و شب غربت تو ہو چکی اک جال کی بات ہے تو لب دار ہی سہی ہوتی ہے اب بھی گاہے بگاہے کوئی غزل ہم زندگی سے برس پیکار ہی سمی اک جارہ گر ہے اور ٹھکانے کا ہے فرآز ونیا ہارے دریے آزار ہی سی

اے عشق جنوں پیشہ

اگرچہ زور ہواؤں نے ڈال رکھا ہے مر چراغ نے کو کو سنجال رکھا ہے محبتوں میں تو ملنا ہے یا اُجر جانا مزاج عشق میں کب اعتدال رکھا ہے ہوا میں نشہ ہی نشہ فضا میں رنگ ہی رنگ یہ کس نے پیرین اپنا اُچھال رکھا ہے بھلے دنوں کا بھروسا ہی کیا رہیں نہ رہیں سو میں نے رشتہ عم کو بحال رکھا ہے ہم ایسے سادہ دلوں کو وہ دوست ہو کہ خدا معجمی نے وعدہ فردا یہ ٹال رکھا ہے حساب لطف حریفال کیا ہے جب تو کھلا کہ دوستوں نے زیادہ خیال رکھا ہے بحری بہار میں اک شاخ پر کھلا ہے گلاب کہ جیے تونے ہتھیلی یہ گال رکھا ہے فراز عشق کی دنیا تو خوبصورت تھی یہ کس نے فتنۂ ہجر و وصال رکھا ہے

ے عشق جنوں پیشہ سرع کی ا

0

منزل دوست ہے کیا کون و مکاں ہے آ گے؟ جس سے پوچھووہی کہتا ہے، یہاں ہے آ گے اہل ول کرتے رہے اہل ہوس سے بحثیں بات بردھتی ہی تہیں سود و زیاں سے آ گے اب جو ديكها تو كئي آبله يا بيٹے ہيں ہم کہ چھیے تھے بہت ہمفرال سے آگے ہم نے أس حد سے كيا اين سفر كا آغاز برفرشتوں کے بھی جلتے ہیں جہاں ہے آگے کے بتائیں کہ نیرنگ زمانہ کیا ہے كس كو دنيا نظر آتى ہے يہاں سے آگے نہیں ایا بھی کہ جب جایا غزل کہہ ڈالی شعر کی بات ہے کھ طبع رواں سے آگے ایے حصے کی پلا دیتے ہیں اوروں کو فراز كب يد دستور تھا ہم تشند لبال سے آگے

ا عشق جنوں پیشہ

0

کہانیاں نہ سنو آس باس لوگوں کی کہ میرا شہر ہے بہتی اُداس لوگوں کی نه کوئی سمت نه منزل سو قافله کیما روال ہے بھیٹر فقط بے قیاس لوگوں کی مسى سے يو چھ ہى ليتے وفا كے باب ميں ہم کی نہیں تھی زمانہ شناس لوگوں کی محبوں کا سفر ختم تو نہیں ہوتا بجا کہ دوئ آئی نہ راس لوگوں کی ہمیں بھی اینے کئی دوست یاد آتے ہیں بھی جو بات چلے ناسیاس لوگوں کی كرو نه اين بلا نوشيول كے يوں چريے کہ اس سے اور بحر کتی ہے پیاس لوگوں کی میں آنے والے زمانوں سے ڈررہا ہوں فراز کہ میں نے دیکھی ہیں آنکھیں اُداس لوگوں کی

اے عشق جنوں پیشہ

ایا ہے کہ سب خواب مسلسل نہیں ہوتے جو آج تو ہوتے ہیں مگر کل نہیں ہوتے اندر کی فضاؤں کے کرشے بھی عجب ہی مینہ ٹوٹ کے برے بھی تو بادل نہیں ہوتے مجھے مشکلیں ایس ہوتیں کہ آساں نہیں ہوتیں کھے ایے مع ہیں مجھی حل نہیں ہوتے شائنتگی غم کے سب آنکھوں کے صحرا نمناک تو ہو جاتے ہیں جل تقل نہیں ہوتے کیسے ہی تلاظم ہوں مگر قلزم جاں میں مچھ یاد جزیرے ہیں کہ اوجھل نہیں ہوتے عشاق کے ماند کئی اہل ہوں بھی یاگل تو نظر آتے ہیں یاگل نہیں ہوتے سب خواہشیں بوری ہوں فراز ایبانہیں ہے جیے کئی اشعار مکمل نہیں ہوتے

اے عشق جنوں پیشہ

0

آخر ال عشق كا آزار تو كم مونا تها شام تک سایه دیوار تو کم مونا تھا دوستوغم نہ کرو میرا کہ جس مقتل ہے تم گزر آئے ہواک پار تو کم ہونا تھا سرکشیدول کا کوئی تذکره موگا ورنه ذکر اینا سر دربار تو کم ہونا تھا محفل غیر نہ ہوتی تو روش سے تیری دل بھی دُکھتا مگر آزار تو کم ہونا تھا ہم نے کب جایا کہ آئینۂ دل ہوصیقل یر تری دید سے زنگار تو کم ہونا تھا دل کی سازش تھی کہ بے دید ہوئی ہیں آ تکھیں اک نه اک میرا طرفدار تو کم جونا تھا

0

آب و دانہ قنس میں رکھا ہے یوں مجھے پیش و پس میں رکھا ہے

اک شرارہ سا، دل کہیں جس کو جسم کے خار و خس میں رکھا ہے

عشق بھی چاہتا ہے وصلِ صبیب کچھ نہ کچھ تو ہوں میں رکھا ہے

کون کرتا ہے کوچ بہتی ہے؟ دل کسی کا جرس میں رکھا ہے

صید و صیاد کب بیہ جانتے ہیں کس نے کس کو تفس میں رکھا ہے 0

نبھاتا کون ہے قول وقتم تم جانتے تھے بیقربت عارضی ہے کم سے کم تم جانتے تھے

رہا ہے کون کس کے ساتھ انجام سفر تک یہ آغاز مسافت ہی سے ہم تم جانتے تھے

مزاجوں میں اُتر جاتی ہے تبدیلی مری جاں سورہ سکتے تھے کیے ہم بہم تم جانتے تھے

سواًب کیوں ہرکس و ناکس سے بیشکوہ شکایت بیرسب سود و زیاں بیبیش و کم تم جانتے تھے

فراز اس گربی پر کیا تھی کو دوش دینا کہ راہِ عاشقی کے چچ وخم تم جانتے تھے

ے عشق جنوں پیشہ سے م

0

یوں تھے ڈھونڈنے نکلے کہ نہ آئے خود بھی وہ مسافر کہ جو منزل تھے بچائے خود بھی کتے غم تھے کہ زمانے سے چھیا رکھے تھے اس طرح سے کہ ہمیں یاد نہ آئے خود بھی ایا ظالم ہے کہ گر ذکر میں اُس کے کوئی ظلم ہم سے رہ جائے تو وہ یاد دلائے خود بھی لطف تو جب ہے تعلق کا کہ وہ سحر جمال مجھی کھنچے مجھی کھنچنا جلا آئے خود مجھی ایبا ساقی ہو تو پھر دیکھئے رنگ محفل سب کو مد ہوش کرے ہوش سے جائے خود بھی یار سے ہم کو تغافل کا گلہ کیوں ہو کہ ہم بار ہا محفل جاناں سے اُٹھ آئے خود بھی

ے عشق جنوں پیشہ

0

وہاں تو ہار قیامت بھی مان جاتی ہے جہاں تلک رے قد کی اُٹھا جاتی ہے بی عبد سنگ زنی ہے سوچپ ہیں آئے گر کہ لب کشا ہوں تو معجمو دکان جاتی ہے یہ مہربان مشتب بھی ایک مال کی طرح میں ضد کروں تو مری بات مان جاتی ہے سو کیا کریں یہاں بھل کہ بات قاتل کی کوئی نہ مانے عدالت تو مان جاتی ہے میں کس طرح ہے گزاروں گا عمر بھر کا فراق وہ دو گھڑی بھی جدا ہو تو جان جاتی ہے یہ نامراد محبت بھی قاتلوں کی طرح ضرور چھوڑ کے کوئی نشان جاتی ہے فراز اُجڑنے لگا ہے چمن محبت کا جو رُت ہمیشہ رہی مہربان، جاتی ہے

ے عشق جنوں پیشہ سرچ ک

چھٹر دیتا ہے میدول پھر سے برانی کوئی بات كوئى دكھ كوئى گله كوئى كہانى كوئى يات ایک حیب تھی کہ جو خوشبو کی طرح پھیلی تھی صحدم کہہ نہ سکی رات کی رانی کوئی بات ابل گلشن کا تو شیوہ ہے کہ بدنام کریں گل بھی سنتا مبھی بلبل کی زبانی کوئی بات وہ ترا عہد وفا تھا کہ وفائے وعدہ میں کہ پھر بھول گیا یاد دلائی کوئی بات جانے کیوںائب کے بریشاں ہیں ترے خانہ بدوش ورنه ایسی بھی نہ تھی نقل مکانی کوئی بات جس طرح ساري غزل ميں كوئي عدہ مصرع جس طرح یاد میں رہ جائے نشانی کوئی بات اہل وستار و قبا ترش جبیں کیوں ہیں فراز كهه كلى كيا مرا آشفته بياني كوكي بات؟ 0

خرتھی گرے وہ نکلا ہے مینہ برستے میں تمام شہر لئے چھتریاں تھا رہے میں بہار آئی تواک شخص یاد آیا بہت کہ جس کے ہونوں ہے جھڑتے تھے پھول ہنتے میں کہاں کے کتب وملا کہاں کے درس و نصاب بس اک کتاب محبت رہی ہے ہتے میں مل تھا ایک ہی گا مک تو ہم بھی کیا کرتے سو خود کو چ ویا بے حماب سے میں یہ عمر بھر کی سافت ہے، ول بڑا رکھنا کہ لوگ ملتے مچھڑتے رہیں گے رہے میں بر ایک در خور رنگ و نمو نبیس درنه گل و گیاہ سجی تھے صبا کے رہتے میں ے زہرِ عثق، خمارِ شراب ہے آگے نشہ بڑھاتا گیا ہے یہ سانپ ڈستے میں جوسب سے پہلے ہی رزم وفا میں کام آئے فراز ہم تھے انہیں عاشقوں کے دیتے میں

اے عشق جنوں پیشہ

سب قریے ای ولدار کے رکھ دیتے ہیں ہم غزل میں بھی اُسی ہنریار کے رکھ دیتے ہیں شاید آجائیں مجھی چٹم خریدار میں ہم جان و دل ج میں بازار کے رکھ دیتے ہیں تاکہ طعنہ نہ لیے ہم کو تنک ظرفی کا ہم قدح سامنے اغیار کے رکھ دیتے ہیں اب کے رائج اسری کہ قض میں صاد سارے منظر گل و گلزار کے رکھ دیتے ہیں ذکر جاناں میں یہ دنیا کو کہاں لے آئے لوگ کیوں مسلے بیار کے رکھ دیتے ہیں وقت وہ رنگ وکھاتا ہے کہ اہل ول مجی طاقِ نسیاں یہ سخن یار کے رکھ دیتے ہیں زندگی تیری امانت ہے گرکیا کیجے لوگ ہے بوجھ بھی تھک ہار کے رکھ دیتے ہیں

ہم تو جاہت میں بھی غالب کے مقلد ہیں فراز

جس یہ مرتے ہیں أے مار کے رکھ دیتے ہیں

الے عشقِ جنوں بیشہ

0

ایے ویے گان کیے بڑے ول میں یہ وہم آن کیے یوے آدمی کی زمیں سے دوئی تھی الله میں آسان کیے پڑے کیا کہیں درمیان دونوں کے کون ہے مہریان کیے پڑے تیری ہمائیگی کے ارماں میں رفتہ رفتہ مکان کیے بڑے بلبلیں قید تھیں تو پھولوں کے دامنوں پر نثان کیے پڑے حشر بریا ہے شور خلقت سے تیری آواز کان کیے بڑے لوگ جرال ہیں شہر کے پیچھے شہر کے پاسان کیے بڑے خون دل خرج ہو گیا ہے فراز بول شعروں میں جان کیے بڑے

ے عشق جنوں پیشہ سے چ

جور حبیب و برسش اغیار ایک سے گو زخم الگ الگ ہیں مگر وار ایک ہے ہرگھر میں اینے اینے بہار وخزاں کے رنگ یوں ویکھنے میں ہیں در و دیوار ایک ہے بے اعتاد یوں کی فضا کارواں میں ہے رہنا ہے دوسرے کو خردار ایک سے ہربار زندگی نے سے تجربے دیے ہر چند اور لوگ تھے ہربار ایک سے اک ربطِ خاص ہم کورقیبوں سے ہے کہ ہیں دلدادگانِ عشق کو آزار ایک سے اب بیش و کم کی بات نه کر دوستوں کے پیج ہم کو سبحی نے زخم دیے یار ایک سے جن دشمنی کی فصل ہوتب دوست بھی عدو جب دوئ کے دن ہوں تو سب یارا یک ہے

ے عشق جنوں پیشہ سرع ک

وہ میکشان شہر ہوں یا واعظان دیں کردار الگ الگ ہیں اداکار ایک ہے ہیں اواکار ایک ہے ہیں خوش کہ روزِ حشر کچھ انصاف توملا اچھا ہوا کہ سب ہیں گنبگار ایک سے دلداری حبیب کہ آشوب دہر ہو دلداری حبیب کہ آشوب دہر ہو سب مرطے فراز ہیں دشوار ایک سے سب مرطے فراز ہیں دشوار ایک سے

ے عشق جنوں پیشہ سے کا

0

جب ہے محفل مے شام میں آجائے کوئی ینے بیٹھیں تو نظر جام میں آجائے کوئی یہ مقدر کے کرشے میں کہ اکثر اوقات ہو نگاہوں میں کوئی، دام میں آجائے کوئی مجھ سے ملنے نہیں دیتے مجھے دنیا والے صبح رخصت ہو کوئی، شام میں آجائے کوئی أس كا دهيان آئے تو گھر ايسے مهك جاتا ہے جے دیوار و در و بام میں آجائے کوئی ہم تو اس کو بھی سر آنکھوں یہ بٹھا لیتے ہیں سوئ ميخانه جو احرام مين آجائے كوئي گرچہ امکال تو بہت کم ہے گر کیا معلوم پھر کسی روز کسی شام میں آجائے کوئی حانے کے ہوں کی خواب بزیرے میں فراز كاش ال قرية ممنام مين آجائے كوئي

عشق جنوں پیشہ

0

کوئی منزل تھی کہاں ترک طلب سے آگے پھر بھی ہم ہیں کہ طلے جاتے ہیں سب ہے آگے اب کہاں جال کے عوض جنس وفا ملتی ہے یہ گر شہر کا دستور تھا اب سے آگے كون كبتا ہے نہيں جارة بياري دل ایک میخانہ بھی بڑتا ہے مطب سے آگے "نه به زورے نه به زاری نه به زر می آید" بات برھتی ہی نہیں ہے کسی وھب سے آگے تجھ کو اب کیے بتائیں وہ ترا بجر نہ تھا ہم پریثال تھے کی اور سب سے آگے جب سے یہ سلمئہ تنظ و گلو جاری ہے ابل ول ابل زمانہ سے ہیں تب سے آگے ہم کہ ٹائے تہذیب محبت ہیں فراز ہم نے رکھا نہ قدم حد ادب سے آگے

0

کوئی تخن برائے قوافی نہیں کہا اک شعر بھی غزل میں اضافی نہیں کہا ہم اہل صدق جرم یہ نادم سہیں رہے مر مٹ گئے یہ حرف معافی نہیں کہا آشوب زندگی تھا کہ اندوہ عاشقی اک غم کو دوسرے کی تلافی نہیں کہا ہم نے خیال یار میں کیا کیا غول کھی پھر بھی گمال یمی ہے کہ کافی نہیں کہا بس بیکہاتھاول کی دواہے مغال کے پاس ہم نے شراب کو مجھی شافی نہیں کیا يملے تو دل كى بات نه لائے زبان ير چر کوئی حرف ول کے منافی نہیں کہا أس بوفات بم نے شكایت نه كی فراز عادت کو اُس کی وعدہ خلافی نہیں کہا

0

یونبی مل بیضے کا کوئی بہانہ نکلے بات سے بات فسانے سے فسانہ نکلے پھر چلے ذکر کسی زخم کے چھل جانے کا پھر کوئی درد کوئی خواب برانا نکلے پھر کوئی ماد کوئی ساز اُٹھا لے آئے پر کی ساز کے یردے سے ترانہ فکلے یہ بھی ممکن ہے کہ صحراؤں میں گم ہو جائیں یہ بھی ممکن ہے خرابوں سے خزانہ نکلے آؤ وهوندهيس توسبي ابل وفاكي بستي كيا خبر پيمركوئي هم كشة محكانه نكلے بارالیی بھی نہ کر بات کہ دونوں رو دیں بيہ تعلق تھی فقط رسم زمانہ نکلے یہ بھی ہے اب نہ اُٹھے نغمہ رنجیر فراز یہ بھی ہے ہم سا کوئی اور دوانہ نکلے

ے عشق جنوں پیشہ سے چی

0

کفن بدوش کہیں سر بلف کئے پھری ہے یہ زندگی مجھے کس کس طرف لئے پھری ہے مری طلب أے جنگاہ میں بھی لے حاتی مری تلاش أسے صف بدصف لئے پھری ہے میں رزم گاہ میں ہوتا تو یا گلوں کی طرح وہ خیمہ گاہ میں راتوں کو دف لئے پھری ہے یہ سرزمین مرے خول سے سرخرو نہ ہوئی یہ خاک میرے لہو کا شرف لئے پھری ہے سوبے نیاز رہے دوستوں ہے ہم کہ یہ حال خود اپنا تیر خود اپنا ہدف کئے پھری ہے فراز درخور قاتل نه تنے ہمی ورنه ہمیں بھی جوشش خوں سربکف لئے پھری ہے

ے عشق جنوں پیشہ سبع کی

0

اس نے جب جائے والوں سے اطاعت جاہی ہم نے آداب کہا اور اجازت جابی یونبی بکار میں کب تک کوئی بیٹھا رہتا اس کو فرصت جو نہتھی ہم نے بھی رخصت جا ہی فکوہ ناقدری دنیا کا کریں کیا کہ ہمیں کھے زیادہ ہی ملی جتنی محبت جاہی رات جب جمع تھے دکھ دل میں زمانے بھر کے آنکھ جھیکا کے غم یار نے خلوت جابی ہم جو بامال زمانہ ہیں تو حیرت کیوں ہے ہم نے آیا کے حوالے سے فضیلت جابی میں تو لے آیا وہی پیرئن جاک اپنا أس نے جب خلعت و وستار کی قیت جابی حن کا اینا ہی شیوہ تھا تعلق میں قرآز عشق نے این ہی انداز کی حابت جابی

ے مشق جنوں پیشہ رہے موجود

0

تو کہ محمع شام فراق ہے دل نامراد سنجل کے رو یہ کسی کی برم نشاط ہے یہاں قطرہ قطرہ پھل کے رو کوئی آشنا ہو کہ غیر ہو نہ کسی سے حال بیان کر یے کھور لوگوں کا شہر ہے کہیں دور یار نکل کے رو کے کیا یڑی سر انجمن کہ سے وہ تیری کہانیاں جہال کوئی تھے سے بچھڑ گیا اُس ربگزار یہ چل کے رو يبال اور بھي ہيں گرفت دل بھی اينے جيسوں سے جا كے مل ترے دکھ ہے کم نہیں جن کے دکھ بھی اُن کی آگ میں جل کے رو ترے دوستوں کو خبر ہے سب تری بے کلی کا جو ہے سبب توبھلے سے اُس کا نہ ذکر کر تو ہزار نام بدل کے رو غم ججر لاکھ کڑا ہی یہ فراز کچھ تو خیال رکھ مری جال می محفل شعر ہے تو نہ ساتھ ساتھ غزل کے رو



0

مبر و ماہتاب بنا ہوں نہ ستارا ہوا ہوں میں زمیں یر ہول کہ افلاک کا مارا ہوا ہول قعردریامیں ہیں موجوں سے جو پسیانہ ہوئے مس کی کنارے پہ جو بیٹھا ہوں تو ہارا ہوا ہوں میں تو ذرہ تھا گر اے مرے خورشید خرام تو مجھے روند گیا ہے تو ستارا ہوا ہوں تم نے ہرواریہ مجھ سے بی شکایت کی ہے میں کہ ہر زخم یہ ممنون تمہارا ہوا ہوں عشق میں حس کے انداز سا جاتے ہیں میں بھی تیری طرح خود بین وخودآ را ہوا ہوں سفر ذات میں ایبا مجھی لگتا ہے فراز میں پیمبر کی طرح خود یہ اُتارا ہوں ہوں

اے عشق جنوں پیشہ

عاشقی میں میر جیسے خواب مت دیکھا کرو باؤلے ہو جاؤگے مہتاب مت دیکھا کرو جسه جسه يره ليا كرنا مضامين وفا ير كتاب عشق كا هر باب مت ديكها كرو اس تماشے میں اُلٹ جاتی میں اکثر کشتاں ڈوبے والوں کو زیر آب مت دیکھا کرو میدے میں کیا تکلف،میکشی میں کیا جاب بزم ساقی میں ادب آداب مت دیکھا کرو ہم سے درویشوں کے گھر آؤ تو یاروں کی طرح هر جگه خس خانه و برفاب مت دیکها کرو ما ملکے تا ملکے کی قبائیں در تک رہتی نہیں یار لوگوں کے لقب القاب مت دیکھا کرو تفتلی میں اب بھلو لینا بھی کافی ہے فراز جام میں صببا ہے یا زہراب مت دیکھا کرو

ائے عشق جنوں پیشہ

C

یمی بہت ہے کہ مخفل میں ہم نشیں کوئی ہے كەشب ۋھلے توسحرتك كوئى تېيى، كوئى ہے نه کوئی جاپ نه سایه کوئی نه سرگوشی محرید دل کہ بعند ہے نہیں نہیں کوئی ہے ہر اک زبان یہ اینے لہو کے ذائقے ہیں نہ کوئی زہر بلابل نہ انگیس کوئی ہے بھلا لگا ہے جمیں عاشقوں کا پہناوا نہ کوئی جیب سلامت نہ آسٹیں کوئی ہے دیار دل کا مافر کہاں سے آیا ہے خرنہیں گر اک شخص بہتریں کوئی ہے بہ ہست و بور و نبور وہم ہے سب جہاں جہاں بھی کوئی تھا وہیں وہیں کوئی ہے فراز اتنی بھی وریاں نہیں مری دنیا خزال میں بھی گل خندال کہیں کہیں کوئی ہے

عشق جنوں پیشہ ام مرکز

0

دوست بھی ملتے ہیں محفل بھی جمی رہتی ہے تو نہیں ہوتا تو ہر شے ہیں کی رہتی ہے اب کے جانے کا نہیں موسم گریہ شائد مسکرائیں بھی تو آنکھوں میں نمی رہتی ہے عشق عمروں کی مسافت ہے کے کیا معلوم کب تلک ہم سفری ہم قدمی رہتی ہے پچھ دِلوں میں بھی کھلتے نہیں چاہت کے گلاب کچھ جزیروں پے سدا دھند جمی رہتی ہے تم بھی پاگل ہو کہ اُس شخص پے مرتے ہو فر آز میں بھی یا گل ہو کہ اُس شخص پے مرتے ہو فر آز ایک دنیا کی نظر جس پے جمی رہتی ہے ایک دنیا کی نظر جس پے جمی رہتی ہے ایک دنیا کی نظر جس پے جمی رہتی ہے ایک دنیا کی نظر جس پے جمی رہتی ہے ایک دنیا کی نظر جس پے جمی رہتی ہے ایک دنیا کی نظر جس پے جمی رہتی ہے ایک دنیا کی نظر جس پے جمی رہتی ہے ایک دنیا کی نظر جس پے جمی رہتی ہے ایک دنیا کی نظر جس پے جمی رہتی ہے ایک دنیا کی نظر جس پے جمی رہتی ہے ایک دنیا کی نظر جس پے جمی رہتی ہے ایک دنیا کی نظر جس پے جمی رہتی ہے ایک دنیا کی نظر جس پے جمی رہتی ہے دیا کی نظر جس پے جمی رہتی ہے دیا کی نظر جس پے جمی رہتی ہے دیا کی دنیا کی نظر جس پے جس کی رہتی ہے دیا کی دیا

ے عشق جنوں پیشہ سرچ کا

0

قیمت ہے ہرکسی کی دکاں پر گلی ہوئی پکنے کو ایک بھیڑ ہے باہر گلی ہوئی عافل نہ جان اُسے کہ تغافل کے باوجود اُس کی نظر ہے سب پہ برابر گلی ہوئی خوش ہو نہ سر نوشتہ مقتل کو دکھے کر فہرست ایک اور ہے اندر گلی ہوئی

(ق)

کس کا گماشتہ ہے امیر سپاہ شہر

کن معرکوں میں ہے صف کشکرگی ہوئی

برباد کرکے بھرہ و بغداد کا جمال

اب چیم بد ہے جانب خیبرگی ہوئی

غیروں سے کیا گلہ ہو کہ اپنوں کے ہاتھ سے

غیروں کے کیا گلہ ہو کہ اپنوں کے ہاتھ سے

ج ووسروں کی آگ مرے گھرگی ہوئی

عِشق جنوں پیشہ میری

لازم ہے مرغ باد نما بھی اذان دے کلغی تو آپ کے بھی ہوئی میرے ہوئی میرے ہی تو آپ میں ہوئی میرے ہی دخط میری ہی میر ہوئی میری ہوئی میری ہی میر ہے مرمخضر گلی ہوئی میری می میر ہے میر محضر گلی ہوئی میں کے لیول پے نعرہ منصورتھا فراز ہے جار سو صدائے مکرر گلی ہوئی ہوئی ہوئی

ے عشق جنوں پیشہ سے عشق جنوں پیشہ

0

اجل سے خوف زدہ زیت ہے ڈرے ہوئے لوگ سوجی رہے ہیں مرے شہر میں مرے ہوئے لوگ یہ بے دلی کی آفت کا پیش فیمہ نہ ہو كه چيم بسة بين زانو په سر دهرے ہوئے لوگ نه کوئی یاد نه آنو نه پیول بین نه چراغ تو کیا دیار خموشاں سے بھی برے ہوئے لوگ ہوائے حص مجھی کو اُڑائے پھرتی ہے یہ گرد باد زمانہ یہ محس بحرے ہوئے لوگ یہ دل سنجلتا نہیں ہے وداع یار کے بعد کہ جیے سو نہ تمیں خواب میں ڈرے ہوئے لوگ کھے ایا ظلم کا موسم کھیر گیا ہے قرآز كى بھى آب و ہوا ميں نہ پھر برے ہوئے لوگ

عشق جنوں میشہ

0/

جب ہراک شہر بلاؤں کا ٹھکانہ بن جائے کیا خبر کون کہاں کس کا نشانہ بن حائے عشق خودایے رقیبوں کوہم کرتا ہے ہم جے پیار کریں جان زمانہ بن جائے اتی شدت سے نہ مل تو کہ جدائی جاہیں اور بی قربت ری دوری کا بہانہ بن جائے جو غزل آج ترے ہجر میں لکھی ہے وہ کل كيا خبر ابل محبت كا ترانه بن جائے كرتا ربتا مول فراہم ميں زر زخم كه يوں شائد آئندہ زمانوں کا خزانہ بن جائے اس سے بڑھ کر کوئی انعام منرکیا ہے فراز اینے ہی عہد میں ایک شخص فسانہ بن جائے یونبی مر مر کے جئیں وفت گزارے جائیں زندگی ہم ترے ہاتھوں سے نہ مارے جائیں اب زمیں یر کوئی گوتم نہ محکم نہ سکتے آسانوں سے نے لوگ اُتارے حاکیں وہ جو موجود نہیں اُس کی مدد جاہتے ہیں وہ جو سنتا ہی نہیں اُس کو بکارے باکیں باب لرزال ہے کہ پینی نہیں بارات اب تک اور ہم جولیاں دلہن کو سنوارے جائیں ہم کہ نادان جواری ہیں سبھی جانتے ہیں دل کی بازی ہوتو جی جان سے بارے جائیں تج دیا تم نے در یار بھی اُکٹا کے فراز اب کہاں ڈھونڈھنے عنمخوار تمہارے جائیں

اے عشق جنوں پیشہ

8 8

باغباں ڈال رہا ہے گل و گلزار یہ خال اب بھی میں چپ ہوں تو مجھ پرمرے اشعاریہ خاک کے بے آبلہ یا بادیہ پیا ہیں کہ ہے قطرہ خوں کے بجائے سر ہر خار یہ خاک سر دربار ستاده بین یخ منصب و جاه نف بر اہلِ تخن و خلعت و دستار یہ خاک آکے دیکھو تو سبی شہر مرا کیا ہے سبرہ وگل کی جگہ ہے در و دیوار پہ خاک تا کی یر نہ کھلے اینے جگر کا احوال مل کے آجاتے ہیں ہم دیدہ خونبار پہ خاک بلكه اك نان جويل رزق مشقت تها فراز آگیا ڈال کے میں درہم و دینار پہ خاک

عشق جنول بيشه

0

نامہ بروں کو کب تک ہم کوئے پار بھیجیں وه نامراد آئيں ہم باربار سجيجيں ہم كب سے منتظر ہيں اس موسم جنول كے جب زخم تہنیت کے یاروں کو یار مجیجیں کیوں چیم شہر باراں ہے سوئے جاں فگاراں کیا جامهٔ دریده أن كو أتار تجیجیں؟ آؤ اور آ کے گن لو زخم اینے دل زدوں کے ہم کیا حماب رکھیں ہم کیا شار بھیجیں یاران مہرباں کو گر فکر ہے ہاری یا پندگر نه تجیجیں یا عمگسار تجیجیں جب یار کا سندیسہ آئے تو بات بھی ہو یوں تو ہزار نامے خوباں ہزار بھیجیں سن اے غزال رعنا اب دل یہ جاہتا ہے هر روز اک غزل هم در مدح یار جمیجیں

ا عشق جنول پیشه

دل پیجھی حابتا ہے ہجراں کے موسموں میں کچھ قربتوں کی یادیں ہم دور یار بھیجیں ول بيہ بھی جا ہتا ہے كدأن چول سے لبوں كو وست صبایه رکھ کر شبنم کے بار بھیجیں ول یہ بھی جاہتا ہے اُس جان شاعری کو کھے شعر اپنے چن کر اک شاہکار بھیجیں دل رہ بھی حابتا ہے سب بھید حابتوں کے ہر مصلحت بھلا کر بے اختیار تجیجیں دل بي بھي جا ہتا ہے يردے ميں ہم سخن كے د یوانگی کی باتیں دیوانہ وار تجیجیں دل بيجى عابتا ب جب باثر موسب كجه بچھ کو بنا کے قاصد اے یاد پار بھیجیں ول می بھی چاہتا ہے یا جیب کا زہر کی کیں یا دامن و گریبان ہم تار تار تجیجیں دل جو بھی جاہتا ہو لیکن فراز سوچو ہم طوق آشائی کیے اُتار بھیجیں

1141

ے عشق جنوں پیشہ سرچی ہیں

ابروباراں ہی نہ تھے بحرکی پورش میں شریک د کھتو یہ ہے کہ ہے ملاح بھی سازش میں شریک تا ہمیں ترک تعلق کا بہت رنج نہ ہو آؤتم کو بھی کریں ہم ای کوشش میں شریک اک تو وہ جسم طلسمات کا گھر لگتا ہے اس یہ ہے نیتِ خیاط بھی پوشش میں شریک ساری خلقت چلی آتی ہے اُسے و کیھنے کو كياكر بول بهى كدونيا بسفارش مين شريك اتنا شرمندہ نہ کر اینے گنبگاروں کو اے خداتو بھی رہاہے مری خواہش میں شریک لفظ کو پھول بنانا تو کرشمہ ہے فراز ہو نہ ہو کوئی تو ہے تیری نگارش میں شریک

ا عشق جنول پیشہ

نشسة مسند ساقی په اب بین آب فروش ہوئے ہیں شہر بدر، شہر کے شراب فروش کوئی بھی د کھنا جاہے نہ اینے چبرے کو سو جتنے آئے گر تھے ہوئے نقاب فروش مسی کے یاس نہظرف خردنہ حرف جنوں ہوئے ہیں عارف وسالک مجھی نصاب فروش یہ کہد کے اُڑ گئے باغوں سے عندلیب تمام جو باغیال تھے جھی اب ہوئے گلاب فروش نہ کشتیاں ہیں نہ ملاح ہیں نہ دریا ہے تمام ریگ روال اور سبھی سراب فروش جو حرف ول مجھی خون جگر سے لکھتے تھے وہ اہلِ درد بھی اب ہو گئے کتاب فروش

ے عشق جنوں پیشہ سے کا کہ

کوئی نہیں جو خبر لائے قعرِ دریا کی یہ تاجرِ کف سیلاب وہ حباب فروش جو کور چیم ، کہن سال و شعبدہ گر ہے وہی تو لوگ ہیں اب سرمہ و خضاب فروش نہیں فراز تو لوگوں کو یاد آتا ہے وہ خوش گفتگو وہ خواب فروش وہ فواب فروش

ے عشق جنوں پیشہ سرچ

0

مافت دل کی تھی سو جادہ مشکل پند آیا ہمیں بھی مثل غالب مفتهٔ بیدل پند آیا سمرقند و بخارا کیا ہیں خال یار کے آگے سو جم کو مصرعهٔ حافظ بجان و دل پیند آیا طبیعت کی کشاکش نے ہمیں آخر ڈبونا تھا مجهی دریا لگا اچھا مجھی ساحل پند آیا متاع سوخت ول سے لگائے پھرتا رہتا ہوں کہ شہر آرزو جیہا بھی تھا حاصل پند آیا عجب رنگ آگیا ہے دل کے خوں ہونے ہے آنکھوں میں ہمیں بھی اب کے گربہ میں لہو شامل پند آیا نہ تھا یوں بھی کہ جس کو دیکھتے ہم اُس کے ہوجاتے کہ تو بھی تو ہمیں جاناں بصد مشکل پند آیا فراز این ادا کا ایک دیوانہ ہے کیا کے۔ أے سارے مساؤل میں اک قاتل پیند آیا

الے عشق جنوں پیشہ

0

سبھی کہیں مرے عمخوار کے علاوہ بھی کوئی تو بات کروں یار کے علاوہ بھی بہت سے ایے شمگر تھے اب جو یادنہیں کسی حبیب دل آزار کے علاوہ مجمی یہ کیا کہ تم بھی سر راہ حال پوچھتے ہو مجھی ملو ہمیں بازار کے علاوہ مجھی أجار گر میں یہ خوشبو کہاں سے آئی ہے کوئی تو ہے در و دیوار کے علاوہ بھی سو د مکھ کر ترے رخسار و لب یقین آیا کہ پھول کھلتے ہیں گلزار کے علاوہ بھی مجھی فراز ہے آکر ملو جو وقت ملے یہ شخص خوب ہے اشعار کے علاوہ مجمی

ے عشقِ جنوں پیشہ عقام

0

سنو ہواؤں کا نوحہ زبانی صحرا که گرگ زاد کریں اب شانی صحرا سنو کہ پیاس ہر اک کی جدا حدا تھبری سو بح خاک کرے ترجمانی صحرا سنو کہ سب کا مقدر کہاں غم کیا کسی کسی پہ رہی مہربانی صحرا سنو کہ دل کا اثاثہ بس ایک داغ تو ہے کہ جیسے خانہ مجنوں نشانی صحرا سنو کہ اب کوئی ہانگ جرس نہ نالہ نے عیال تو سب یہ ہے سوز نہائی صحرا سنو کہ آبلہ یا اب کہاں سے آئیں گے ہارے ساتھ گئی مگل فشانی صحرا سنو کہ جب کوئی آئین گلتاں ہی نہیں تو کوئی کیے کرے باغیانی صحرا

ے عشق جنوں میشہ سے عص

0

کہا تھا کس نے کہ وحشت میں چھانیے صحرا کڑی ہے وحوب تو اب سریہ تانیے صحرا بس اک ذرا سے أجرنے پر زعم كتا ہے یہ دل بھند ہے کہ اب اس کو مانیے صحرا کسی کی آبلہ یائی عنایت رو دوست مسى كى حاك قبائي نشاني صحرا یہ زندگی کہ خیاباں بھی ہے خرابہ بھی اب ال کو خلد تجھیے کہ جانیے صحرا ہوں کے واسطے سو در کھلے ہیں شہروں میں اگر جنون وفا ہے تو چھانے صحرا ستم تو سے کہ اب خانہ زادگان چمن ہمیں بتانے لگے ہیں معانی صحرا ہمیں ملی نہ کہیں خیمہ زن نگار بہار لئے پری ہے عبث بیرانی صحرا فراز و قیس میں دونوں ہی کشتگان وفا بيه جانِ شهر ملامت وه جاني صحرا

اے مشق جنوں پیشہ

میں خوش ہوں راندۂ افلاک ہوکر مرا قد بڑھ گیا ہے خاک ہوکر مرا دل دُکھ گیا، لیکن وہ آنکھیں بہت انچمی لگیں نمناک ہوکر

تکلف ہر طرف اے جانِ خوباں کو ہوکر کھی ہم سے بھی مل بیباک ہوکر

اُٹھا لے جا یہ اپنا دام و دانہ مجھے مت صید کر چالاک ہوکر

بھی ہے کس قدر اے سرو قامت ردائے گل تری پوشاک ہوکر

اگر اتنی پرانی دوستی تھی تو پھر کر وار بھی سفاک ہوکر

فراز احمال ہے یاروں کا کہ یہ ول گریباں بن گیا ہے جاک ہوکر

ے عشق جنوں پیشہ سرچ ک

تحجے ہے مثق سم کا ملال ویے ہی ماری جان تھی جاں پر وبال ویسے ہی چلا تھا ذکر زمانے کی بے وفائی کا سو آگیا ہے تمہارا خیال ویے ہی ہم آگئے ہیں جہہ دام تو نصیب اپنا و گرنہ اُس نے تو پھینکا تھا جال ویسے ہی میں روکنا ہی نہیں جاہنا تھا وار اُس کا مری نہیں مرے ہاتھوں سے ڈھال ویسے ہی زمانہ ہم سے بھلا دشمنی تو کیا رکھتا سو کر گیا ہے ہمیں یائمال ویے ہی مجھے بھی شوق نہ تھا داستاں سنانے کا فراز اُس نے بھی یوچھا تھا حال ویسے بھی

ے عشق جنول میشہ سے جنگ

0

کی کو بھی مجت میں ملا کیا تو پھر اُس دھمن جاں ہے گلہ کیا نہ عشق آساں نہ ترک عشق آساں سو ہم سے بردلوں کا حوصلہ کیا کوئی بہتی یہاں بسے نہ پائے یہ دل ہے خوابگاہ زلزلہ کیا وصال و ہجر بس کیفیتیں ہیں وصال و ہجر بس کیفیتیں ہیں ورزنہ قرب کیما فاصلہ کیا فرآز اب بھی وہی دیواگلی ہے قرآز اب بھی وہی دیواگلی ہے تو قائم ہے پرانا سلسلہ کیا تو قائم ہے پرانا سلسلہ کیا تو قائم ہے پرانا سلسلہ کیا تو قائم ہے پرانا سلسلہ کیا

ائے عشق جنوں پیشہ

احمال کئے تھے اس نے جور وعمّاب کرکے ہم کس قدر ہیں نادم اُس سے حساب کر کے أس سے كيا تقاضا ہم نے عبث وفا كا الجھی بھلی محبت رکھ دی عذاب کرکے كس درجه بدمزه تفا واعظ كا وعظ يول تو می ای آئی ذکر شراب کرکے رندوں نے صدق ول سے زابد کو بھی یا دی اب سخت ہیں چیمال کار ثواب کرکے يوں دکش و مرضع جيے کوئي صحفہ ہم کو تو اُس کا چمرہ پڑھنا کتاب کرکے احوال ابل عم كاسنانه تفاكه توني ہم کو ڈبو دیا ہے آئکھیں پڑآب کرکے غالب کی پیروی میں یہ دن تو دیکھنے تھے ہم بھی ہوئے ہیں رسوا شعر انتخاب کرکے احد فراز مو یا وه میر و میرزا مول اے عشق تونے چھوڑا سب کوخراب کر کے

بشق جنول پیشه ماکون

0

خواب بی خواب ہراک شام میں لے آتی ہیں اپسرائیں جو ہمیں دام میں لے آتی ہیں

پہلے پہلے تو کریں عہدِ وفا کی باتیں پھر کسی کوچۂ بدنام میں لے آتی ہیں

یہ جو آجاتی ہیں افسانہ سنانے والی اور قصے بھی ترے نام میں لے آتی ہیں

تیری آئیسی کہ مھلا دیتی ہیں ساری دنیا آخرش گردشِ ایام میں لے آتی ہیں

جاہتیں کتنی بھی آغاز میں پیاری ہوں فراز پھر وہی تلخیاں انجام میں لے آتی ہیں

ا عشق جنوں پیشہ

0

وادی عشق سے کوئی نہیں آیا جاکر آؤ آوازہ لگائیں سر صحرا جاکر برم جانال میں تو سب اہل طلب جاتے ہیں بھی مقتل میں بھی دکھلائیں تماشا حاکر کن زمینوں یہ مری خاک لہو روئے گی سسندر میں گرس کے مرے دریا حاکر ایک موہوم ی أميد بے تجھ سے ورنہ آج تک آیا نہیں کوئی میجا جاکر د کھے یہ حوصلہ میرا مرے بردل وشمن تجھ کو لشکر میں بکارا تن تنہا جاکر أس شيد حسن كے درير بے فقيروں كا جوم یار ہم بھی نہ کریں عرض تمنا جاکر ہم کھے منع تو کرتے نہیں حانے سے فراز جا أى در يه مر باته نه پيلا جاكر

اے عشق جنوں پیشہ

گمال یمی ہے کہ دل خود اُدھر کو جاتا ہے سو شک کا فائدہ اُس کی نظر کو جاتا ہے

حدیں وفا کی بھی آخر ہوں سے ملتی ہیں یہ راستہ بھی ادھر سے اُدھر کو جاتا ہے

یہ دل کا درد تو عمروں کا روگ ہے پیارے سو جائے بھی تو پہر دوپہر کو جاتا ہے

یہ حال ہے کہ کئی رائے ہیں پیشِ نظر گر خیال تری ربگزر کو جاتا ہے

تو انوری ہے نہ غالب تو پھر یہ کیوں ہے فراز ہر ایک سیل بلا تیرے گھر کو جاتا ہے

عشق جنول پیشہ

0

جو بھی پیرایہ اظہار نظر آتا ہے سامنے تو ہو تو بکار نظر آتا ہے کس قدر خوگر آزار ہیں ہم بھی کہ ہمیں جو سممكر ہو وہ غم خوار نظر آتا ہے و کھے بے مبری دنیا کا یہ عالم ہے ہے تو بھی بے یار و مددگار نظر آتا ہے شاید آجائے کوئی میر سا آرام طلب ابھی کچھ سایئہ دیوار نظر آتا ہے کیا کہیں جب ہے میجا کوئی آیا ہے ادھر شہر کا شہر ہی بیار نظر آتا ہے اب بھی ناپید نہیں مسلک منصور فراز کوئی کوئی تو سردار نظر آتا ہے

ا عشق جنوں پیشہ

0

ضبط کریہ سے تو کچھ اور بھی بکل ہوئے ہم پھر جو تنہائی میں روئے ہیں تو جل تھل ہوئے ہم یمی تہذیب دل و جاں ہے،مجت کیا ہے تم نے دیوانہ کہا ہم کو تو یاگل ہوئے ہم زندگی تھی ترا پیان محبت تو نہ تھا پھرتو يوں اُوٹ كے بھرے ہيں كہ بل بل ہوئے ہم یار اغیار سبھی اہل تماشا نکلے كتنے تنبا تھے كہ جب داخل مقتل ہوئے ہم یہ کہانی کسی اک موڑ پہ رک جاتی تھی تو ہوا شاملِ قصہ تو مکمل ہوئے ہم دم بھی لینے نہ دیا ضربت دنیا نے فراز پھر جو مسار ہوئے ہیں تو مسلسل ہوئے ہم

کہاں سے لائیں مے ناب بیچے والا تمام شہر ہے زہراب بیچے والا

یہ ہم کہ جان ہھیلی پہ رکھ کے پھرتے ہیں کوئی ہے بس ادب آداب سے والا

عجب نہیں کہ اگر سرد مہر ہے گا کہ یہ دکھے کر کہ ہے بیتاب بیچے والا

سا ہے آج وہ تیر و کماں کا تاجر ہے جو کل تھا بربط و معنراب بیچنے والا

پھرے ہے راتوں کو سرگشتہ و چراغ بکف وہی فراز وہی خواب بیجنے والا

کوئی ہزار اکیلا ہو پر نہیں تنہا سو کیوں کہیں کہ ترے ساتھ تھے ہمیں تنہا

یہ زندگی ہے شب و روز کٹ ہی جاتے ہیں مجھی مجھی کوئی محفل کہیں کہیں تنہا

ہر اک نے اپنی ہی دنیا بسائی ہوتی ہے سو خلوتوں میں بھی رہتا کوئی نہیں تنہا

دل و جگر کا بھی احوال پوچھ لینا تھا تری نگاہ میں ہیں جیب و آستیں تنہا

کدھر گیا ترے کوچ سے پھر خدا جانے فراز گھوم رہا تھا یہیں کہیں تنہا

اب تو اتنا بھی ہو نہیں پائے رونا جاہا تو رو نہیں پائے

ہم سے تعبیرِ خواب پوچھتے ہو زندگی بھر جو سو نہیں پائے

مدتوں غم کی پرورش کی ہے یہ صلے آج تو نہیں یائے

جبتو رائیگاں نہیں تھی گر جن کو جاہا تھا وہ نہیں یائے

کوں گلہ ہم سے ہو کسی کو فراز ہم تو اپنے بھی ہو نہیں پائے

ے عشق جنوں پیشہ سے ع

جو سادہ دل ہوں بڑی مشکلوں میں ہوتے ہیں کد دوستوں میں بھی بھی دشمنوں میں ہوتے ہیں

ہوا کے رُخ پہ کبھی بادباں نہیں رکھتے بلا کے حوصلے دریا دِلوں میں ہوتے ہیں

پلٹ کے دیکھ ذرا اپنے رہ نوردوں کو جو منزلول پہ نہ ہوں راستوں میں ہوتے ہیں

پیمبروں کا نب شاعروں سے ملتا ہے فرز ہم بھی انہیں سلسلوں میں ہوتے ہیں

سامنے اُس کے جھی اُس کی ستائش نہیں کی دل نے جاہا بھی اگر ہونٹوں نے جنبش نہیں کی ابل محفل یہ کب احوال کھلاہے اپنا میں بھی خاموش رہا اُس نے بھی پڑسش نہیں کی جس قدر اُس سے تعلق تھا چلے جاتا ہے اس کا کیا رخج ہوجس کی جھی خواہش نہیں کی بي بھي کيا كم ہے كه دونوں كا بحرم قائم ہے اُس نے بخشش نہیں کی ہم نے گزارش نہیں کی اک تو ہم کو ادب آداب نے پیاسا رکھا اس محفل میں صراحی نے مجمی گردش نہیں کی ہم کہ ؤ کھاوڑ ھے خلوت میں پڑے رہتے ہیں ہم نے بازار میں زخموں کی نمائش نہیں کی

ے عشق جنوں پیشہ سرع

اے میرے ابر کرم دکھے یہ ویرانۂ جال کیا کئی دشت پہ تونے بھی بارش نہیں کی کٹ مرے اپنے قبیلے کی حفاظت کے لئے مقتل شہر میں کھبرے رہے جبنش نہیں کی وہ جمیں بھول گیا ہو تو عجب کیا ہے فراز جم بھی میل ملاقات کی کوشش نہیں کی جم نے بھی میل ملاقات کی کوشش نہیں ک

الے عشق جنوں پیشہ

0

جن کو دوست مجھتے تھے وہ دوست نما کہلاتے تھے ہم میں کچھ اہل ول بھی اہل ونیا کہلاتے تھے لوگو ایک زمانہ تھا جب ہم کیا بلا کہلاتے تھے درد آشوب سے پہلے ہم تنہا تنہا کہلاتے تھے جتنے بھی محبوب تھے ان کوعبدشکن باروں نے کہا جتنے بھی عشاق تھے سارے اہل وفا کہلاتے تھے ہم تو دیار جاناں کو کہتے ہیں دیار جاناں بس پہلے دلداروں کے قریے شہر سبا کہلاتے تھے تیرے لئے اب کیوں نہ کوئی تازہ تشبیہ تلاش کریں عاند فسانہ تھا تو دلبر ماہ لقا کہلاتے تھے تیرے خرام کونسبت دیے کیک دری کی جال ہے لوگ کل جب حاک گریباں ہوتے تیری قباکہلاتے تھے آؤخاک ہے رشتہ جوڑیں، وہم فلک افلاک ہوئے باتھ قلم ہونے سے پہلے دست دُعا كہلاتے تھے ا پی ویران آنکھوں کا اب کس سے حال احوال کہیں اب جو صحرا دیکھتے ہو آگے دریا کہلاتے تھے احمد فراز

جو نایافت تھی اُس خوشبو کی کھوج میں ہم صحراصحرا لبولہان پھرا کرتے تھے آبلہ یا کہلاتے تھے دل یاگل تھا یونمی یکارے جاتا تھا جاناں جاناں یر جو بیت بھی ہم کہتے تھے ہوشر با کہلاتے تھے بے آواز گلی کوچوں میں عشق دہائی دیتا تھا بہتی بہتی اہلِ نوا زنجیر بیا کہلاتے تھے گلیوں گلیوں کیے پھرے نابینا شہر میں آئینہ شاع تھے پرشعرائے رف میسا کہلاتے تھے پس انداز سجی موسم تھے اہلِ چمن کے توشے میں عبدخزال كے جھو نكے بھى جب بادِ صبا كہلاتے تھے اب بھی خواب گل ہے پریشاں اب بھی اسرعنادل ہیں کل بھی باغ میں ملحیں اور صیاد خدا کہلاتے تھے غزل بہانہ کرتے کرتے لفظ ہی بے تو قیر ہوئے ساز سخن کو بھول کیے جو نغمہ سرا کہلاتے تھے جب سے فراز تخلص رکھا ملکوں ملکوں رسوا ہیں ورنہ ہم بھی اوّل اوّل احمد شا کہلاتے تھے

ے عشق جنوں پیشہ سے عشق

0

چیم گریاں میں وہ سیلاب تصاب یار کہ بس گرچہ کہتے رہے جھے سے مرے نم خوار کہ بس

زندگی تھی کہ قیامت تھی کہ فردت تیری ایک اک سانس نے وہ وہ دیے آزار کہ بس

اس سے پہلے بھی محبت کا قرید تھا یہی ایسے بے حال ہوئے ہیں گراس بار کہ بس

اب وہ پہلے سے بلانوش و سید مست کہاں اب تو ساقی سے بیہ کہتے ہیں قدح خوار کہ بس

لوگ کہتے تھے فقط ایک ہی پاگل ہے فراز ایے ایسے ہیں محبت میں گرفتار کہ کہ بس

عشق جنوں پیشہ انگاری

فرازتم نے عبث شوق سے سجائے سخن کہاں وہ قامت جاناں کہاں قبائے سخن بیان اُس گل رعنا کا بے قیاس نہ کر که عندلیب کا ول جاہیے برائے سخن کہ ذکر یار تو جان و جگر کا سودا ہے کہ خون دل تو نہیں ہے فقط بہائے سخن أى كے دھيان ہے روشن ہيں دل ميں قنديليں أى كى ياد سے منسوب ہر شعاع سخن أى كے وم سے بيں سرسز زخم عمروں كے أسی کے وم سے صیا آشنا، فضائے سخن أى كے بجريس لكھے ہيں مرفيے دل كے اُسی کے وصل میں دیکھے ہیں عشوہ ہائے سخن أى كے قرب ہے گوما سكوت لالہ وگل أى كے لطف سے لب بھگی، بجائے محن

اے عشق جنوں پیشہ

تم این عجز کو مجھے ہوئے ہو اوج ہنر سو اس تضاد یہ غالب کا یاد آئے سخن "نه شعلے میں وہ کرشمہ نه برق میں وہ ادا" تو کیا بیان مرایا ہو کیا بنائے سخن "ز فرق تا بقدم بر کیا که می گرم" نظرتو چیز ہی کیا ہے نہ تاب لائے سخن وہ یاد آئے تو الہام بن کے شعر اترے وہ بھول حائے تو پھر کس کو باد آئے سخن مجھی مجھی ہی دل وجاں سے آنج اُٹھتی ہے فراز ہم نہیں کہتے تخن برائے تخن

ر مشق جنول پیشه ای میشور ای میشور

## احمد فرآز —مشاهير كي نظريين

احمد فرازی شاعری اُردو میں ایک نئی اور انفرادی آوازی حیثیت رکھتی ہے۔ ان کے وجد انی اور جمالیاتی شعور کی ایک خاص شخصیت ہے جونہایت دکش خدو خال رکھتی ہے۔ ان کے سوچنے کا انداز نہایت حساس اور پر خلوص ہے۔ ان کی شاعری کوصر ف کلا سکی یا صرف رومانی شاعری نہیں کہا جا سکتا۔ بلکہ دور حاضر کے لطیف ذہنیت ردّ عمل کا سچانمونا کہا جا سکتا ہے۔ وہ صداقت کے نئے مقامات سے اپنی با تیں کہتے ہیں اور سیر با تیں دعوت فکر دیتی ہوئی صدور جددکش و دلنشیں ہیں۔ ان کے گلام اُردوشاعری کے نئے موڑ کے کئی نازک زاویوں کی محدور جددکش و دلنشیں ہیں۔ ان کے گلام اُردوشاعری کے نئے موڑ کے کئی نازک زاویوں کی گئے اور تحریل میں موجود ہے۔ فی سامان بھی اس کے میں موجود ہے۔ میں موجود ہے۔

فرآز کے کلام میں خیال اور جذبے کا قالب اور شعر اور لباس الگ الگ دکھائی نہیں دیتے۔ آپس میں پیوست ہیں۔ شاعر کو یہ بات تب نصیب ہوتی ہے جب اس کا جذبہ اور اس کا فن دونوں کیساں پر خلوص اور سے ہوں۔ یہ خلوص، گداز اور سچائی احمد فرآز کی امتیاز ی خصوصیات ہیں۔ اسی خلوص کی وجہ سے میر صدیث دل کے علاوہ زندگی کی وسیع تر حقانیت کا بیان بھی و لیمی ہی خوبی اور لگن ہے کرتے ہیں۔ بیک وقت غم جاناں اور غم دوراں کی وسیع بیان بھی و لیمی ہی خوبی اور اس کی موثر تفییر مشکل کام ہے۔ احمد فرآز اس کام میں بہت صد تک دنیاؤں سے آگری اور اس کی موثر تفییر مشکل کام ہے۔ احمد فرآز اس کام میں بہت صد تک کامیاب ہیں۔

قيوم نظر ال

کی جکڑے ہوئے ہیں۔ان کا شعر نہ صرف یہ کداعلی ادبی معیار کا ہے بلکدا یک شعلہ ہے جودل کی استحاد ہے جودل کی سے زبان تک لیکنا ہوا معلوم ہوا ہے۔ یہ آئے فیض اور ن م راشد کے بعد محراسا تذہ تخن میں شار ہوتے ہیں۔ایک اچھا شاعر اپنے بعد آنے والوں کوراہ دکھا تا اور متاثر کرتا ہے۔

میں شار ہوتے ہیں۔ایک اچھا شاعر اپنے بعد آنے والوں کوراہ دکھا تا اور متاثر کرتا ہے۔

فراز کا شاراً بان میں ہے۔

سلطان ہودی

احد فراز پاکتان کے ان معدودے چند فنکاروں میں سے ایک ہیں جو اُردوشاعری کے متقبل کے امین ہیں اور جن کے بارے میں نہایت اعتاد کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہان کافن مسلسل ارتقا پذیر رہے گا اور وہ اردوشاعری کی فنی روایات کو نہ صرف آگے بڑھائیں گے بلکہ ان روایات میں خوبصورت اضافے بھی کریں گے۔خاص طور پراحمہ فرآز کے سلسلے میں بیدوی کا اس لیے کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے قدیم وجدید کے نہایت حسین اور دلآویز مرکب پر کامیاب تجربے کئے ہیں۔ ان کے کلام کا بھی وہ رُخ ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اُردوشعراکی صف اوّل میں جگہ حاصل کرلی ہے۔ احمد ندیم قاسمی انہوں نے اُردوشعراکی صف اوّل میں جگہ حاصل کرلی ہے۔ احمد ندیم قاسمی

احمد فرآز اُردو کے ان جوال فکر شاعروں میں سے ہیں جنہوں نے غنائیہ شاعروں ک
گرتی ہوئی دیوار کوقد بم روایات اور جدید تقاضوں کے دکش رنگ اور آ ہنگ سے قابلِ قدر
سہارا دیا ہے۔ فرآز کی عشقیہ شاعری میں قرب مجبوب سے زیادہ ہنگام جدائی کے مرقع ملتے
ہیں اور بیہ بات فرآز تک ہی محدود نہیں اردو غزل کا بیشتر سرمایہ فراق کی طویل گھڑیوں کو گئے
اور ججر کی صعوبتوں کو برداشت کرنے کے مراحل سے بحرا ہوا ہے۔ فرآز کو بھی دیا ہے محبت ک
اس ہے آب و گیاہ اور ہے رنگ ونوروادی سے حسب معمول گزرنا پڑا ہے لیکن اس کے
زئن نے جس طرح اس کے اثرات کو قبول کیا اس میں مریضانہ فریاد کی جگہ صحت مندانہ
رؤمل ماتا ہے اور وہ اس تک وتاریک گوشے میں بھی زندگی کی جھلک دکھا تا ہے۔

احرفرآز کا خاکہ لکھتے ہوئے ڈرتا ہوں کہ کہیں کوئی گزیز نہ ہو جائے ، دراصل بعض شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں کہان کے معاطے میں کتنی ہی احتیاط کیوں نہ برتی جائے ، کہیں کچھے گڑ برن ضرور ہوجاتی ہے کہا گرگڑ برنہ ہوتوان کے شایانِ شان خاکہ لکھا ہی نہیں جاسکتا ۔ فرآز کی شخصیت بھی کچھا ہی ہی ہے۔ اس بھلے آ دمی کی زندگی کی ورق گردانی سیجئے تو قدم قدم پر خطرے کا نشان نظر آئے گا۔ ہوش مندی سے اس نے بھی کوئی کام کیا ہی نہیں اور بچ تو یہ خطرے کا نشان نظر آئے گا۔ ہوش مندی سے اس نے بھی کوئی کام کیا ہی نہیں اور بچ تو یہ کے کہا گروہ دوسروں کی طرح زیادہ ہوش مندی ہوتا تو اتنا بڑا شاعر نہ بن سکتا۔

— فارغ بخارى

فراز کی شاعری غم دوار اورغم جانا ل کا ایک حسین عظم ہے۔ان کی غزلیں ہی تمام کرب والم کی غمازی کرتی ہیں جس ہے ایک حساس اور رومانک شاعر کو دوجار ہونا پڑتا ہے۔ان کی ظمیس غم دوران کی بھر پورتر جمانی کرتی ہیں اوران کی کہی ہوئی بات 'جوستا ہے ای کی داستان معلوم ہوتی ہیں۔'' — کنود مھندد سنگھ بیدی سنتھ

احد فرازی آگی اور ذہانت اپ عہد کے نت نے تقاضوں سے پوری طرح باخبررہی ہے۔ انہوں نے ظلم وجبر اور استحصال کی سفاک طاقتوں کے مقابلے میں اپنے وطن کے اور ساری دنیا کے دیے کیے انسانوں کی طرف داری کا عہد کیا ہے اور اس ستم کیش کو چہ میں مجاہدانہ بانکین سے آگے برجتے ہوئے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔

قلم کی ناموں اور انسان کی حرمت کا تحفظ ہی احمد فرآز کی شاعری کا دستور العمل رہا ہے۔ لیکن اپنے شعری ابجہ کے امتیازات کو پانے کے لیے انہیں بڑی ریاضت کرنا پڑی ہے۔ غزل ہویانظم شعری پیکروں کی نرمی اور سبک روی ان کے یہاں تازگی اور تاثرکی ایک نئی فضا پیدا کرتی ہے۔ شاکٹر قمر دئیسس نئی فضا پیدا کرتی ہے۔

ن جنول پیشه

اے عشق جنوں چیشہ ایک میں ہیں۔

## ا عشق جنول پیشہ

## خصوصي اطلاع

"کلیات احمد فرآز" و نیائے اُردو کے عبد ساز شاعر جناب احمد فرآز مرحوم کی لا فانی شاعری کا کمل مجموعہ جوان کی زندگی میں ہی "کلام احمد فرآز" کے عنوان سے معروف ادیب وصحافی جناب فاروق ارگلی (سکریٹری عالمی اُردوکانفرنس) نے ہمارے ادارے کے لیے مرتب کیا تھا۔ اُس وقت اس مجموع میں فرآز صاحب کے 13 مجموع شامل تھے۔ جناب احمد فرآز ادارہ کی اس شاندار پیشکش سے بیحد خوش تھے اور اُنہوں نے قانونی وتح یری طور پر فرید بھی کا بیا ہمان کے کلام کی اشاعت کے جملہ طور پر فرید بھی کہ اُلیا تھے۔ فرآز صاحب کی قانو نامصد قدتح یراس عظیم سخور حقوق بیشہ کے لیے مرحمت فرمادید بھے۔ فرآز صاحب کی قانو نامصد قدتح یراس عظیم سخور کی دائی یادگاراور نا قابل تر دید دستاویزی اجازت نامہ کے طور پر ہمارے پاس محفوظ ہے۔ کی دائی یادگاراور نا قابل تر دید دستاویزی اجازت نامہ کے طور پر ہمارے پاس محفوظ ہے۔ اب اُن کا آخری مجموعہ کلام" اے عشقی جنوں پیشٹ میں ماس مجموعہ میں شامل کرے" کلیات احمد فرآز" کو کمل صورت میں شامئع کیا جارہا ہے۔ احمد فرآز" کو کمل صورت میں شامئع کیا جارہا ہے۔

ہندوستان کے تمام ناشرین کتب'' کلیات احمد فراز''یا اُن کے مجموعہ ہائے کلام کوکسی بھی صورت میں شائع کرنے کی کوشش نہ کریں، بصورت دیگر اُن کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔

11 /تتبر 2008ء

محمد ناصر خان نیجنگ ژائرکٹر فرید کشکندولیٹرین المنیڈ

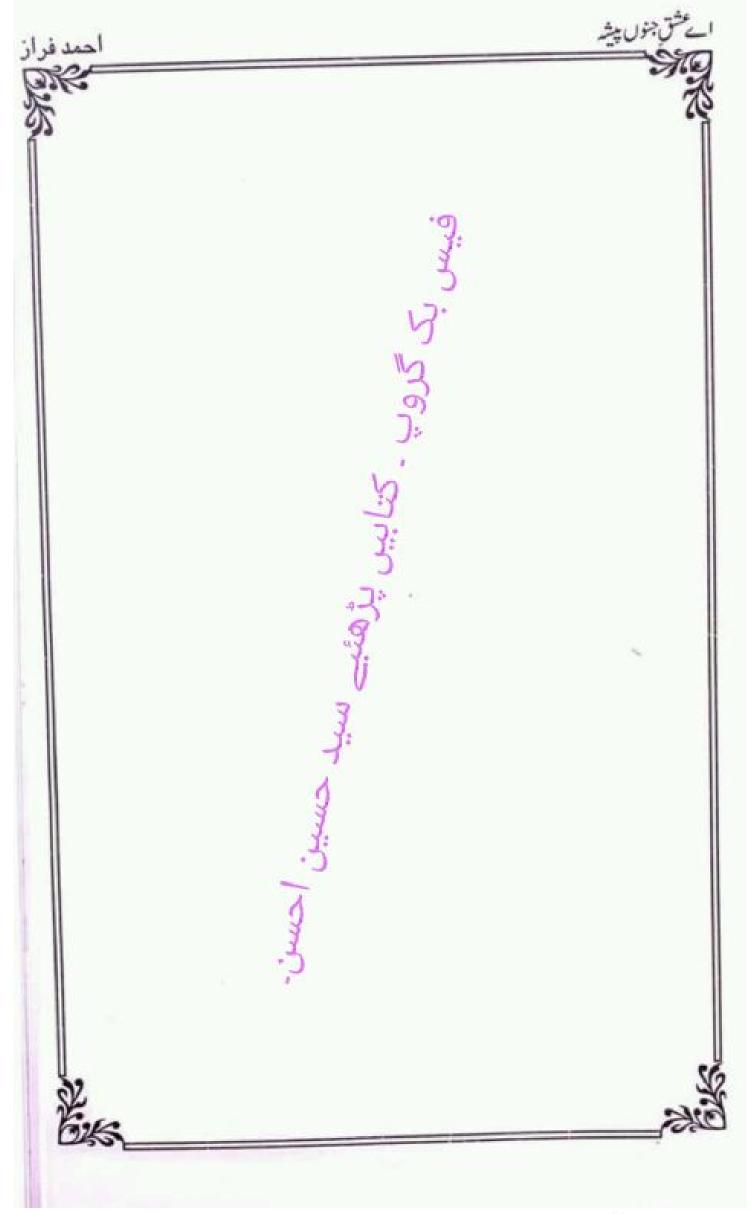



Scanned by CamScanner